

جارے موجودہ معاشرے کی عکاس ایسی داستان ہے،جس میں منفر دکر داروں کی بُنت کے ساتھ ساتھ داردات عشق کاوہ بیان ہے،جس کی انت انسان کے لئے فنا بھی بن سکتی ہے اور بقا مجھی

# عشق فنا هے عشق بقا

مصنف: امجد جاوید

علم وعرفان پبلشرز

34-اردوبازارلامور

فون042-7352332-7232336

#### نوت:

اس ناول کے جملہ حقوق بحق مصنف (امجد جاوید) اور پبلشرز (علم وعرفان) محفوظ ہیں۔ادار ہلم وعرفان نے اردوز بان اورادب کی ترویج کیلئے اس کتاب کو kitaabghar.com پرشائع کرنے کی خصوصی اجازت دی ہے،جس کے لئے ہم انکے بے حدممنون ہیں۔

#### "..... کھاس داستان کے بارے میں"

''عشق فناہے،عشق بقا'' .....! ہمارے موجودہ معاشرے کی عکاس الیی داستان ہے،جس میں منفر د کرداروں کی بُنت کے ساتھ،

واردات عشق کاوہ بیان ہے،جس کی انت انسان کے لئے فتا بھی بن سکتا ہے یا پھر بقاجیسے دائی مقام پر فائز ہوجا تا ہے۔

یہ داستان اپنے جلومیں کئی پہلور کھتی ہے،جس میں ایسے کر دار ہیں، جو ہارے آس پاس پھرتے ہیں، ہمارے درمیان سانس لیتے ہیں

اور جن سے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ملتے رہتے ہیں۔انہی کرداروں سے وابستہ بیدداستانِ دلگداز،اس معاشرے کے بہت سارے کھلے راز

ہارے سامنے رکھتی ہے۔جنہیں ہم اکثر نظرا نداز کردیتے ہیں۔حالانکہ ان کرداروں اوران کھلے رازوں کی بیجیان ہی وفت کی اہم ضرورت ہے۔

اس داستان کوامجد جاوید نے اپنے اُس خاص منفر داسلوب میں لکھا، جوانہی کا وصف ہے، اور بدطے ہے کہ وہ مکمل حقیق کے بعد ہی کوئی

تحریر منظرعام پر لاتے ہیں۔ابیااس لئے بھی ہے کہ جہاں وہ صاحب طرز ادیب ہیں، وہاں صحافیا ندرنگ بھی رکھتے ہیں۔ یوں ان کا اسلوب

'' دوآتش'' ہے۔اس داستان میں کچھنازک معاملات کوچھوتے ہوئے انہوں نے کمال مہارت سے اپنا پیغام دیا ہے کہ آج کل کا نوجوان،جس

طرح اپنے آپ کومنوانے کے لئے جدو جہد کررہاہے،ایک واضح مقصد نہ ہونے کے باعث وہ کس راستے برچل پڑتا ہے۔معاشرے کے انہی نشیب وفراز اوراپنی ذات کی ففی کردیینے والے حالات کی جانب نشاندہی کرتی اس داستان میں وہ اشارے موجود ہیں جن سے تعمیر سیرت کے ذریعے اعلیٰ

انسانی اقدار کے مقامات تک رسائی حاصل کی جاسمتی ہے۔

امجد جاوید نے بیداستان بہت منفر دانداز میں کہی ہے۔جس میں تہد در تبہ کھلتے راز عشق کی انوکھی تشریح ،انسانی نفسیات کے مختلف پہلو، سابی مسائل کی نشاندہی،فلسفیانہ رنگ،زبان و بیان کی وہ سادگی کہ جس ہے بات سیدھی دل میں اتر جائے،اورتحریر کی وہ حیاشنی جس سے قاری نہ

صرف مستفید ہوتا ہے بلکے نئے آنے والے خیالات اے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اس داستان میں قاری کے تصور کوتح یک دی

ہے۔ مجھے اُمید ہے کہ امجد جاوید کی بیواستان، 'معشق فٹا ہے،عشق بقا'' اپنی سابقة تحریروں کی مانندعوا می قبولیت کی سند ضرور حاصل کرے گی۔ (انثاءالله)

گُل فرازاحمه

عشق فناہے عشق بقا

### امجدجاويدكى زنده تحربر

'' عشق فناہے، عشق بقا'' میں عشق کا تاثر گہراہے۔ بیمعاشرے میں سٹم کے شکار دبے تھیج افراد کی داستان ہے۔ اس جرکی کہانی جس نے عام آ دمی کی زندگی کوجہنم بنادیا ہے۔ امجد جاوید کی دردمندی، مسائل کی تبهہ تک پہنچ کران عوامل کو بے نقاب کرتی ہے جواس انتشار اور افرا تفری کے ذمے دار ہیں۔ امجد جاوید کا قلم گر ائی کے ساتھ موضوع کو کھڑگالٹا اور پچ کی برقوں کو الٹنے کی سعی کرتا نظر آتا ہے۔ تاہم'' عشق فنا ہے، عشق بقا''

کے ذمے دار ہیں۔امجد جاوید کا قلم گہرائی کے ساتھ موضوع کو کھنگالٹا اور پچ کی پرتوں کو الٹنے کی سعی کرتا نظر آتا ہے۔ تاہم'' عشق فنا ہے،عشق بقا'' محض جذبوں کی شدت اوراپنے موقف کے اظہار کی داستان نہیں،امجد جاوید کوکہانی کہنا آتا ہے،اوراسی باعث کہیں اس کہانی ہیں اکتابٹ کا حجول

نہیں تحریر کی رفتار، بیانیہ کی روانی اور جا بکدی جہاں قاری کو باند ھے رکھتی ہے، وہیں دیکھے بھائے، آس پاس کے کردار، بلکے گہرے تاثر کے ساتھ نمودار ہوکر انمٹ نفوش چھوڑ جاتے ہیں۔ میں ادب کے ایک طالب علم کی حیثیت ہے کہوں گا کہ امجد جاوید کا اسلوب اپنی پہچان بنانے میں کا میا بی ہے ہمکنار ہے، امجد جاوید کی میتحریز ندہ بی نہیں، جوان بھی رہے گی۔

وتتكير شنراد

## كتاب گهركا پيغام

آپ تک بہترین اردو کتابیں پہنچانے کے لیے جمیں آپ بی کے تعاون کی ضرورت ہے۔ہم کتاب گھر کواردو کی سب سے بڑی لائبر رہی بنانا چاہتے ہیں ،لیکن اس کے لیے جمیں بہت ساری کتابیں کمپوز کروانا پڑیں گی اورا سکے لیے مالی وسائل در کارہوں گے۔

اگر **آپ**اہماری براہ راست مدوکر ناچا ہیں تو ہم ہےkitaab\_ghar@yahoo.com پر رابطہ کریں۔اگرآپ ایسانہیں کر

سکتے تو کتابگر پرموجود ADs کے ذریعے ہمارے سپانسرز ویب سائٹس کووزٹ سیجئے ، آ کی یہی مدد کافی ہوگ۔ سیمیں معمد

یادرب، کتاب گرکومرف آپ بهتر بناسخته بین-

وہ پچھلے آ دھے گھنٹے سے ڈاکٹر جمیل کی بکواس سن رہی تھی جونہایت گھٹیا اُنداز میں اُس سے'' اِظہارِعشق'' کرتا چلا جارہا تھا۔وہ اگر نرس

ہونے کی وجہ سے اِس وقت ڈیوٹی پر نہ ہوتی تو اَب تک اُس کے مند پر کئ تھیٹر مار چکی ہوتی۔ ڈاکٹر جمیل اِس کے جذبات سے بے نیاز اِنتہا کی سوتیا نہ انداز میں اپنی کے جارہاہے جبکہ راحیلہ اُس کے لفظوں سے تعفی محسوں کرتے ہوئے خود میں سٹ کررہ گئے تھی۔وہ جواَب تک اِس ماحول سے مزاحمت

کرتی چلی آ رہی تھی'ا ہے لگ رہاتھا کہ بیہ ماحول اُسے تو ژکرر کھ دے گا۔اس نے اُب تک جوخود میں توانا کی بچا کے دیکھے ہوئے تھی'اُ سے ڈرتھا کہاس قوت کے باعث وہ کہیں بھٹ نہ جائے۔ یوں وہ خود کوتو سزاد ہے گی ہی کیکن کسی نہ کسی کی جان بھی ضرور لے لے گی۔ اِس سے نیچنے کاراحیلہ نے یہی

حل تلاش کیا تھا کہ وہ اِس قتم کی بیہودہ گفتگوسنتی رہے گر اِس کے معنی اور مفہوم کواپنے د ماغ تک رسائی نہ لینے دے جبکہ ادھیرعمرڈ اکٹر اپنے خباشت زدہ چېرے كے ساتھ كہدر ہاتھا۔ '' ویجھوُراحلہ!میں بالکل سیدھااورصاف گوانسان موں میں تہہیں شادی وغیرہ کے سبز باغ نہیں دِکھاؤں گا کیونکہ میں پہلے ہی ہے

شادی شدہ ہوں' میرے دو بچے ہیں گرمئیں تم ہے دوتی ضرور حیا ہوں گا۔ بیمیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش بن چکی ہے۔میری بیدوتی تمہیں كبال سے كبال تك پہنچادے كى إس كاتم أنداز فہيں كر كتى مو-' واكثر جميل نے إنتهائى ملائمت اور پيار بحرے ليج ميں وهيرے وهيرے مجھانے کے بعد چند لیجے خاموش ہوکر اِس کی طرف دیکھار ہا تا کہ اُس کے چبرے پر ہے اُمجرتے ہوئے تاثر سےاپنی کہی ہوئی بات کا اِندازہ لگالے مگر

راحیلہ کاچہرہ سیاے رہا۔ وہاں کچھند پاکراً س نے مزید کوشش کی اور بولا۔ ' دمئیں جبر کا قائل نہیں اور نہ ہی کسی طرح کی بلیک میانگ کوا چھا سمجھتا ہوں۔سیدھی ہی بات ہے'تم مجھےا چھی لگتی ہواورمئیں تمہارا ساتھ چاہتا ہوں۔اِس کے عوض تمہارے سارے مسائل حل ہوجانے کی میک صانت دیتا ہوں۔''

یہ کہہ کروہ پھر سے خاموش ہوکراُس کی طرف دیکھنے لگا مگرراحیلہ کے چیرے پر ذراسا تاثر بھی ایسانہیں اُ بھرا کہ جس سے ڈاکٹرجیل کو ہلکا سابھی اشار ہل جائے۔وہ اِس کے تعفن ز دہ لفظوں والی بکواس پر کسی بھی قشم کا کوئی روِعمل ظاہز میں کرنا چاہ رہی تھی کیکن ڈاکٹر جمیل بھی اپنی وُھن کا پکا

تھا' وہ اِسی طرح کی باتیں کرتار ہا جیسے کسی شکار کو گھیرے میں لانے ہے پہلے پوری طرح تھکا دیا جائے۔اد چیزعمرڈ اکٹر اچھا خاصا شکاری معلوم ہور ہا تھا۔راحیلہ کے اندرغباراُ ٹھتا چلا جار ہاتھا۔وہ ہمیشہ اِن باتوں پرجیپ ساد ھے رکھتی' کوئی جواب نید یتی۔اپی ڈیوٹی کرتی اورواپس ہاسٹل چلی جاتی' پھر وہاں جا کراپنے آنسوؤں سے تکیہ بھگوتی رہتی۔ یہاں تک کہ اُس کی روم میٹ نسرین جوزف اُس کی ڈھارس بندھاتی' اُسے حوصلہ اورتسلی

عشق فناہے عشق بقا

اِس وقت بھی اُس نے اپنی کلائی پر ہندھی ہوئی گھڑی دیکھی ڈیوٹی ختم ہونے میں تھوڑ اونت باقی تھا۔ اُس نے ایک سردآ ہ لی اور اِدھراُدھر دیکھنے گئی۔ وہ ڈاکٹرجیل کو پوری طرح نظرا نداز کر دینا جاہ رہی تھی مگر وہ باوجو دکوشش کے اُسے نظرا نداز نہیں کریارہی تھی کیونکہ اِس کے بد بودار لفظوں نے ماحول میں سزا ندمچار تھی تھی۔اُس نے بے بسی ہے اِدھراُ دھرد یکھا تو اُس کی نگاہ کھڑ کی ہے باہر پڑی جہاں کاریڈور کے آخری سرے پرلوگ آجا اداره کتاب گھر

رہے تھے۔ اِس وقت وہ دہنی اذیت ہے گزررہی تھی۔ ڈاکٹرجمیل اُسے اپنے سامنے بٹھائے مسلسل بیہودہ باتیں کرتے چلا جارہا تھا جبکہ وہ دہنی اذیت کی اِس حد تک پہنچ گئے تھی جہاں ہے بے حسی کی سرحد شروع ہوتی ہے۔اُے ڈاکٹر کی باتیں تو سنائی دے رہی تھیں مگروہ اِن کامفہوم سجھنے کی کوشش ہی

نہیں کررہی تھی۔ اُس کی نگاہ کھڑکی ہے باہر کاریڈور میں اِن مریضوں پڑھیں جو دوسرے ڈاکٹروں سے چیک اَپ کروانے کے انتظار میں بیٹھے

ہوئے تھے۔ کھڑکی میں سے کاریڈور کا آخری سرابھی دِکھائی دے رہا تھا جہاں داخلی درواز ہ تھا۔ اُس کی ساری توجہ اِس جانب تھی کہ اُس داخلی دروازے میں سے چند پولیس والے اندر داخل ہوئے جن کے گھیرے میں ایک لمباتز نگا نوجوان تھا' اِس کے ہاتھوں میں جھکڑی اور پیروں میں

بیری تھی۔قدم قدم چلتے ہوئے بیری کی جھکارایک عجیب خوفز دہ کردینے والا تاثر پیدا کر دی تھی۔ وہ آ ہستہ آ ہستہ قدموں سے چل رہا تھا' بیری کا کنڈا اُس کے ہاتھ میں تھا۔اگلے چندلحوں میں وہ نگاہوں ہے اوجھل ہوگیا۔ اِنہی لمحات میں راحیلہ نے سکھ کا سانس لیا۔اُ ہے معلوم تھا کہ پولیس

والے ملزم کو لے کر انہی کے کمرے میں آئیں گے۔ یوں تھوڑی دیر کے لئے ہی سہی ٗ وہ ڈاکٹر جمیل کی خرافات سے پچ جائے گ۔

کھلے دروازے میں سب سے پہلے الیں ایکی او داخل ہوا' پھر ملزم اور اِس کے بعد دوسرے پولیس والے تھے۔ راحیلہ نے محسوس کیا کہ

پولیس والوں کی تعداد معمول ہے بچھزیادہ ہی ہے بلاشبہ و کوئی خطرناک مجرم ہوگاتبھی اُس نے کمرے کے عین وسط میں کھڑے اِس ملزم کودیکھا۔ اسبا قد ٔ موٹی موٹی لیکن قدر بےسرخ آتکھیں' ستواں ناک' یتلے یتلے ہونٹ جس پر ہلکی ہلکی موٹچییں بہت ہی تج رہی تھیں' داڑھی پراچھی خاصی لوئیں تھیں'

بے ترتیب اور اُلجھے ہوئے بال کافی بڑھے ہوئے تھے۔ سرخ گال اور اِس طرح ہونٹ جودا کیں طرف سے بھٹا ہوا تھا' تنی ہوئی گردن پر داکیں جانب نیل پڑا ہوا تھا۔مسلی ہوئی شلوارقیص پر دھیے تھے اُنگلیاں میلی ہور ہی تھی۔ بلاشبہ وہ پولیس تشدد کا شکار ہو چکا تھا۔اُس نے ملزم کو بہت غور سے و یکھاتھااوتبھی اُسکے دِل نے کمیے بھر میں گواہی دے دی کہ بینو جوان گئنجگارنہیں ہوسکتااور نہ ہی اِس سطح کا مجرم ہے جس طرح پولیس اِسے یہاں لے

کرآئی ہے۔اُس کے چہرے برایک مانوس تھم کی معصومیت تھی' صرف اُسکی آئکھیں چپرے سے اجنبی دِکھائی دے رہی تھیں جن میں غصہ' نفرت اور ب باکی بوری طرح جھا نک رہی تھی۔اُس نے خالی کری دیمی اوراُس پر بیٹھ گیا توالیک سیاہی نے آگے بڑھ کراُسے کالرہے پکڑااور غصے میں بولا۔ ''اوئ!مررہاہےتوجویہاں کری پرڈھیر ہورہاہے---اُٹھ' کھڑا ہوجا۔ جب تک صاحب نہ کہیں تو کیے بیٹھ سکتا ہے۔''

اگرچہ اِس کے بیٹھ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھالیکن سیاہی کا بیٹلم محض اِسے ذلیل کرنے کے لئے تھا۔ اِس پرنو جوان نے گھوم کراُس

سیاہی کی طرف دیکھا۔نو جوان کی نگاہوں سے شعلے برسنے لگے تھے جسے بھانیتے ہوئے ایس ایچ اونے فوراً کہا۔ '' کوئی بات نہیں' بیٹھےرہو۔'' بیکہ کراُس نے ڈاکٹر جمیل کی طرف دیکھا جوعینک میں سے ایس ایج اوکو دیکھے رہاتھا' دونوں کی نگا ہیں ملیں تو

اُس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے ہوئے کہا۔'' ڈاکٹر صاحب!اِس کامیڈیکل چاہئے' کل اِسے ریمانڈ کے لئے پیش کرنا ہے۔'' ''اوُ احیعا---'' ڈاکٹر نے ساری بات سجھتے ہوئے نو جوان کوغورے دیکھااور پھرایس آنج اوے پوچھا۔'' کوئی ہڈی وڈی تونہیں ٹوٹی

> ےنا'اِس کی---؟'' ''آپخورتسلی کرلین' دیکھ لیں اِسے---''

> > عشق فناہے عشق بقا

http://www.kitaabghar.com

الیں ان اونے کہا تو ڈاکٹر نے اُٹھتے ہوئے اُسے ایک پنج پر لیٹ جانے کا اشارہ کیا تبھی وہ نوجوان ہاتھ کے اشارے سے اُسے روکتے

6 / 284

ہے کہتے ہوئے اُس نے ایک ہی سانس میں کئی گالیاں بک دیں۔ایک کمھے کے لئے ایس ایچ او کی تیوریوں پریل پڑے آتکھوں سے

و جہیں تین دِن ہو گئے ہیں مجھے تمیز سکھاتے ہوئے لیکن اب تک نہیں سمجھا پائے ہو۔ ڈرواس وقت سے جب تم میری زبان بولو گئے بے

'' تیرے جیسے کئی بھڑ وے آئے اور گئے۔ گئے کی طرح اپنے تلوے نہ چٹوائے تو میرا نام بھی سلامت خان نہیں--- چل' میڈیکل

وہ طنزیہا نداز میں کہتے ہوئے حقارت ہے بولا۔ اِس لمحے راحیلہ نے ایک طرف پڑا ہوا گلاس اُٹھایا اور کولر سے پانی بحر نے چل دی تبھی

6 / 284

الیں ان کا اونے دانت پیتے ہوئے کہا جے بہرحال راحیلہ نے س لیا۔ ایک لمحے کے لئے تصور میں وہ نوجوان اُسےخون میں لت بت

ملزم نے غراتے ہوئے سرد کیجے میں کہا توالیں ایکے او بھنا کے بولا۔

كروا-''أس كے لہج ميں نخوت اور غصه گھل مل گيا تھا۔

"پہلے یانی---"

''تم یہاں سے چلو'تہہیں ساری تمیزمئیں سکھاؤں گا---''

'' حتمهیں اینے باپ کو یانی پیش کرنے کی تمیز نہیں ہے؟'' نوجوان ملزم نے کسی گھاک مجرم کی طرح کہا تو راحیار کانپ کررہ گئ اسے وہ اپنا سارا تاثر نوٹنا ہوامحسوس ہواجو چند ملحے پہلے اُس نے

غصہ چھلکااور پھرا گلے ہی کمیے وہ بے عزتی برداشت کرتے ہوئے خود پانی لینے بڑھ گیا۔اُس نے کونے میں دھرے کولرمیں سے پانی کا ایک گلاس مجرا اورنو جوان کے پاس لے آیا تیمجی ملزم نے اُس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کی جانب دیکھااور دونوں ہاتھوں سے گلاس گرادیا' ایس اچ او کے ہاتھ سے گلاں گر کر چکناچور ہو گیا۔

الیں ایج او نے ایک سیابی کی جانب دیکھتے ہوئے حکم دیا تو نو جوان دھاڑتے ہوئے بولا۔ ''اوئے' مجھےتم لے کرآئے ہوئتہی یانی پلاؤ---''

اینے تیس ذہن میں بنایا تھا۔

دِکھائی دیا تو وہ لرزگئی۔

عشق فناہے عشق بقا

'' بیٹھؤڈ اکٹر! پہلے مجھے پانی بینا ہے۔۔''اِس کے لیج میں ایی غرامٹ تھی کہ ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ ''اِسے یانی ملاؤ''

ہوئے بولا یہ

عشق فنا ہے عشق بقا

" نبين يبي ل رآ ع كا -- "إس فضدى ليج مين كها-

" دمئيں جانتا ہوں كهتم بيسب كيوں كررہے ہؤاس لئے حيپ جاپ --- "اليس انتج اوغصے ميں كہتے ہوئے خاموش ہو كيا تووہ بولا

" مجھے کھول کر دیکھو کھرمئیں کتھے بتاؤں---ایک دفعہ کھول توسہی۔''

أس نے انتہائی غصے میں کہا توالیں ایکی اوبولا۔

''صبر---صبر'ميرے بيٹے!صبرکر۔ابھی جاکے کچھے کھولتا ہوں۔''

" تم وبال بھی نہیں کھولو گے مجھے--- ایک بند ھے ہوئے مردکوتو یا نچ دس پیجڑ ہے بھی مار سکتے ہیں۔"

ملزم کی آ واز میں کسی زخمی چیتے کی بی غراہے تھی۔راحیلہ کونجانے کیوں وہ اچھا لگ رہاتھا۔ پانی مجرکروہ آ گے بڑھی اوراُس کے بالکل

قریب جا کراس کا ہاتھ بکڑااور اِس میں گلاس تھاتے ہوئے بولی۔

"پەلىر، يانى يى لىس---،

الس ان الله الله او ده سیای اِسے باہر لے گئے۔الیس ان کا اوا پی پسند کے مطابق رپورٹ بنوانے لگا۔ راحیلہ ایک جانب کھڑی رہی۔

ڈاکٹراورالیںا ﷺ اومصروف تھے کہ نسرین جوزف آ گئ ڈیوٹی ٹائم ختم ہو چکا تھا۔اُس نے ڈاکٹر کی قطعاً پرواہ نبیں کی اور وہ دونوں باہر چلی کئیں۔جنید

پولیس کے نرنعے میں باہرلان کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ راحیلہ کونجانے کیا سوجھیؑ وہ اِس کی طرف بڑھ گئی۔نسرین کوجیرت ہوئی کہ یہ کدھرجار ہی

ہے؟ --- وہ جنید کے پاس جا کھڑی ہوئی اور اِس کے چیرے پرد کیھتے ہوئے بولی۔ '' خوشی ہویااذیت' اے برداشت کرنے کی صلاحیت اِنسان کے اندر ہوتی ہے۔۔۔میری وُعا کیں ہےتمہارے لئے۔۔''

اُس نے کہا تو جنید نے چونک کراُس کی طرف دیکھا۔ کتنے ہی لمحے وہ یونہی ساکت رہا۔ راحیلہ آ گے بڑھ گئے۔ اِس کے اندرایک مجیب

طرح کاطمانیتاُزآ فی تھی۔

نسرین ایک ہی سانس میں کئی سوال کر گئی تو راحیلہ نے کہا۔ '' ہاسٹل چلوٰ بتاتی ہوں۔۔۔''

''کون تھاوہ'تم نے کیا کہاہائے۔۔۔کیابات تھی؟''

اُس کے بوں کہنے پرنسرین اُلجھتے ہوئے اِس کے ساتھ چلی گئی اُن دونوں کا زُرخ اپنے ہاٹل کی طرف تھا۔

ہرشہر میں ایک مخصوص چوک تو ہوتا ہی ہے جہاں رات گئے تک چہل پہل رہتی ہے۔ اِس چوک میں بھی رات کا دوسرا پہر گزرجانے کے

باوجودرونق تقی ۔ٹریفک کازوربہت حدتک ختم ہوگیا تھا' کھانے پینے کی دکا نیں کھلی ہوئی تھیں اورلوگ کھانے پینے کے ساتھ گپشپ میں مصروف

تھے۔ ہرجانب سکون محسوس ہور ہاتھا۔بس ایک پنواڑی کی دوکان پرریڈیونج رہاتھا'جس کےساتھ ہی چائے کی دوکان تھی اور کی لوگوں کےساتھ وہاں ہما یوں بھی اپنے تین دوستوں کے ساتھ جائے پینے گیا تھا۔ وہ جاروں لاء کے طالبعلم تضاور اِن دِنوں اِس کے فائنل امتحان چل رہے تھے۔

رات گئے پڑھائی کے بعدوہ یہاں جائے پینے آ گئے تھے۔وہ یہاں آتے تو پنواڑی کی دوکان پرر کھے ریڈیو پرضرورتبمرہ کرتے۔ پنواڑی نے وہ ریڈیونشانی کےطور پراہ بھی رکھا ہوا تھا۔ جباُس کے باپ نے بیدد کان شروع کی تھی تب بیزیا تھااوراَب دوسری نسل تک منتقل ہو گیا تھا۔

'' دیکھوڑریڈیوخاموش ہوگیا ہے۔اب پیڈنہیں کس بینڈ پر کون ساائٹیشن لگائے گا؟'' تنویر نے ہینتے ہوئے کہاتو اپنے میں جائے آگئی۔

"چل حپور' تو حائے یی---''

ہمایوں نے کہا تووہ جائے کی جانب متوجہ ہو گئے۔وہ جائے ٹی رہے تھے کہ اچا تک اُن کے قریب ہی ایک پولیس وین آ کرزگی اور الگلے جی لمح اس میں سے چندسیابی نکل کرآ گے برجے۔ایک سب انسیکڑآ گے تھا۔وہ تیزی سے ساتھ بی آئس کریم کی دوکان میں گھے اور جاتے ہی

نے ایک نیسٹی اورا کے چینچ کر دوکان سے باہر لے آیا۔ اِس تھینچا تانی اور مزاحمت میں لوگ اُن کی طرف متوجہ ہو گئے 'ہمایوں بھی اُسی جانب دیکھ رہا

سب انسیکٹر کاؤنٹر پر کھڑے آئس کریم والی دوکان کے مالک کوگریبان سے پکڑ کر باہرالانے لگا۔ وہ جیرت زدہ سا پچھ کہنے کی کوشش کرنے لگا مگر اس

تھا۔ چند کمعے بعدوہ دوکا ندار کو گھسیٹ کرسڑک پر لے آئے۔ اِس دوران اِس پڑھیٹروں اور مکوں کی بارش ہوتی رہی۔ دوکا ندار بے چارہ اِن سے یہی وحتارا كقصدة واكم مكرأ سقصدة كالوارامة أسفاه كالانجار من لكر أن كالمراكز ولدًا اكترامه والأركور الإوا

http://www.kitaabghar.com

''إے ہوش میں لاؤ---''

"ۋاكىرے---؟"

''جي ميّس انجھي لايا---''

عشق فناہے عشق بقا

''جي'وه ابھي آجاتے ہيں--- آڀڪم كريں؟''

''اوئے جلدی ہے بلاؤ' براسیرلیں مریض ہے۔''

د يکھااورکها.'' کيوں بے' مختم کيوں خارش ہوئي تھي؟''

"مئيس --- تو --- مئيس نے تو صرف ----"

ہایوں نے بمکاتے ہوئے کہا تو فرش پر پڑے ہوئے لڑ کے نے خود کوسیدھا کریا۔ وہ جنیدتھا' اُس نے ہمایوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

''مرد بن اویے' مرد-- جوکہا ہے' اِس پر قائم رہ--'' یہ کہہ کروہ الیں ایج اوکوغلیقای گالی دیتے ہوئے بولا۔'' چار دِن ہو گئے' مجھ سے

ایک بات بھی نہیں منواسکے ہیں۔''

° كواس بندكر--- 'اليسايج او دهارُ ا\_ '' پي بکواس تو بندنہيں ہوگئ تختيے جوا کھاڑ ناہے'ا کھاڑ لے---'' جنيدنے انتہائی طنزے کہا الس ان اودانت پيس كرره كيا۔

'' ہیکہہ کر بوڑ ھاوارڈ بوائے ہیتال کی کالونی کی جانب تقریباً بھا گتے ہوئے تیزی سے چل دیا۔سب انسپکڑ ٹہلنے لگا' پھر ٹہلتے ہوئے رُک

10 / 284

'' تجھے اگرضج عدالت میں پیش ندکرنا ہوتا تومئیں بتا تا'ایک بھی ہڈی سلامت نہیں وین تھی۔۔۔'' بیے کہتے ہوئے اُس نے دونوں سیاہی کی

ایس ایج او نے کہا اور پھرسب انسپکٹر کو باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی چلا گیا۔ اِس وفت صبح کی اذا نیں ہونا شروع ہوگئی

تھیں---شاید ہایوں کے چوٹ کہیں زیادہ لگ گئ تھی اُ سے ہو شنہیں آیا۔سیاہی اپنے طور پرجتن کرتے رہے۔تھک کر اِن میں سے ایک باہر کی

بوڑ ھے وارڈ بوائے نے سراٹھایا۔ پولیس وین پرنگاہ پڑتے ہی وہ جلدی ہے اُٹھ کر اِس کی جانب بڑھا جہاں وین وین رُک چکی تھی اور دوسیا ہی باہر آ

چکے تھے تبھی وین کی اگلی نشست ہے اُترتے ہوئے سب انسپکٹر نے بوڑ ھے وار ڈ بوائے ہے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا۔

طرف دیکھااور پھرساراغصہ ہمایوں پراُ تاردیا۔جنیداپے سامنے ہمایوں کو پٹتے ہوئے دیکھتار ہاتھوڑی می دیر میں ہمایوں بے ہوش ہوگیا۔

''اوئے لے جاؤے ہپتال ور نہ تیرے گلے پڑ جائے گا۔ بندہ دیکھ کرتو ہاتھ ڈالا کرو---'' " بك بك بندكرا وع---!" سبانسكم ن كهااورسيا بيون كواسة أشان كااشاره كر ك خود بهي با هر جلا كيا-رات کا آخری پېرختم ہونے کوتھا جب سرکاری ہپتال میں پولیس وین داخل ہوئی۔ڈاکٹر والے کمرے کے باہر دھرے پنچ پر لیٹے ہوئے

طرف گیا، تھوڑی در میں سب انسپکڑا ندرآیا' اُس نے ہمایوں کودیکھا تو پریشان ہوگیا۔ تب جنید نے کہا۔

` کرسیاہیوں سے بولا۔

'' دیکھوتوسہی زندہ ہے یامرمرا گیاہے؟'' یہ کہ کراُس نے لمحہ بھرکوسو چااور پھرتیزی ہے بولا۔'' بلکہاییا کرؤاسے نکالواور اِس پنج پرڈال

دو\_إے ہم نے اپنے کھاتے میں توخییں ڈالناہے---!''

اِس کے تھکم کے ساتھ ہی سپاہی پھرتی کے ساتھ وین کی جانب بڑھے۔ا گلے ہی چند کمحوں میں ہمایوں کو ٹانگوں اور کا ندھوں سے پکڑ کر

جانور کی طرح باہر نکالا اور اِسے لے جاکر نے پر ڈال ویا جہاں پہلے بوڑ ھا دار ڈ بوائے پڑا تھا---تقریباً دس منٹ بعد بوڑ ھے وار ڈ بوائے کے ساتھ

ڈاکٹر نمودار ہوا۔ اِن دونوں کے قدموں میں تیزی تھی۔

"كهال بمريض---؟"

ڈاکٹرنے آتے ہی سبانسپکٹر کی طرف دیکھ کر پوچھا تو وہ کرخت کیجے میں بولا۔

''وہ--اُدھر--- پنچ پر پڑا ہے۔'' ڈاکٹر نے اِس طرف دیکھ کرفندم بڑھانا جا ہاتوانسپکٹر نے مزید کہا۔''سنؤ ڈاکٹر! پیاڑ کا ہماری چھترول ے بے ہوش ہوا ہے۔ ممکن ہے'ایس جگہ چوٹ لگ گئی ہو جے یہ برداشت ندکر پایا ہو۔ فی الحال تو بے ہوش ہے' مربھی سکتا ہے للبذا ایس صورت حال

میں مدعائی عائب كرنا ہے۔ ہم إے لائے بی نبیں --- اچھی طرح سن لياہے تا؟ " " يبل مجصم يض تو د يكف دو-" و اكثر في قدر يزوس موت موت موت كها-

'' کہانا' وہ پڑاہے---ہم جارہے ہیں'تم اِسے دیکھتے رہو۔ فٹے گیاتوا چھاہے' بھگادینااِسے--'' سب انسپکٹر میے کہتا ہواوین کی جانب بڑھ گیا۔ اِس دوران وارڈ بوائے کسی جانب سوئی ہوئی نرس کوبھی اُٹھالا یا جوآ تکھیں ملتی ہوئی آ گئی۔

وین جا چکی تھی'اِس کی آ واز مدہم ہوکرمعدوم ہوگئی تھی جب ڈاکٹر اِس پر جھکا۔ اِس نے نبض دیکھی' پیوٹے دیکھیئے وِل کی دھڑ کن سُنی تو اُسے یقین ہو گیا

كەمرىض زندە ہے۔اُن تنيوں نے اِسے ايمر جنسي وار ڈميں ڈالاجس ميں سارے دِن كى گندگى ابھى تك پڑى ہو كى تھى۔ تقریباً ایک محفظ کی مسلسل کوشش کے بعد جابوں کو ہوش آ گیا مگریہ ہوش اُسے حواسوں میں نہیں لایا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اُنہیں دیکتار ہاتو ڈاکٹر نے ایک طویل سائس لے کر کہا۔

> "إ ي يبين برار بنه دو--" كهر بيذير چندووا كيل لكه كرزس كوتهات بوع كها-" بددوا كيس سٹورے لے كراہے دو ميس آفس ميں ہى ہول ۔"

بدكهدكروه كمرسه بابرلكاتا چلاكيا۔

انورعلی اور اصغرعلی' دونوں سکے بھائی تھے۔ اِن دونوں کے درمیان ایک بہن تھی صغراں بی بی---انورعلی اِس وقت زرتعلیم تھا

http://www.kitaabghar.com

11 / 284

ِ جباُن کے والد کا انتقال ہوگیا' اِس طرح تمام تر ذہے داری انورعلی کے کا ندھوں پر آپڑی۔تھوڑی ہی زمین تھی جس پر کاشتکاری کر کے وہ بہر حال

عشق فناہے عشق بقا

اداره کتاب گھر

گئی جس میں نہصرف وہ پڑھا تھا بلکہا باصغرعلی بھی پڑھ رہا تھا' پھران دِنوں اِس کی نوکری کِی ہوگئی جب اصغرعلی پڑھنے کے لئے شہر چلا گیا۔انورعلی

🔽 ایک خوشحال زندگی بسر کرر ہے تھے۔ بہت مشکل ہے انورعلی نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی تو اِسے گاؤں سے قریب اِس سکول میں عارضی نوکری ل

نے مزیدتعلیم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کیونکہ گھریلوحالات نے اُسے اجازت ہی نددی تھی۔ ملازمت اور کا شکاری نے اِسے پچھمزید سوچنے

کا موقعہ ہی نہیں دیا گزرتے وفت کے ساتھ جب انورعلی انجینئر نگ کا امتحان پاس کر چکا تو اُنہوں نے صغراں کی شادی ساتھ والے گاؤں میں کر دی'

اِس کے ساتھ ہی انورعلی کوبھی بیاہ دیا گیا۔اصغرعلی کی ملازمت کوابھی سال بھی نہیں ہوا تھا کہ اِس کی شادی بھی شہر کےایک کاروباری گھرانے میں ہو

وقت کا دھاراا پی مخصوص رفتارہے بہتا چلا گیااوراپنے پیچھے بہت ساری تبدیلیاں چھوڑ تا گیا۔ انورعلی کے دو بیٹے سعیداور ہمایوں پیدا ہو

چکے تھے صغراں بی بی کاشوہر اے لے کر برطانیہ چلا گیااورانورعلی نے شہر میں شاندار گھر بنالیا تھاجس میں اُس کے تین بیجے فاخز 'سلٹی اورصفیہ بہت

پرسکون زندگی بسر کرر ہے تھے۔شروع میں دونوں بھائیوں کے درمیان بہت پیاراوراحترام رہا۔ یہاں تک کہ ہمایوں اورصفیہ کی مثلنی بجین ہی میں کر

دی گئی تھی لیکن وفت گزرنے کے ساتھ جب اصغریل کے پاس دولت آناشروع ہوئی توسب سے پہلے زری زمین تقسیم ہوئی اور پھر فروخت ہوگئی۔

اِس کا اصغرعلی کوتو کوئی فرق نہیں پڑالیکن انورعلی کی زندگی مشکل ہوتی چلی گئی۔وہ زمین کی فروخت سے شہر کے ایک نچلے در جے کے علاتے میں گھر ہی

ر ہاتھا' وہ اپنا پیدے کاٹ کربھی اِن کی ضرور بات کو پورا کرر ہاتھا۔ سعیدا پنی تعلیم کے لئے لا ہور میں مقیم تھا' ہمایوں کے بارے میں اِس کا خیال تھا کہ وہ

بناسکا' پھرملازمت میں گھرچلانااور بچوں کو پڑھانا جوئے شیرلانے کے مترادف ہوگیا۔ یوں دِن بدن اصغرالی کی دولت میں اضافے کے ساتھ معیار زندگی تبدیل ہوتا چلا گیا جبکہ انورعلی کے حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے گئے مگراُس نے بھی حوصانہیں ہارا۔ بڑا میٹا انجینئر اور چھوٹا وکیل بننے جا

منى \_ والده ايخ فرائض ي سبدوش جوكى تو اللدكو بيارى جوكى \_

ڈا کٹر بنے لیکن نجانے کیوں وہ اِس کے بس ہے باہر ہوگیا تھا۔اگر چہوہ پڑھائی میں تیزتھا' ذہین اور مجھدارتھا' ہمیشہا چھے مارکس لیتار ہاتھالیکن چند

برسوں سے نجانے اے کیا ہوا تھا کہ وہ ضدی اکھڑ اوراپی مرضی کا ما لک ہو گیا تھا۔انو علی تسجین بیں آسکی کہ اِس کےمن میں کیا ہے جبکہ اصغر علی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک خوشحال اور بھر پورزندگی گزار رہا تھا' دولت نے اِس کے گھر کا راستہ و کمچہ ہی لیا تھا' اوپر سے کاروباری سسرال اِس کے

سارے کالے دھن کو کاروبار میں لگا کرسفید کر چکے تھے۔ یول محض دولت کی بنیاد پر اِن دونوں بھائیوں کی زندگی میں نہصرف فرق پیدا ہو گیا تھا بلکہ رشتے داری کا احترام بھی محلیل ہو چکا تھا اور اِس دِن تو یہ تعلق تقریباً ختم ہوکررہ گیا تھا جب ہا یوں اورصفیہ کی مثلنی کے بارے میں انورعلی کی بیوی زینب نے یونہی سرسری می بات کی تھی اِس پر اصغرعلی نے واشکاف الفاظ میں کہددیا تھا۔

دمیں مجھی نہیں---؟''زینب نے حیرت سے پوچھا۔ ''اِس میں سجھ ندآنے والی کوئی بات نہیں ہے۔۔۔وہ پرانی بات تھی' کسی کوکیا پید تھا کدآئندہ حالات کیا ہوں گے۔اُب ہم میں اور آپ اوگوں میں اشینس کا بہت برا فرق ہے۔ آپ لوگوں کی سال جرکی کمائی میرے ایک مبینے کی آمدن کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہمایوں کیا دے سکے گا

عشق فناہے عشق بقا

http://www.kitaabghar.com

'' بھالی! آج تو آپ نے اِس مُنگنی کے بارے میں بات کردی ہے کیکن آئندہ اِس بات کا ذِکر بھی نہیں کرنا' اِس میں ہی بھلائی ہے۔''

12 / 284

اداره کتاب گھر

اِسے؟ وكالت جمتے جمتے جمتی ہے۔مئیں اپنی بیٹی كی زندگی بر باونہیں كرسكتا إس لئے ميرا خيال ہے كہ بميں إس مثلنی كے بارے میں بھول جانا

13 / 284

"اصغراق على الله عن كتنة آرام سے رشت ناتے ختم كروئي بيں -كيا إيمامكن موسكے كا كيا بچوں كو إس تعلق كے بارے ميں پة

'' إس سے دونوں خاندانوں كے درميان---''زينب كہتے كہتے رُكَّ كُيُّ ۔

مين تو كهتا مول بيضول بحث أب فتم موجاني حابي ."

کریں گےتواورکون کرےگا؟''

عشق فناہے عشق بقا

''تم يية تو كروجا كر----''

ئېيں؟---سارى دُنياجانتى ہے---''

اِس دِن کے بعد اِن دونوں خاندانوں میں تعلقات تقریباً ختم ہوکررہ گئے تھے۔خونی رشتوں میں اشیٹس کے فرق نے سردمہری گلا کے ر کھ دی تھی۔ اِس کاسب سے زیادہ اثر ہما یوں نے لیا تھا۔اگر چہ اُس نے اِس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہالیکن اُس کی سوچوں میں بھونیال آچکا

بنیادایئے آپ پراعتاد کی وجہ سے تھی۔ شاید بیوہی لحہ تھاجب اُس کی محبت نے عشق کی حدود میں قدم رکھ دیا تھا کسی کومعلوم ہی نہیں تھا کہ وہ اندر ہی

محض اِتیٰ ی غلطی ہو کی تھی کہ سب انسپکڑ کوظلم کرنے سے بازر ہے کو کہہ بیٹھا تھائیکن وہ شخص جس نے ساری زندگی اپنی عزت کے لئے ہی تگ ودو کی

تھی' وہ اپنی نگا ہوں میں آپ ہی گر گیا۔ رات کے پچھلے پہر جب اُسے بتایا گیا تھا۔ اِس وقت ہی سے دہ شرمندگی میں ڈ و باہوا تھا۔ اُس کی سجھ میں نہیں

13 / 284

انورعلی کے لئے بیخبر بہت بڑا دھیکاتھی کہ ہمایوں کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔اگر چدأسے بیہ بتایا بھی گیا کہ ہمایوں بےقصور ہے أس سے

'' جباُس کے دوست کہدرہے ہیں کہ ہمارے بیچ کا کوئی قصور نہیں ہےتو پھرتم کیوں اِس طرح سوگوار بیٹھے ہواورہم اُس کی مدونہیں

ا ثدرا بینے من میں نجانے کتنے فیصلے کر چکا ہے۔ انورعلی تواہیے بچوں کواپنے یاؤں پر کھڑا کرنے کی دُھن میں حالات کی چکی میں بس رہا تھا۔

آ رہاتھا کہوہ کیا کرے؟ گھر میں سوگواری چھا گئی تھی۔ اِس وقت اوّا نیں ہورہی تھیں' جب زینب نے انورعلی سے منّت بھرے لہجے میں کہا۔

'' پیة ہے' تعلقات ختم ہوجا کیں گے۔۔۔تو ہوجا کیں' مجھے اسکی پرواہ نہیں ہے۔''اصغرطی نے حتمی انداز میں کہدکر گویابات ہی ختم کردی۔

''ساری دُنیا کوچھوڑی 'بھانی!اوررہی بچوں کی بات تو ہمایوں ساری زندگی میری بیٹی کووہ معیارِ زندگی نہیں دے سکے گاجو اے أب میسر ہے۔

تھا۔صفیہ بچپن ہی ہے اُس کے ساتھ منسوب ہو بچک تھی مرکے ساتھ اُس نے صفیہ ہی کواینے خیالوں اورسوج کی پنہائیوں میں محسوس کیا تھا۔وہ

اے بوری طرح اپنامان چکا تھا۔محبت کی کونیل پھوٹی تو وہ نہصرف اُس کے من میں پودے کی طرح کھیل چکی تھی بلکہا پنی خوشبو ہے اُسے محور بھی کر

http://www.kitaabghar.com

چکی تھی۔اُس نے تعلق کے ختم ہو جانے پرا حتجاج نہیں کیا تھا' بالکل خاموث تھا۔اُسے یقین تھا کہ وہ صفیہ کو حاصل کر کے رہے گا۔اُس کے یقین کی

" زينب! پوري زندگي مئيں تھانے نبين گيااوراَب--- "وه کہتے کہتے خاموش ہو گيا۔

زینب نے روتے ہوئے کہا توانورعلی نے اُس کے چبرے کی جانب دیکھااور پھراُ ٹھ گیا---

اِس وقت سپیدهٔ سخمودار بو چکاتھا جب انورعلی تھانے میں گیا۔ وہاں پرسناٹا چھایا ہوا تھا' ایک جانب دوسنتری کھڑے تھے اور وفتر میں منثی

لیٹا ہوا تھا' آ ہٹ یا کروہ متوجہ ہوا تو انورعلی نے یو چھا۔ "يبال بررات مايول كولايا كيا تعاملين أس كاباب مول---"

اُس کے بوں کہنے پرمنٹی نے خمار آلود آ ٹکھوں ہے اُس کی جانب دیکھااور قدرے سوچتے ہوئے بولا۔

''رات دوتین لڑکول کولا ئے تو تھے کیکن اِن میں کوئی ہما یوں نام کانہیں ہے--- خیر' جو بھی ہیں' وہ اِس وقت حوالات میں ہیں۔وہاں دیکھ

لؤا گراُن میں سے ہوا تو آ کے بات کر لیناور نہ جاؤ کہیں اور جاکے پیۃ کرو--''

ہیر کہہ کروہ پھرسے لیٹ گیا۔انورعلی بلٹااورحوالات کی جانب چلا گیا۔وہاں چندلوگ تھے۔ اِن میں جنید بھی تھا جود یوار سے ٹیک لگائے جیٹھا تھا۔انورعلی نے سب پرنگاہ ڈالی تو اُسے ہمایوں وِکھائی نہیں دیا جبکہ جنیداُ س کی جانب بہت غور سے دکیچر ہاتھا۔ چند *لمحو*ں بعدوہ بولا۔

" كس كوتلاش كرر ب مؤبرز ركو---؟" جنيد ك ليج مين كافي حدتك ملائميت تقى -"بيني ايهال ميرابينارات لايا كياب مين في سناب وه---"

انورعلی اس سے آ گے کچھند کہدسکا تو جنیدنے پاس پڑے لڑے کو اٹھایا۔ اُس نے سر پر سے کیٹر ابٹایا تو وہ آئس کریم والاتھا۔ '' يونہيں ہے---؟''جنيدنے يو حِھا۔

'' من'نبیں۔ ینبیں ہے--۔'انورعلی نے تیزی سے کہا۔

''تو پھروہ دوسراہو گاجوخوامخواہ اُسے بچاتے ہوئے پھنس گیا۔'' اُس نے بڑ بڑاتے ہوئے کہااور پھر آئس کریم والے سے پوچھا۔''اویے' تیرے ساتھ جولڑ کا تھا' کیا تو اُسے جانتاہے؟''

آئس كريم والے نے پہلے جنيد كواور پھرانور على كود يكھا، پھرسوچة ہوئے بولا۔ '' و والرُكار وزانه بي حائے پينے آتا تھا اپنے دوستوں كے ساتھ شايداً س كانام ہايوں ہے۔''

"إس وقت كبال بوه---؟"انورعلى في جلدي سے يو حصاب " پیزنبیں --- اِن لوگوں نے اُسے بہت مارا تھا' وہ برداشت نہیں کرسکا اِس لئے بے ہوش ہوگیا تھا۔ میرا خیال ہے' وہ اُسے کہیں چھوڑ

آئے ہیں---''

جنید نے کہا تو انورعلی کا دِل دھک سے رہ گیا۔ وہ چاہے جس قدرشرمندگی محسوں کررہا تھا لیکن آخر باپ تھا' اپنے بیٹے کے بارے میں الی بھیا تک بات س کراس کا کلیجد مندکو آ گیا تھا۔ وہ تیزی سے منٹی کے پاس گیا اوراً سے ساری صورت حال بتائی۔

''اوجاؤ'یار!کہیںاور پیة کروأس کا---حوالات میں نہیں ہے تو ہمارے پاس نہیں۔ مجھےاُس کانہیں پیۃ---اَب جاؤ'میراسرنہ کھاؤ۔''

منثی نے انتہائی کھر درے انداز میں کہا تو انورعلی مایوں ہو گیا۔ وہ تھانے سے نکل آیا۔ اِسے سمجھٹییں آرہی کہ وہ کیا کرے؟ ایسے میں

عشق فناہے عشق بقا

آ اُسے یہی سوجھا کہ وہ اپنے بھائی اصغرعلی کے پاس جائے۔ وہ جیسا بھی ہے اِس کی مد د ضرور کرے گا۔ اُس کا بہت زیادہ اثر ورسوخ ہے، اِس لئے میہ

15 / 284

کام اُس کے لئے اتنامشکل نبیں ہوگا --- اِس وقت سورج نکل آیا تھاجب وہ انورعلی کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔اصغرعلی نے ساری روداد بہت سکون

عشق فناہے عشق بقا

نہ کہد سکا تبھی اصغرعلی نے کہا۔

ہوکراینے گھر کی دہلیز تک جا پہنچا۔

عشق فناہے عشق بقا

ے ئی تھی۔انورعلی جب کہد چکا توبڑے سکون سے بولا۔

''اصغرملی!میرابیٹائےقصورہے---''

"ويكسين بهائى صاحب!مين آپ كى بهت عزت كرتا مول كين جهال تك معامله مايول كائ مين إس كى طرف سے مطمئن نبيس

ہوں۔مئیں کچھنیں کرسکتا اور پھریہ پولیس وغیرہ کا چکڑ میرے بس میں نہیں ہے۔''اِس نے صاف اٹکار کردیا تھا۔

''اُے کیا ضرورت تھی کسی اور کے معاطع میں ٹانگ اڑانے کی اُب بھگتے ---''

'' یجی ایک معمولی غلطی ہوئی ہے اُس سے لیکن پولیس کا روبیدد کیھو کوئی بتا ہی نہیں رہا کہ وہ کہاں ہے۔تم اپنااثر ورسوخ استعال کرؤیجی

پیة کرو که وہ کہاں ہے؟ اِس کے بارے میں معلوم تو ہو۔'' انورعلی نے منّت بھرے کہج میں کہا۔

'' ہاں'میں اپنااثر ورسوخ استعال کروں تا کہ میرے جاننے والول کو پیتہ چل جائے کہ میرے بڑے بھائی کا بیٹا مجرم ہے' تھانے کچبری میں--- کچھتو ہے جوا سے پولیس پکڑ کر لے گئ ہے ورنہ پولیس والوں کا سرنہیں پھراجو یوں لوگوں کو پکڑ کر لے جاتے پھریں۔ اتن بھی اندھیرنگری

نہیں ہے۔آپ مان لیل کہآپ کا بیٹا مجرم ہے۔اُس نے جرم--'

''وہ بےقصور ہے---' انورعلی نے تحقی ہے تر دید کرتے ہوئے کہا۔ '' ہاں'آ پاتو کہیں گے'آ پ کی اولا و ہے وہ --- بہر حال ممیّں اِس سلسلے میں آپ کی کوئی مدنہیں کرسکتا۔''

اصغرعلی نے سردمہری سے کہا تو انورعلی اُس کی طرف جیرت ہے دیکھتار ہا۔ جے اُس نے اولا دکی طرح پالاتھا' اُس کے د ماغ پر دولت اِس صدتک خمار کی صورت چڑھ گئے تھی کہ بھائی کو بھی پہنچا نے سے اٹکار کر دیا۔اُ سے زندگی میں پہلی بار اِنٹا شدید دُ کھے ہوا تھاتھوڑی دیر تک تو وہ ایک لفظ بھی

اُس نے جواب کا انتظار بھی نہیں کیا اوراُ ٹھ کر چلا گیا تھا۔ انورعلی کی آتھوں میں بس آ نسونہیں آئے ورنداُس کا دِل خون کے آنسورو

" مجھے کہیں جاناہے آپ جائے لی کرجائے گا---"

ر ہاتھا۔ وہ اُٹھااورا پنے گھر کی جانب چل دیا۔ وہ مایوی کی انتہا پرتھا۔ جب اپناہی خون سفید ہوجائے تو پھر کسی سے کیا اُمیدر کھی جاسکتی ہے؟ اُسے نہ

ہا یوں ہے کوئی شکوہ تھا اور نہ اصغرعلی ہے کوئی شکایت 'اے گلہ تھا تو فقط اپنی قسمت ہے جس نے بھی بھی اِس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اُس نے ماضی میں

حِها نک کردیکھا'شایدکہیں کوئی غلطی یا کوتا ہی ہوگئی ہوجس کی سزا اُسےمل رہی ہولیکن ایسا کچھیمی اُس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا---وہ انتہائی دِلبر داشتہ

☆☆

http://www.kitaabghar.com

15 / 284

" دختہیں معلوم ہے تایا بی کیوں آئے تھے؟ " سلمی نے بیڈ پر ہیٹھتے ہوئے کہا تو کالج کے لئے تیار ہوتی ہوئی صفیہ نے کوئی اہمیت نددیتے

ہوئے عام سے کہے میں کہا۔

'' مجھےالہام نہیں ہوتے اور پھر مجھےضرورت بھی نہیں ہے کہ اُن کے بارے میں معلومات لیتی پھروں۔۔۔'' "ارے بوی فغاسٹک خبرہے۔" بیہ کہتے ہوئے سکٹی نے چائے کاسپ لیا۔

صفیہ نے بالوں میں کلپ لگاتے ہوئے آئینے میں دیکھااور اسی لا پرواہی سے پوچھاتوسلمٰی نے ساری تفصیل بتا دی جس پرتبھرہ کرتے

ہوئے صفیہ نے نخوت سے کہا۔

'' بیرجوغریبغربا ہوتے ہیں نا'اِن کی کوشش ہوتی ہے کہانی نا آسودہ خواہشوں اور مجبوریوں کے باعث اپنے اندرپیدا ہونے والی تھٹن

کودورکرسکیں ایسے میں وہ اپنی اوقات سے بڑھ کر بہت کچھ کرجاتے ہیں۔ نتیجہ بہی ہوتا ہے کہ آنہیں اپنی اوقات پر ہی آناپڑتا ہے جیسا کہ اِس ہمایوں

كى ساتھ ہوا ہے---كس نے كہا تھا كدوہ دوسروں كے معاطع بيں وخل دے؟ "

ا پنی طرف سے اُس نے پوراتجزید کرڈالاتھاجس سے صفید کی ذہنی کیفیت کا بھر پورا ندازہ ہوتا تھا۔ اُس نے اپناسرایا آئینے میں دیکھا۔ ہلکا

سا میک اَپ' جس میں آئکھوں پرخاص توجہ دی گئ تھی' بڑی بڑی آئکھوں میں کا جل کی ہلکی ہی ڈ وراور پلکوں کومسکارے سے سجایا ہوا تھا۔ کِس کر باندھی گئی چوٹی' مبلکے وُ ودھیارنگ کے ٹاپس اور گلا بی گداز ہونٹوں پر ہلکا سالپ لائیز لگایا ہوا تھا۔مطمئن ہی ہوکراً س نے آنچل گلے میں ڈالا اور سائیڈ

> ٹیبل پر دھری کتابیں اُٹھا کر بیگ پر رکھنے لگی۔ '' ویسے بڑے عرصے بعداً نہوں نے ہمارے ہاں چکرلگایا ہے۔''سلٹی اپنی ہی دُھن میں کہے جارہی تھی۔

''مجوری تھی نا'ور نہوہ کیوں آتے؟''صفیہ نے بیک کا ندھے پرڈالتے ہوئے کہا۔

''ویسے ہما یوں دیکھنے میں بُرانہیں ہے۔ٹھیک ٹھاک ہے بینڈسم ہے بات کرنے کا بھی اُسے سلیقہ ہے۔بس یہ---'' "--- دولت نبیں ہے۔" صفیہ نے اُس کی بات کا نتے ہوئے کہا۔" اسلیٰ! بیدولت آج کی حقیقت ہے۔ اگر اِن کے پاس بھی رویے

کی ریل پیل ہوتی تو ہمارے گھرید دے لئے نہ آتے 'فوراٰ ہی روپیزی کرتے اوراُ سے چیٹرا کے لئے آتے اور بات کرنے کا سلیقہ ہوتا نا اُسے تو یوں

ماركها تا---؟"صفيد في طنزيدا نداز مين كها\_ ''اگرأس کی تمهارے ساتھ شادی ہوجاتی ---''

''ایباخواب مئی بھی نہیں سوچ سکنا وہ۔میراباپ سلامت رہے میرے سریرُ وہ ہمیں اِ تناخرج دیتا ہے جواُس نے اَب تک دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ پھراُن کے اور ہارے اسٹیٹس کا بہت فرق ہے۔ وہ تو مجھے وہ سہولیات نہیں دے سکتا جو مجھے یہاں میسر ہیں--- نہ میک اُس کے ساتھ

محوکون نبیں مرسکتی اور پھر مجھےوہ پندہی نبیں ہے۔میں ایساسوج ہی نبیں سکتے۔''

عشق فناہے عشق بقا

16 / 284

http://www.kitaabghar.com

اداره کتاب گھر

''سلمٰی! یتم صبح سبح کیا قصہ لے کربیٹھ گئی ہو۔ مجھے کالج جانا ہے ابھی میں نے ناشتہ بھی کرنا ہے۔ چھوڑ وان فضول لوگوں کی بات---''

اُس کے بوں کہنے پرسکنی نے شاکی نگاہوں ہےاُس کی جانب دیکھااور کپ میں پڑی ہوئی چائے ایک ہی گھونٹ میں پی گئ---صفیہ

جس طرح ہماری دَم تو رُقی ساجی قدروں نے إنسانی جذبات واحساسات کو پامال کیا ہواہے ٹھیک اِسی طرح خود غرضی کی ہوانے ماحول

"وياك بات ب--" اللى في كهنا جا باتوصفيه جلدى سے بولى ـ

عشق فناہے عشق بقا

کرے ہے باہر جا چکی تھی۔

| 'n | ١ | , | ۱  | h  |
|----|---|---|----|----|
| ė  | ı | í | 1  | ,  |
|    |   | ı |    |    |
|    | 8 | 8 | 84 | 84 |

بیحقیقت ہے کہ اِنسانی زندگی پر ماحول بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے کیکن اِنسان کسی بھی ماحول کا حصہ اِس وقت بنتا ہے جب وہ اِس

ماحول کوقبول کرلے ور نداگراندرسے مزاحمت رہے تو تذبذب اورخوف أسے قبولیت سے پرے رکھتاہے۔راحیلہ بھی شاید اِس ماحول کا حصہ بن جاتی لیکن اُسے اپنی بیوه مال کا آنسوؤں بھراچہرہ ہمیشہ یادر ہتا ،جس نے شہر جاتی ہوئی راحیلہ سے صرف اِتنا کہا تھا۔

" بیٹی! تیری ماں نے عزت سے زندگی گزاری ہے بس میری اِس عزت کی لاج تیرے ہاتھوں میں ہے۔ "

اُسے نہاینی ماں کا چېرہ بھولا اور نہوہ درد بھرالہجۂ یہی اُس کی ڈ ھال بن گئے ور نہ غریب گھروں ہے آئی ہوئی معصوم 'نوعمراورنوخیزلز کیاں

اِن گھاک شکاریوں کے ہاتھوں میں تو بس پھڑ پھڑا کررہ جاتی ہیں جو ہمیشہایے شکار کی تاڑ میں رہتے ہیں---ممکن تھا کہ سبز باغ اور لا کچ کی

چکا چوند میں راحیلہ اپنی ماں کا چېره اورلېجه بھول جاتی کیکن جب بھی تھی ایسا ہوا' اُس وُ ھندلاتے ہوئے چېرے اور لیچے کو اُس کی روم میٹ نسرین

جوزف واضح کردیتی۔ وہ بھی انہی از کیوں میں سے تھی جنہیں اپنی عزت وعصمت کا پاس ہوتا ہے اور وہ ماحول کی آلود گیوں سے دُورر ہنے کی حتی

المقدور کوشش کرتی ہیں۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے دُ کھ کا مداوا تھیں۔اگروہ مل کرخوش ہوتی تھیں تو آنسو بہانے میں بھی شریک رہتی تھیں' یوں اُن

کی ٹریننگ کا آخری سال آ گیا تھا۔ اِس سال راحیلہ کا سامنا ڈاکٹر جمیل جیسے تخص ہے ہواجس نے اُسے دہنی اذیت میں مبتلا کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ ادهیزعمریراناشکاری تھا جے شکارکوتھکا کر مارنے میں مزہ آتا تھا۔وہ اُس پرفریفتہ ہو گیا تھا۔راحیلہ جواُب تک ماحول سے مزاحمت کرتی چلی آر رہی تھی'

ڈاکٹرجمیل کےسامنے آ کرائے یوں لگا جیسے اُس کی ساری توانائی ختم ہوکررہ گئی ہے۔وہ رسائی اور پہنچ والا بندہ تھاور نہ ہر باراُس کی ڈیوٹی اِس ڈاکٹر کے ساتھ نیگتی۔ اُس نے بہتری کوشش کی'اپنی سپر ننٹنڈنٹ ہے بھی کہالیکن اُس کی کسی نے نیشنی ۔ ہمیشہاُس کی ڈیوٹی ڈاکٹرجمیل کے ساتھ لگ جاتی'

جس کی توجه مریضوں پر کم اور اِس پرزیادہ رہتی جبکہ راحیلہ اِس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ '' اَبِ اُتھ جا'نسرین! ڈیونی شروع ہونے میں صرف آ دھا گھنٹہ رہ گیاہے۔'' راحیلہ نے اُسے اُٹھاتے ہوئے کہا۔

یہ کہتے ہوئے نسرین نے بھر پورانگڑائی لی بھراٹھ کرتیزی ہے تیار ہونے گئی۔ دونوں ناشتہ کرنے کے بعد جب ہپتال کی جانب چلیں تو

'' اُس ڈاکٹر کا۔۔۔؟'' اُس نے خیالوں میں کھوئے ہوئے کہا' پھر گہری سنجید گی ہے بولی۔''ارے وہ تو اَب معمول بن گیا ہے کیکن جب

ے میں نے جنید کود یکھا ہے ناکتو پر پنہیں کیوں مجھے اپنا آپ بدلتا ہوامحسوس ہور ہاہے۔'

'' ہائمیں--- آج صبح توالیمی کوئی بات نہیں تھی؟''نسرین نے حیرت سے پوچھا۔

''کل ہی ہے ندصرف مجھےاعتاد آیا ہے بلکہ بہت حوصلہ ملاہے۔مئیں وہ راز جان گئی ہوں کہ بُرے سے بُرے ماحول میں بھی خودکو کیسے

http://www.kitaabghar.com

18 / 284

ر بچایاجاسکتاہے۔'' عشق فناہے عشق بقا

''اؤيار! پيشخ صبح کي ڏيوڻي بھي نا---''

ڈیوٹی کاوفت ہو چکا تھا۔ دونوں تیز تیز جارہی تھیں کداچا تک نسرین نے کہا۔

'' آج پھراُس منحوں کا چېرود يکھناپڑے گانتہيں---''

طرف ليكا.

ویکھتے ہوئے کہا۔

عشق فناہے عشق بقا

نسرین نے کہااور پھر دونوں الگ ہوکر اینے اپنے وارڈ زکی جانب چل دیں۔راحیلہ خود میں بہت اعتاد اور حوصلہ محسوس کررہی تھی۔وہ

جس وفت ڈاکٹر کے تمرے میں پنچی تو اُس کی ساتھی نرسیں بھی آنچکی تھیں جبکہ ڈاکٹر کی میز پرڈاکٹر جمیل براجمان تھا۔وہ شاید اِس کے انتظار میں تھا۔ جیے ہی وہ اندر داخل ہوئی' اُس نے بڑے ہی پیارے کہا۔

''راحيله!إدهراّ جاؤاور بتاؤ كه ليٺ كيوں ہوگئ ہو---؟''

اُس کے لیج میں ملائمیت ملی خوشا مذھی جس برراحیلہ چند لمجےاُس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتی رہی 'پھر لفظوں کو چیاتے ہوئے بولی۔ ' مسنؤ ڈاکٹر! میک اُب تک تمہاری بہت زیادہ بکواس سے چکی ہول کیکن اُب نہیں۔اَب اگرتم نے میرے سامنے کوئی بیہودہ بات کی نا' تو

تهارے دانت توڑ دوں گی۔ معجعتم ---؟"

اُس نے کہا تو کمرے میں یکدم سناٹا چھا گیا۔اُس کی ساتھی نرسیں بھی حیرت زدہ ہی خاموش ہوگئیں۔راحیلہ نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور ا پنی کری پر جابیٹھی ۔ابیا کہہ کراُ ہے کوئی پشیانی نہیں بلکہ روحانی آ سودگی ملی تھی ۔وہ پُرسکون ہوگئی تھی ۔اُس نے بیدد کیھنے کی زحت ہی نہیں کی کہ ڈاکٹر جمیل کاچرہ کس قدر مسنح ہو گیاہے؟

ہایوں کی جب آ کھی کھی تو پہلے اُسے بچھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے؟ دِھیرے دھیرے جب شعورنے اُس کا ساتھ دیا تو اُسے بچھ آنا

شروع ہوگئ۔ چوک آئس کریم والا سب انسپکٹر سیابی تشد دُ تھانہ اُسے سب یاوآ گیا۔ پھراُسے ہوش نہیں رہاتھا--- اُس نے اپنے اِردگرود یکھا۔

خا کروب کمرے کی صفائی کرر ہاتھا۔ تیجی وہ پیچان گیا کہ وہ سپتال میں ہے۔ اِس نے اُٹھنے کی کوشش کی تو پورابدن ٹیسوں میں بدل گیا' اُس کے منہ ے کراہ نکل گئی اور وہ پھرسے بیڈ پرڈ حیر ہو گیا۔اُ سے لگا جیسے وہ پھر بیہوش ہونے کو ہے۔خاکروب نے کراہ نی تو جھاڑ و پھیرنا بند کر دی اوراُ س کی

" ڈاکٹر کو بلاؤ' پلیز ---!'' اُس نے بمشکل خاکروب سے کہا۔

''کسی نرس ہی کو بلا دو۔'' ہما یوں نے کراہتے ہوئے کہا۔

یہ کہہ کروہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ چندلمحوں بعدو ہی رات والا ڈاکٹر آ گیا' اِس کے ماتھے پر تئیوریاں پڑی ہوئیں تھیں۔ اِس نے ہا یوں کو

'' إس وفت تو كونى بھى نہيں ہے'جی--''وو بولا ۔

"احچما"مئين و كيشا مون---"

" بولۇ كىسامحسوس كررہے ہو---؟"

http://www.kitaabghar.com

ٹھیک ہوجائے گا۔''

یر ماتم بے کار ہوتا ہے۔

عشق فناہے عشق بقا

" ڈاکٹر!میرالورابدن--- ڈ کھرہاہے اور---''

ہایوں نے کہنا جا ہاتو وہ اُس کی بات کاٹ کر بولا۔

'' كيسے بحول جاؤں---؟'' أس نے احتجاجا كہا۔

ڈاکٹرنے اشارے میں اُسے اپنامد عاکہا تو ہما یوں سوچ میں پڑ گیا۔ پھر دھیرے سے یو چھا۔

" تھیک ہے---" بیا کہ کراُس نے کلپ بورڈ اُس کے سامنے کردیا۔" پیہال دستخط کرو۔"

ہایوں نے دستخط کردیئے تو ڈاکٹر نے ایڈمٹ سلپ بنادی اور چلا گیا---

''لکن'ڈاکٹر! مجھےتو پولیس نے---''

"أيے بھول جاؤ\_"

لوگ تهبیں قبول نہیں کریں گے۔اب تمہارا جو فیصلہ ہو۔"

" مجھے يہال كون لايا تھا---؟"

مجھا ایڈمٹ کرلیں۔' جایوں نے اُس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

'' دیکھوٰا گرتم اپنا بیان بیدو کے تمہیں کسی گاڑی وغیرہ کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا ہے تومیس ابھی تہہیں ایڈمٹ کرلوں گا اورتمہا راعلاج بھی

''تو پھر'سوری۔۔۔مئیں تہاری وجہ ہے اُب تک یہاں بیٹھا ہوا تھا۔تم اُب تک یہاں درج نہیں ہؤجانا پڑے گاتہہیں اورنی شفٹ کے

'' دولوگ تنے وہ تہمیں یہاں چھوڑ کر چلے گئے ۔اُنہوں نے اپنانام پیۃ بھی نہیں بتایا۔'' ڈاکٹر نے اُس کی آنکھوں میں جھا نکتے ہوئے کہا۔

'' إس كامطلب ہے ڈاكٹر! آپ بھى مجبور ہوئيج نہيں بول سكتے --- خيرُ ابھى مئيں إس قد رڻو ئى چھو ئى حالت ميں گھرنہيں جانا چاہتا۔ آپ

اُسے وار ڈیس منتقل کر دیا گیا۔ ہایوں کو ڈرپ لگ گئ تو وہ سوچنے لگا کہ میں کس طرح کے معاشرے میں جی رہا ہوں۔ کیا یہ اِنسانوں کا

معاشره كهلانے كاحقدار ہے؟ --- طاقت كا قانون توجئل ميں ہوتا ہے تو كيا ہمارى شهرى آبادياں بھى جنگل بن چكى بير،؟ بلاشبہ جرائم پيشالوگ كى

بھی معاشرے کے لئے ناسور ہوتے ہیں کیکن کیا ہم نے بھی غور کیا کہ معاشرے میں وہ کون سے عناصر ہیں جو مجرم پیدا کررہے ہیں؟ --- جہاں

خوف ہوو ہاں اعتاد نہیں ہوتا اور جہاں ظلم ہوو ہاں بغاوت ضرور جنم لیتی ہے۔ہم کس طرف جارہے ہیں؟ قانون نافذ کرنے والےادارے ہی جب

قانون شکنی پراُتر آئیں تو اس معاشرے کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے تب اِس معاشرے میں ٹوٹ پھوٹ نسلوں تک جائی پنچی ہے پھروہاں اخلاقی قدروں

ہما یوں کی ذبنی رو اِس طرف بہدنگلی تو اِسے اپنا خون کھولتا ہوامحسوس ہوا۔ بے بسی میں اِنسان فقط اینے آپ ہی کوجلاسکتا ہے۔ اُس نے

اِن سارے خیالات کو جھٹک دینا چاہائیکن د ماغ تو مجھی کسی وقت بھی سوچ ہے خالی نہیں رہ سکتا۔ اُس نے بساط ذہن پر سے مہرے ہٹا دیئے تو د ماغ

http://www.kitaabghar.com

اداره کتاب گھر

نے سوچوں کا نیا کھیل کھیلنے کے لئے پھر سے مہرے سجانا شروع کر دیئے۔اُس کی سوچوں پرصفیہ حاوی ہوگئی تھی جے اُس نے بجیپن ہی سے حیا ہا تھا۔

أے اگر میرے بارے میں پیۃ چلے گا تو اُس کار دِعمل کیا ہوگا۔ کیا اُس نے تھوڑ ابہت دُ کھیجسوں کیا ہوگا یا پھراُ ہے معلوم ہی نہیں کہ میک کس حال میں ہوں؟---صفید کا خیال آتے ہی اُس کے ذہن میں میروال گو نجے تھے اور اِن کا جواب بھی اُسے معلوم تھا۔ اُسے پیۃ تھا کداُس کا نہ کوئی ردِعمل ہوگا

اور نہ ہی اُسے کوئی وُ کھمحسوس ہوا ہوگا۔ بچپن میں اگر وہ ساتھ کھیل لیتے تھے تو وہ اُن کے بھولین کا دَ ورتھالیکن بڑھتی عمر کے ساتھ وہ اِس سے دُ ور ہوتی چلی گئے۔اِس میں اِن کے خاندانوں کے درمیان دُوری بھی وجیتھی جو دِحیرے دحیرے بیدا ہو چکی تھی لیکن اُس کے دِل سےصفیہ محونہیں ہو سکی تھی۔ ہر

نئے دِن کے ساتھا اُس کی محبت دِل میں بڑھتی ہی جلی جار ہی تھی۔ دوسال قبل جب اُنہوں نے مثلنی ہے بھی انکار کر دیا تھا' اِس وقت سے ہا ہوں نے

صفیہ کاحصول اپنامقصد بنالیا تھا۔اُے اِن ساری مجبور یوں کاعلم تھا جن کے باعث اُن کے خاندانوں میں دُوریاں پیدا ہوئی تھیں گھروہ بےبس تھا۔

اُس کی سجھ میں یہ بات مجھی نہیں آئی تھی کہ تھوڑے سے وقت میں ڈھیر ساری دولت کس طرح کمائی جاسکتی ہے۔ وہ جب بھی سوچتا' اُس کا ذہن جرائم کی طرف جاتا' تھوڑے وقت میں ڈھیرساری دولت توسیدھے رہتے ہے نہیں کمائی جاسکتی تھی۔ اِنہی سوچوں کے دوران اُسے بیمعلوم ہو گیا تھا کہ

جرائم کی وُ نیابیں بھی قسمت جب ساتھ دے تو ہی بندہ کامیاب رہتا ہے ورنہ ساری عمر جیل کی سلاخوں میں سڑنا اُس کا مقدر بن جا تا ہے۔ ہا یوں کی سب سے بڑی خوبی بیتھی کہ وہ حقیقت پسند تھا' وہ خیالی ؤنیامیں رہنے والا بندہ نہیں تھا۔ اُسے یقین تھا کہ دواور دویا نچے بنانے

کے لئے قسمت نہیں بلکہ بندے کی اپنی قوت ارادی کام کرتی ہے۔ پیٹہیں کہ وہ ٹھیک تھایا غلط اُسے ابھی دُنیا کا تجربہ ہوا تھایا نہیں کیکن اِس کا دِل کہتا تھا کہ وہ سب پچھ حاصل کرسکتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے لیکن اِس کے لئے انتظار کرنا ہوگا کہ تھیجے وقت اُس کے ہاتھ لگ جائے۔شکاری اِس وقت

ہی شکار کرسکتا ہے جب وہ صبراور تخل ہے کام لے در نہ جلد بازی میں نہ صرف شکار ہاتھ سے نکل جاتا ہے بلکہ محنت بھی اکارت جاتی ہے۔ شکاری کا میہ ہی ہنر ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک وقت پرشکاریہ ہاتھ ڈال دے۔ ہمایوں کو بیساری با تیں معلوم تھیں اوروہ حیاہتا بھی تھا کہ بیسارے ہنرائے آ جا کیں کیکن

صفیداُ سے پھر بھی بہت دُور دِکھائی دے رہی تھی۔ اِنہی لمحات میں جبکہ صفیداُ سے اپنی دسترس سے دُورنظر آتی 'اُس کے اندر جولانی مجرجاتی' وہ پچھ نہ کچھ کرنے کو بے تاب ہوجا تا۔ اِک تڑپ تھی جس ہے وہ بے حال ہوجایا کرتا تھا۔ اِس کیفیت میں کیا کچھ پنہاں تھا' اُسے ہمھے نہیں آتی تھی مگر پچھ کر

دِکھانے کاعزم اُس کے روم روم میں ساجا تاتھا۔ الیے وفت میں جبکہ وہ اپنی ہی سوچوں ہے اذیت میں مبتل تھا' اُسے وارڈ کے داخلی درواز سے پراپیے دوست وسیم کا چرہ و کھائی دیا جومتلاثی نگاہوں سے ہربیڈ کود کھیر ہاتھاہتھی اُس کی نگاہ ہمایوں پر پڑی تو وہ تیر کی طرح اُس کی جانب آیا۔ وہ اُس کی حالت د کمچیکر قدرے حواس باختہ ہوگیا۔

''تم --- تم خیریت ہے تو ہو نا؟''وسیم نے ہکلاتے ہوئے یو چھا۔

" إن بس كونى بدى نبيس أو فى اق سب خيريت ب-" أس في مسكرات موع كها-

'' یہال---حمہیں کون--- خیز میک ابھی آتا ہوں ۔میک تہہارے گھر فون کر کے بتادوں کہتم مل گئے ہو۔ وہ بہت پریشان ہور ہے

عشق فناہے عشق بقا

http://www.kitaabghar.com

21 / 284

أس وقت تك---

نے مہنتے ہوئے کہا۔

عشق فناہے عشق بقا

اداره کتاب گھر

وسيم يه سنت بي بليث كيا اور جايول كواحساس مواكداً س كا باب أست تلاش كرر با موكا مال كتني پريشان موگى--- وه آئنده آنے والے

ونوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ کیا واقعیٰ وہ اِن کی اُمیدوں پر پورانہیں اُتر سکے گا؟ جس طرح اُس کا باپ کہتا ہے' زندگی میں بھی کامیاب نہیں ہو

پائے گا۔ کیاایا ہی ہوگا؟ اُس نے خود سے سوال کیا جس کا تادیراً سے جواب نیل سکا تو اُس نے ساری سوچیں ذہن سے نکال دیں وہ سوچنا ہی نہیں

چا ہتا تھا۔ اِس وقت اُسے یول محسوس مور ہاتھا کہ جیسے وہ زمین پررینگنے والا وہ کیٹر اہے جےسب حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ مایوس مو چکا تھا' خود سے نہیں بلکہ اپنے ماحول ،معاشرے اور دُنیا ہے--!

اِس وقت سورج خاصا چڑھ آیا تھا جب حوالات کا درواز ہ کھلا۔ اِس میں دیگر قیدیوں کے ساتھ جنید کو بھی باہر آنے کا اشارہ کیا گیا' وہ اُٹھا

اورحوالات سے باہرآ گیا۔ اِن سب کوتھانے کے احاطے میں نہ صرف جمع کیا جارہا تھا بلکہ چھکڑیاں بھی لگائی جارہی تھیں۔الیس ایچ اوسلامت خان

گهری نگاموں ہےسب کود کمچے رہاتھا جمجی جنید کو بیڑی ڈالی جانے لگی تو وہ ہنس کر بولا۔

"كيول سلامت خان! اين باب كسامن ييش كرن لي جارباب كيابتا كا أ ---؟"

'' کم از کم دس دن کاریمانڈلوں گا۔'' اُس نے گہری شجید گی ہے کہا۔'' جب تک تواپیخہ سارے بہنوئیوں کے بارے میں نہیں بتائے گا'

دمسين نے كب تيرى بهن كوچھيرا ہاورچھيرنے پرتواتنے دن كار يمار ترضيس ملتا -- كھاور ڈالا ہاليف آئى آر ميں---؟"أس

'' تو آج وایس آجا' پھرد کھتا ہوں تو کیے بھونکتا ہے۔''

سلامت خان نے اُسے نظرانداز کیااور دوسرے مزمول کی جانب متوجہ ہوگیا۔جنید نے ایک بھر پور قبقہد لگایا جیسے بداُس کی پہلی فتح ہو۔

نجانے کیوں اپنجی لمحات میں اُسے وہ نرس یاد آ گئی جس کے ایک فقرے نے اُس میں زندگی بھردی تھی۔وہ خاموش ہو گیا جیسے وہ اِس ماحول ہی میں نہ

احاطه عدالت میں جب ملزموں کی گاڑی داخل ہوئی تو جنید کوؤ ور ہی ہےا ہے کچھ ساتھی دکھائی دیئے۔اُسے حوصلہ ہو گیا کہ وہ اکیانہیں

ہے اس کوسنجا لنے والے موجود ہیں۔ گاڑی ایک جگدرُک ٹی اور باری باری ملزم نیچ اُٹر نے لگے۔ ایسے میں جب جنیداً تر اتو اُس کے ساتھی قریب آ گئے تھے۔ چارسیاہی اُس کے اردگرو تھے۔ وہ ایک طرف جا کر کھڑا ہو گیا 'سلامت خان اُن کے پاس تھا کہ دوبندے اِس کے قریب آ گئے۔

"او شنراده آگیا---إتناز پور پین لیاہے۔"

"اوئ كون بتو؟ --- چل بث---

ایک نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ وہ جنید کے ملکے ملنا حیا ہتا تھا کہ سلامت خان نے روک دیا۔

http://www.kitaabghar.com

عشق فناہے عشق بقا

"اوئے سلامت خان! شایدتو مجھے جانتائمیں ہے۔ مئیں نے اپنانام بتایا ناتو یہ تیری پینے کیلی ہوجائے گی--- تو اِس کاریمانڈ لینے آیا

ہےنا'لیکن میں اے اپنے ساتھ لے کرجانے کے لئے آیا ہوں۔'' اُس نے اِتناہی کہاتھا کہ سلامت خان چوکنا ہوگیا' وہ کوئی تھم دینے والا ہی تھا کہ و هخض بولا۔'' کچھ بھی کہنے ہے پہلے اپنے بیٹے کا دھیان کر لینا۔ وہ گرائمرسکول میں پڑھتا ہے نا' اِس دقت وہ اپنی کلاس میں بیٹھا ہوا ہے۔ کیا اُس کی

سلامتی نہیں جا ہوگے؟''

اُس شخص نے کہاتو سلامت خان کارنگ اُڑ گیا۔ '' پیکیا بکواس کررہے ہوتم ---؟''وہ چیخا۔

''میرےساتھ زبان سنجال کربات کرنا---''بیکہہ کراُس نے جنید کی طرف دیکھااور بولا۔'' خیز 'مئیں اپنے شنمرادے کو بھاگا کرنہیں لے

جاؤں گا۔ اِس کی صانت کراؤں گا۔ فکرنہ کر تیرے قانون کے مطابق سارا کام ہوگا۔۔۔'' ''تم ایمانہیں کر سکتے ۔''سلامت خان نے کھر درے کیج میں کہا۔

'' كيون نہيں كرسكنا' قانون تيرے باپ كا ہے كيا؟ --- تونے جار دِن بغير پر چەكائے اِسے جس بے جاميں ركھا' اِس پرتشد دكيا۔ بيد

قانون کےمطابق تھا؟ ---ہمیں پہنہیں چلا کہ کہاں ہے در ندا ہے اُب تک لے گئے ہوتے۔'' "مجرمول سے اس طرح ہی نیٹاجا تا ہے مئیں جا ہوں تو ابھی ---"

'' کچھ بھی نہیں کرسکو گے۔ بیہ جان او سلامت خان! اِس اندھیر گلری میں اگرتم لوگ من مانی کر سکتے ہوتو ہمیں کون روک سکتا ہے؟ ---جرم کہال سے پھوٹ رہاہے تم بھی جانتے ہواورمئیں بھی---'' مسكين تم سے بحث نبيس كرنا جا وا اوا وا وا وا بھو يهال سے --- "سلامت خان نے كہا۔

'' خذا ہے نہ کھوا ہے آ رام ہے ناشتہ کر لینے دو۔'' اُس نے غراتے ہوئے کہا۔

"منين أميدركهون كاكتم ---" '' کچھٹیں کریں گے ناشتہ کروائیں گے۔ جبتم اِسے پیش کرو گے تو صفانت ہوجائے گی۔بس اِ تناسا کام ہے---' اُس نے ہنتے

ہوئے کہا تو سلامت خان وہاں سے چل دیا۔تب و چھن جنید کی جانب مڑااور مبنتے ہوئے بولا ۔'' فکرنہ کر شنمرادے!ابھی ضانت ہوجائے گی'ہرایک کے سامنے بڑی بڑی ٹڈی چینکی ہے۔''

یہ کہ کراُس نے اشارہ کیا تو ایک خمض پوٹلی میں بندھا ہوا ناشتہ لے آیا ---پھر جنید کی صنانت ہوگئی۔اگر چہ رہے بہت مشکل کام تھا کیکن ہوگیا تھا۔وہ احاطہ عدالت میں بغیر جھکڑی اور بیڑی کے کھڑا تھا۔اُس کے

وہ جاتا۔اُس نے ایک کمبی اورسروآ و مجری محتاط نگاہوں ہے اِروگردد یکھااورا یک طرف چل پڑا۔وہ پوری دُنیامیں تنہا تھا۔

ساتھی غائب ہو چکے تھے جاتے ہوئے اُنہوں نے اِس کے کان میں پھونک ماردی تھی کداُ ہے کہاں آنا ہے؟ اُس کا اپناتو کوئی تھانہیں جس کے پاس

http://www.kitaabghar.com

این پاس رکھسکتا تھا۔

جنیدا یک عام سے کاروباری گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ دو بھائی اورا یک بہن کے بعدسب سے چھوٹا تھا اِس لئے والدین کی طرف سے

اُے لاڈ بیاربھی بہت ملاتھا۔ بھین ہی ہے وہ بہت شرارتی اور ذہین واقع ہوا تھا۔ ہر کلاس میں بہترین نمبر لے کرکوئی نہ کوئی پوزیشن ضرور حاصل کرتا

تھا۔ اِن کے گھریلوحالات نہ اِتنے تنگ تھے کہ ضروریات کوتر ستے اور نہ ہی اِتنے کشادہ تھے کہ فضول خرجی کر سکتے۔ اِنہی حالات میں وہ پلتا بڑھتا

کا لج میں آ گیا۔ یہیں پراس کی ملاقات ندہبی تنظیم کے ان اوگوں ہے ہوئی جو بہت شدت سے کام کرتے تھے۔جنیداُن کے لئے ایک اچھا کارکن

ثابت ہوا اِس کئے اُس پرمحنت بھی بہت کی جانے گئی یہاں تک کہ جب وہ سال جہارم میں آیا۔ اِس وقت تک پورا کالج اُس کے نام سے خوف کھانے لگا تھا۔ ندہبی پینظیم میں اُس کا نام تھالیکن اُس کے گھر والوں نے اُسے پوری طرح بے دخل کر دیا تھا جس کا اُسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ اُس کا

یقین تھا کہوہ جو پچھکررہاہے ٹھیک کررہاہے۔بھی بمھاراُسےاپنا گھر،بہن بھائی اوروالدین یادآ تے تو اُس کا دِل بھرآ تالیکن ایسے وقت میں اُس کا

مقصد اس كسامنة آجاتا جس كى خاطراس نے اپنى جان تھيلى پر ركھى ہو كى تھى۔ چندہ جمع كرنے سے لے كر قائدين كے دفاع تك جو بھى أسے

ذمہ داری دی جاتی 'وہ پوری جان ہے نبھانے کی کوشش کرتا۔اُ ہے یہ باور کرایا گیاتھا کہا گر اِس راہ میں جان بھی چلی جائے تو وہ جنت کا حقدار ہوگا۔

اِس لئے وہ بڑی ثابت قدی سے اِس راہ پر چاتا جلا جار ہاتھا' یہاں تک کہ آب وہ اِن افراد میں شامل تھا جو کسی بھی معاطعے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کے مجاز تھے۔ایسے میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اِن سے عافل نہیں تھے۔اُنہیں معلوم تھا کہ علاقے میں کون کی سرگرمیاں کن کی طرف سے

ہور ہی ہیں۔ جرائم کی جڑیں ہمارے معاشرے کے اندر ہی ہوتی ہیں۔ یہیں پھلتی' پھولتی اور گہری ہوتی ہیں کسی بھی پھوٹنے والی کونیل کو بیمعلوم نہیں ہوتا کے زمین سے باہر ماحول کیسا ہوگا۔ اِسے کیسی ہواملے گی اور کس طرح کی روشنی میسرآ ئے گی۔ اگر چہ جنٹیک تھیوری کا اپناایک فلسفہ ہے جوتجر بات

کی بنیاد پر دُرست ہے کیکن بہت ہے جج جوز ہرآ لوونہیں ہوتے' جب وہ پودے بنتے ہیں تو بادِسموم اِنہیں نہصرف زہریلا بنادیتی ہے بلکہ اِن کا کھل

بھی زہر بھرا ہوتا ہے۔ اِس میں اِس بیج کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ جس طرح کسی کیمیکل فیکٹری کا فاضل مواد زمینوں کو بٹحر کر دیتا ہے اِس طرح جارے معاشرے میں ایسے نظریات بھی ہیں جوذ ہنوں کو بھی بنجر بنادیتے ہیں۔ جب معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا' طاقتور کی حکومت چلتی ہے تو ہر کسی کو

ا ہے وفاع میں ہتھیا راُٹھاناہی پڑتا ہے۔ یہی ماحول معاشرے میں اِنتشار بے سکونی اور بےراہ روی کا باعث بنتا ہے۔ اِس میں قصور کسی کانہیں ہوتا نیکن ذراسا گبری نگاہ ہے دیکھا جائے تو ساری بات بجھ آ جاتی ہے اور بیالگ بات ہے کہ کوئی دیکھتے ہوئے بھی اندھابن جائے۔سب پچھاُس کی

نگاہ کے سامنے ہو مگرائس میں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہ ہو۔

جبنیدا حاطہ عدالت سے باہر آ گیا تھا۔ وہ کھڑ اسوچ رہاتھا کہ *کدھر*جائے؟ جہاں اُسے جانے کا بتایا گیا تھا' وہاں وہ فوراُ ہی نہیں جاسکتا تھا۔ تیجی اُس کے ذہن میں اُس نرس کا خیال آیا کہ کیوں نہ اُس سے ملا جائے لیکن اگلے ہی لیجے اُسے اپنی سوچ پر حیرت ہوئی۔وہ ایسا کیوں چاہتا ہے' کہاں وہ اور کہاں نرس--؟ اُسےخود پر ہنمی آئی اور ایک جانب چل دیا۔ اُسے اپنے ایک پرانے دوست کا خیال آ گیا تھا جو کم از کم ایک دِن اُسے

عشق فا ہے عشق بقا ادارہ كتاب كھر

شام ڈھلنے کوتھی سورج کانسی کے تھال جیسار ہاتھا۔ ملکے ملکے بادل تنے اور ہوا قدرے تیز تھی۔ایسے میں صفیہ سلمی اور اِن کی ماں زیتون

"" تم اورتمهاراباپ بن ناک بچائے رکھواورڈرواس وقت سے جب مجھی تم اُن کی جگد پر ہوگے۔"

"امی! کیا ہوگیا ہے آپ کؤان نچ لوگوں کے لئے آپ اپن ہی اولا دکوبدد عائیں دے رہی ہیں؟"صفید نے انتہائی حیرت سے کہا۔

'' کوئی ماں اپنی اولا دکو بددً عانہیں دے سکتی۔۔۔مئیں تو ڈررہی ہوں۔ا تنا غرورا چھانہیں ہوتا' الله کوغرور قطعاً پسندنہیں ہے اور حالات

بدلتے ہوئے کتناوفت لگتاہے---''

''ٹھیک ہے'امی!لیکن پاپانے محنت کی اور آج اِس کا پھل کھارہے ہیں۔تایا کوس نے روکا تھا کہ وہ محنت نہ کریں' وہ بھی ڈاکٹریا نجینئر بن جاتے اور خوب دولت کماتے ---''

صفیہ نے اپنی ماں کوسمجھاتے ہوئے کہا توسلمٰی نے بات بدلنے کی خاطر ہو چھا۔

''امی!ویسے جب اِس کی اور ہما یوں کی مثلنی ---''

'' کیول اذیت دے رہی ہؤسلنی امیّن اِس واقعے کو بھول جانا جاہتی ہوں' کھرج دینا جاہتی ہوں اپنی زندگی ہے--- بیدوہ واقعہ ہے

جس میں میری کوئی مرضی نہیں تھی گرمچھ پر دھبہ بن کررہ گیا ہے۔''وہ تقریباً چینتے ہوئے احتجاجاً بولی۔

" چلؤیشنش ختم کرو--شام ہوگئ ہے آ واندر چلیں---" سلمی نے کویابات ہی ختم کردی۔ ''امی! آپ پلیز!اِن لوگوں کا خیال نہ کیا کریں' وُ تھی ہوتی ہیں آپ--- جب پایا ہی کو اُن کی پرواہ نہیں ہے جن کا اِن سے خونی رشتہ

ہے تو آپ کیوں اور پھر ہم نے اِن سے کیالیٹادینا۔ وہ اپنی وُنیامیں خوش رہیں اور ہم اپنے گھر ---' صفیدنے گویابات ختم کرتے ہوئے کہا۔

'' ٹھیک ہے' بیٹی! جیساتم لوگ جا ہو---' زینون بی بی نے اُٹھتے ہوئے کہا۔ اُسے معلوم تھا کہا گروہ مزید بات کرے گی تو اُسے پچھاور

سننے و ملے گا۔ وہ اُٹھ کراندر چلی گئ اُس کے پیچھے ہی دونوں بیٹیاں بھی ڈرائنگ روم میں آ گئیں۔صفیہ وہاں پڑہیں بیٹھنا حیاہتی تھی ورنہ پھر اِسی حوالے

ہے کوئی شکوئی بات ہوجاناتھی سودہ اپنے کمرے کی طرف جانے کے لئے سیر صیوں کی جانب برو سائل ۔

اگرچدان نے بیڈ پر بیٹھتے ہی ٹی وی آن کرلیا تھالیکن اُس کی سوچیس آوارہ ہوگئیں۔اُسے ہمایوں سے نفرت تھی مگر بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہوہ كيوں أسے اچھانہيں مجھتی ۔ وہ ہینڈسم تھا' جوان تھا' باصلاحیت تھالیکن صرف غریب تھااور اِسے غریبوں سے بخت نفرت تھی۔ اُس کا اپنا خیال تھا کہ بندہ اگر

غریب ہوتا ہےتو صرف اپنی کا بلی کی وجہ سے ورندمحنت ہے وہ روپیہ بناسکتا ہے اور اِس معاشرے میں اِک خوشحال زندگی گز ارسکتا ہے۔ ہمایوں لا کھاچھا سہی کیکن اُس کا کوئی اشیٹس نہیں تھااور جولوگ اِن کے معیار پرنہیں اُتر نے تھے ٰوہ اُسے ایک آ کھٹییں بھاتے تھے۔وہ تو ہمایوں کواپنار شے وار ماننا تو در کنارٴ

اُس کے بارے میں سوچنا بھی پیندنہیں کرتی تھی۔اُس کے خیالوں میں تیموربس چکا تھا۔وہ اُس کی کلاس فیلوسائرہ کا بھائی تھا۔لمباقد ُ سانولا سارنگ' متناسب خدوخال کےعلاوہ وہ ایک فیکٹری کا مالک تھا۔وہ باپ کے برنس کوسنجالنے کی بجائے اپنابزنس کرر ہاتھا۔جدید ماڈل کی گاڑی اور بیہ بڑاسا گھر جس میں ہر ہوئت میسرتھی۔وہ بھی بھارسائر ہ کو لینے کے لئے آتا تھا' پھر ہا قاعدہ آنے لگا۔صفیہ کی بار اِن کے ہاں بھی جا پچک تھی اور بات شناسائی ہے

http://www.kitaabghar.com

26 / 284

بڑھ کردوتی تک آ گئی تھی۔ فیتی تھا کف کا تبادلہ بھی اِن کے درمیان ہو چکا تھا ایوں بات بڑھتے بڑھتے بہت آ گے تک بڑھنے والی تھی۔۔۔

عشق فناہے عشق بقا

عشق فناہے عشق بقا

تیموراور ہما یوں کا وہ جب بھی موازنہ کرتی' ہمایوں اُسے بہت وُ ورتک دِکھائی نیددیتا تھا۔ وہ چاہے قریبی رشیتے دارتھایا کوئی اُس سے خونی

رشة تھا۔ اِس کا ہینڈسم ہونا یا کوئی صلاحیت بھی کہیں پس منظر میں چلی جاتی جبکہ تیمور أے اپنی رگ جاں ہے بھی قریب دِکھائی دیتا۔وہ جیسا بھی تھااور

جوبھی تھا' اِس معاشرے میں پوری اعتاد ہے مووکرتا تھا۔ اِس کا اپنا ایک حلقہ احباب تھا جس میں شہر کے معزز افراد تھے۔ اِس کا خیال تھا کہ جیسے ہی وہ

ا پنے کاروبار میں جم گیا توسیاست میں بھی حصہ لے گا۔ وہ اپنے خیالات میں بہت اُونچا تھا۔ اِن سب سے ہٹ کراُس کا ایک خاندانی پسِ منظرتھا جو کاروباری علقے میں بہت عزت اوراحترام ہے دیکھا جاتا تھا، وہ دواور دویا کچ کرنے کی عادی نہیں تھی حقیقت پیند تھی اِس لئے نہ صرف اِسے دواور دو

عاركرناآتا تعالما بلكه إى پريفين ركھتى تھى۔أس نے نے ہمايوں كواپنى زندگى سے زكال باہركيا تھا'أس كى جگداَب تيموركاساتھ ہمك رہا تھا۔

رات کا آخری پہرچل رہا تھا گر ہمایوں کی آئکھ سے نیند غائب تھی۔ وہ اپنے گھر میں اپنے ہی بستر پر پڑا تھا کیکن پھربھی بےسکون تھا۔

سرشام وہ آ گیا تھااور پھرآتے ہی اُسے زینب بی بی نے ساری روداد سنائی دی کیکس طرح تمہارے چاچانے تمہارے باپ کے ساتھ سلوک کیا

ہے۔وہ پریشان تو تھے ہی'ایک نیاؤ کھ بھی اُنہیں مل گیا۔ جب ہےوہ اپنے بھائی کے گھرے آئے تھے اُنہیں ایک حیب لگ گئی تھی جیے اُن کا سب

کچھ کھو گیا ہو۔ وہ تو جیسے مٹی کا ڈھیر ہوکر گھر میں ہی پڑے رہے۔ اگروتیم اطلاع نیدیتا کہ وہ ہپتال میں ہیں تو پیتہ بھی نہ چاتا۔اُن کا اِرادہ نہیں لگ رہا

تھا کہ وہ کہیں جائیں گے تلاش کرنے بیتو اطلاع ملنے پر ماں نے رودھو کے اُنہیں ہیتال بھیجاتھا--- ہمایوں کوانداز ہ ہور ہاتھا کہ اُس کے باپ کوکتنا

د کھ جوا ہوگا۔ اِس سے میساری باتیں اُس کی ماں نے روروکر کی تھیں۔ وہ اُسے باور کرانا جا ہتی تھی کہوہ کس قدراؤیت سے گزرے ہیں اور اُس کا

باپ کس قدر دُکھی ہور ہاہے۔وہ حیب جاپ سنتار ہا مگر دِل بی دِل میں کڑھتار ہا۔سب انسپکٹر کوا حساس دلانے کاعمل اُسے اپنی زندگی کی تھین غلطی

محسوں ہور ہی تھی جس نے نہ صرف اُس کی سوچوں میں زہر بھر دیا تھا بلکہ اُس کے والدین کی جھولی میں نئے وُ کھ آ گرے تھے۔ وہ خود کو ہی قصور وار

سمجھ رہاتھا۔اگروہ ایسانہ کرتا تو شایداُ س کاباپ وُ تھی نہ ہوتا۔اگر کوئی غیراذیت دیتو اِ تناؤ کھنیں ہوتا جبکہ اپنوں کی اذیت زندہ درگور کر دیتی ہے۔ اُس کے باپ کا فقط اتنا ہی قصورتھا کداُس نے اپنے بیٹے کے لئے مدد مانگ کی تھی اور حیا جیا کو فقط اپنے ساجی مرتبے کا خیال تھا جومحض دولت پر بنائی گئی

تھی۔ پھروہ وُثمنِ جان جواُس کے خیالوں میں چھائی ہوئی تھی' اُس سے اتنا بھی نہ ہوسکا کہ فون کال کر کے بی اُس کی خیریت دریافت کر لیتی۔وہ اُس کے لئے کتنے اچھےخواب دیکھتا ہے جس میں فقط وہی اُس کی ہمسفر ہوتی ہے مگراُس نے بھی اِسے نظرانداز کر دیا۔ ہمایوں اچھی طرح سمجھتا تھا کہ

ایسا کیوں ہے دولت کی اُو نچی دیوار اِن میں حائل تھی جس نے نہ صرف خونی رشتوں کو بھلا دیاتھا بلکہ اُن میں سوچوں کا واضح فرق آ گیاتھا' اُس کا د ماغ أے حقیقت پیند ہونے کے لئے کہتا۔وہ واضح حقائق بیان کرتا جن کی بنیاد پرصفیہ کو بھول جانا ضروری تھائیکن اُس کا دِل کسی طور مانتا ہی نہیں

تھا۔وہ ساری منطق اور دلائل کورد کر دیتا۔اُ ہے یقین تھا کہ ایک دِن صغیداً س کی ہوگی۔اُ سے اپنی محبت پراعتبارتھا کہ وہ صغید کا دِل ضرور جیت لے گا مگر کب تک؟ بیأس نے بھی نہیں سوحاتھا۔ اِس داقعہ سے پہلے تک جایوں دوخاندانوں میں دُوری کی وجہ صرف اشیش ہی کو بچھتا تھا' ایک آس کی ڈور پھر بھی تھی کہوہ اِن کا خونی

27 / 284

رشتے دارہے۔اُس کے پاس بھی اگر کوئی تھوڑ ابہت اشیٹس ہوا تو وہ ضرور قابل توجہ گردانا جائے گا۔اُس کا حیا جیا ضروراً سے حیاہے گا'ایک مان تھا کہوہ ا ہے بڑے بھائی کی لاج ضرورر کھے گالیکن اِس واقعہ کے بعد میر بھی ٹوٹ گیا تھا۔جس میٹے کی مدد کے لئے باپ کوٹھکرادیا جائے' وہ اپنی بیٹی اُ ہے

کیوں دے گا؟ وہ جوآس کی ڈوری تھی' اُسے ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔وہ بے چین سا ہو کراُٹھ بیٹھا۔اُس نے اپنے اِردگر دنگاہ دوڑائی' پرانا سابوسیدہ کمرہ اُس کی حالت زار پر ہنس رہا تھا۔ اِس کمرے میں اُس نے محلوں میں رہنے والی صفیہ کے خواب دیکھے تھے جس کے باپ نے اُسے مُری طرح

وُ هتكار ديا تفا-كياوه بھي ايبابي جا ہتى ہے؟ --- إس سوال نے أسے پھر ہے أميد دلا دى - آج تك أس نے براوراست بھي إس موضوع پرأس ے بات نہیں کی تھی ایسان کئے بھی تھا کہ بچین میں ہی مثلق نے بیا حساس پیدا کر دیا تھا کہ وہ اُس کے لئے ہے۔ تب دونوں ہی میں ایک خاص قشم کی

جھجک رہی'جس کی وجہ سے نہ تو کوئی طویل ملا قات ہوئی اور نہ لمبی با تیں رہیں۔ پھر دونوں میں اسٹیٹس کی ویوار بلند ہونا شروع ہوئی۔ ہمایوں کے دِل

میں تو وہ سب اِس طرح رہااور وقت کے ساتھ ساتھ صفیہ کی محبت کونیل سے بود ہے تک کے سفر میں رہی جو تناور درخت بننے کے عمل میں تھی کیکن

ہمایوں دیوار کے اِس پارٹہیں دیکھ سکا کے صفیہ کی حالت کیا ہے۔ کیا وہ بھی اُسے جا جتی ہے کیا اُب بھی اِس کا نام آ جانے ہے اُسکے چبرے پرشرگمیں

دِیتے روشن ہوتے ہیں۔ کیا اَب بھی اُس کے احساس سے گال سرخ ہوجاتے ہیں اور نگا ہیں جھک جاتی ہیں؟ اِس بارے ہما یول کو پچھ پی نہیں تھا۔ اِس رات ہمایوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ اپنے چاچا اور اِس کے خاندان سمیت صفیہ کو بھی بھول جائے یا پھر؟ --- اِس ہے آ گے وہ کچھ

بھی نہ سوچ سکا۔ بیمجت بھی کیا بلا ہوتی ہے۔خود ہے کوئی فیصلہ بھی نہیں کرنے دیتی ہمیشدا پنا آپ ہی منواتی ہے۔ جب بھی وہ ایسا سوچتا' صفیہ کی محبت آ ڑے آ جاتی۔ وہ اُسے بھول جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے اِس ادھیڑ بُن میں رات گزرتی چلی جارہی تھی۔ ا جا تک اُسے خیال آیا کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے فقط ایک باراُسے صفیہ ہے تو بات کرلینی جا ہے کہ وہ کیا سوچتی ہے؟ کہیں ایسانہ ہو کہ وہ اپنے

تئیں فیصلہ کر لے اور وہ اِس کی آس میں بیٹھی رہ جائے۔تب اگر بعد میں اُسے میں معلوم ہوا تو پچھتا واز نمر گی کا روگ بن جائے گا۔ تبلیحوں میں ہی فیصلہ ہو گیا کہ حتمی فیصلہ اِس وفت کرے گا جب وہ صفیہ سے ل لے گا۔ بیسو چتے ہی اطمینان کی ایک لہراُس کے من میں سرائیت کر گئی وہ مطمئن ہو گیااور اِس بوسیده کمرے میں سکون سے سوگیا۔

جس طرح اندهیرے میں چمکنا ہوا جگنؤروشن کی اُمیدولا دیتاہے' بالکل اِسی طرح راحیلہ کی زندگی میں جنید کی آمدنے اُسے حوصلہ مند بنادیا

تھا۔اُے بیقطعاً اُمیر نہیں تھی کہ وہ زندگی میں دوبارہ بھی اُسے ل یائے گی۔ نہ جانے کتنے لوگ آئے اور چلے گئے جن میں بہت سارے کڑیل جوان بھی تھے زندگی کے سینے دکھانے والے بہت لوگ بھی اُسے ملے اور اِن لوگوں ہے بھی سامنا ہوا جوحقیقت کی تلخ نصوبر دِکھا کراپی راہ پرلا نا چاہتے

تھے اور ہر باروہ ثابت قدم رہی تھی۔لیکن دُنیا میں ایسامادہ دریافت نہیں ہوا جواپی ہیئت نہ بدل سکے۔ پھر پر بھی لگا تارضرب پڑتی رہے تو وہ بھی آ خرکارٹوٹ جاتا ہے جبکہ راحیلہ ایک عام ہی لڑک تھی جو بھی بھی اپنی ہی خواہشوں اور حسرتوں کے بوجھ تلے دَب کرنڈ ھال ہو جایا کرتی تھی۔زندگی کی رنگینیاں اورلذتیں اُسے بھی اپنی طرف تھینچی تھیں' سنہرے سپنوں کی چیک اُس کی آئکھوں کو بھی خیرہ کر دیا کرتی تھی کیکن اُس کے اندر جومزاحمت تھی' نگاہوں نے بات کرنے کے انداز اور طرزعمل نے اُس میں بھی جراً ہے بھر دی تھی جس کاعملی ثبوت وہ ڈاکٹر جمیل کوڈ انٹ کرد ہے چکی تھی۔اُسے سیاچھی

طرح احساس تھا کہ ڈاکٹر جیسےلوگ جو چبرے پرنقاب َ رنقاب ہجائے رکھتے ہیں' یہ دُنیا کے سامنے شرافت کامجسمہ وکھائی دینے والےاندر سے کس

قدرغليظ موتے ہيں۔وہ اپنى تذكيل برأے معاف كرنے والانبيں ہے۔ كتے كسامنے سے جب بدى أشمالى جائے جے و مجتنب وڑنا جا ہتا موتب كتے

میں باولا پن عود کرآتا ہے۔ اِس بات ہے وہ اچھی طرح واقف تھی کیکن اُس کے اندر جوعز م اور جراُت پیدا ہوچکی تھی اِس نے ڈاکٹر کے خوف کو بہت

پرے پھینک دیا تھا---جینیداُ س کے خیالوں میں بس چکا تھا حالا نکہاُ ہے بیمعلوم تھا کہ وہ بھی اُسے نہیں تا سکے گا اورا گر بھی تال بھی گیا تو جس طرح

کائس کے جذبات ہیں شاید ہی وہ اُس کے سامنے اظہار کرسکے۔ اِس لئے دوبارہ ملنے کی اُمیدندر کھتے ہوئے بھی وہ اپنی دُعاوَں میں اُسے یادر کھ

ر ہی تھی۔ چند دِنوں میں وہ بہت بدل کررہ گئی تھی جس کا اظہارنسرین جوزف نے بھی کر دیا تھا۔ اِس شام وہ دونوں کمرے میں کیٹی ہوئی تھیں کہ نسرین

" بالكل عمبدل كى مور يبل سے زياده خاموش رہتى موعم ميں غصراور چراين بھى بہت كم بداينة آپ برتوجددين مواورسب سے

' «مئیں تمہاری کسی بات سے انکارنہیں کروں گی نسرین! یقنینا ایسا ہو گا گر ممئیں جو بدل گئی ہوں تو ایسامیس نے جان بوجھ کرنہیں کیا ہے ٔ سب

"كيامني نے غلط كيا تھا۔مئيں اپني مال كوفون كرنے كے لئے بي ى او پر كھڑى تھى۔اُس نے مجھے كيوں موبائل فون كى آفر كى -كيا اُس

'' ایک بات اور جواہم بھی ہےاورخطرنا ک بھی'وہ بیر کہتم اَب زیادہ ہے باک نڈراورحوصلہ مند ہوگئی ہو۔ پیٹہہیں نقصان ---''

''مطلب یہی کهکل شام جوتم نے سینئرنرس کو بُری طرح ڈانٹ دیا تھا' کیاوہ تنہیں معاف کرے گی اوروہ ڈاکٹر--''

29 / 284 اداره کتاب گھر اُس نے راحیلہ کو ہمیشہ ثابت قدم اور مضبوط رکھا تھا ممکن تھا کہ بیٹا بت قدم' مضبوط پھر کسی دھا کے سےٹوٹ جاتا'اُس نے جنید کود کھیے لیا تھا۔اُس کی

نے بیآ فرمیری غربت کود کیچے کر کی میری ہمدردی میں کی یا پھر؟ ---تم اچھی طرح جانتی ہواُ س کا کیا مقصدتھا۔ کیاتم بیجھتی ہو کہاُ س نے مجھ پرطنز کیا اور محض میری اوقات جتانے کے لئے ایسا کیا؟ -- نہیں نسرین! نہیں ۔اُس کا جومقصد تھا ہمئیں اِسے پورانہیں کر سکتی۔''

'''لیکن جس طرح پہلےتم اُس کی آ فرکوآ رام ہے' دھیرے ہے قبول نہیں کرتی تھیں' ویباہی روبید تھتیں۔ یوں جھڑک کراور بےعزے کر ِ دینے کی حد تک تو نہ جاتیں ۔ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرسکتی ہے۔''نسرین نے قدرے خوفر دہ ہوتے ہوئے کہا۔

http://www.kitaabghar.com

29 / 284

"راحيله! كياتمهين نبيل لكنا كهتم خاصى بدل كي هو؟"

کچھ خود بخو دہوگیا ہے۔''وہ خیالوں میں کھوئی ہوئی بولی۔

نسرین نے کہنا جا ہاتوراحیلہ تیزی سے بولی۔

عشق فناہے عشق بقا

"ايساكيا---مئيل بدل كئي مول؟"أس في حيرت سے يو جها-

"مطلب---؟" أس فنرين كى بات كاشتة موئ يوجهار

بری بات سیہ کہتم دوسروں کے بارے میں بھی لا پرواہ ہوگئ ہو۔'' نسرین نے اُس کے چہرے پرد کیھتے ہوئے کہا۔

'' جوہوگا' دیکھاجائے گا۔۔۔اگرمئیں شروع دِن ہے ہی ایسار ویر بھتی تو اُنہیں جراُت تک نہ ہوتی کہ مجھے کوئی فضول بات بھی کرتا۔''

"الكن إت سال كى جومحنت اكارت جائے گى إس كاكيا ہوگا؟ --- إس سے وُتَشنى ہى بردهتى ہے دوست تونبيس ملتے "نسرين نے

أہے مجھاتے ہوئے کہا۔

وليكن مين غلاظت كى زندگى برداشت نبيس كرسكق -- "أس في تنداز بيس كها تو نسرين خاموش ربى وه يجي بحى ند كهد كل - كتنه بى

لمح یونمی بیت گئے تو وہ پھرنسرین کو مجھانے والے انداز میں بولی۔'' ویکھو! ایک کم تخواہ یانے والی جس کا کوئی اور ذریعیہ آمدنی نہیں ہے وہ اگرسونے

کے زیورات کی نمائش کرتی ہے' بہترین لباس پہنتی ہے' اپنے تعلقات گنواتے ہوئے رسائی کی بات کرتی ہے تو کیامئیں اُسے دیکھ کرچسل جاؤں۔ ایک عورت ہونے کے ناتے میرابھی دِل کرتاہے کہ مجھے بیسب ملے ، مگرعزت کھودینے کے عوض بیسب ملابھی تو کیا ملا؟ --- مئیں جب تک پچ سکتی مول ابنا آپ بياؤل گي باقي جوقست مين مواأسيميّن نالنبين سكتي-"

"" تم تُعيك كبتى مؤيد دباتے بھى أسے بى بي جو إن سے ذب جائے --- جيسے تم جا ہو۔" نسرين نے ہتھيار ڈالتے ہوئے كہااوراً ٹھ كرباہر چلى تى ---

راحیلہ بیاچھی طرح مجھی تھی کہوہ جو پچھ کہدرہی ہے دُرست کہدرہی ہےلیکن اِس کے کہنے سے وہ اپنا آپ تونہیں بدل سکتی تھی۔اُ سے

اچھی طرح علم تھا کہ ذاکٹر جمیل کے بعداب سنئرنرس بھی اِس کی بھلائی نہیں جا ہیں گی۔ آخری سال کے جو باقی چند مہینے رہے تھے اِن میں کچے بھی ہو

سکتا تھا مگراُ سے ضد ہوگئی تھی کہ وہ اِن کی بات نہیں مانے گی۔ وہ جنید کی احسان مند تھی کہ اِس کی وجہ سے اُسے اتنا حوصلی گیا تھا۔ چند دِنوں ہے وہ خود بھی محسوں کرنے لگی تھی کہ وہ جنید کو بہت یاد کرتی ہے۔شایداً ہے بیا حساس نہیں تھا کہ وہ جوکوئی اُس کے لاشعور میں حچیب کر بیٹھا ہوا ہے'ممکن ہے کہ جنید ہی اُس کی حقیقی تصویر ہو۔اتنے سار بےلوگوں میں وہی اجنبی اُسے آ شناسالگا تھا جیسے کوئی اُس کا اپناہوا ورجس کا

ساتھ یا کربندہ حوصلہ مند ہوجا تاہے۔راحیلہ کے لئے وہ مخص ایک نئ زندگی لے کرآیا تھا۔

اِس شام أے پند بی نہ چلا كەنسرىن كب آكرائي بيدىر ليك كئى ہے۔ وہ اپنى بى خيالوں ميں كھونى ربى تھى۔

رات کا پچھلا پہر تھا جب اچا تک جنید کی آ نکھ کھل گئی۔ در دکی اِک ٹیس اُٹھی تھی جو گردن کی پچھلی طرف سے ہوتی ہوئی اُس کے سرمیں

کھیل گئے تھی۔وہاچھی طرح سے جانتا تھا کہاییا کیوں ہواہے؟ پچھلے دِنوں جواُس نے تشدد جھیلاتھا' یہ اِسی کی وجہ سے تھا۔۔۔وہاُ ٹھے کر بیٹھ گیااور در د کوسہارنے کی کوشش کرنے لگا۔ اِس وقت اِسے میڈیس کی ضرورت تھی جو چند قدم کے فاصلے پر پڑی ہوئی تھی لیکن اِن کھات میں اُس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کداُ شےاوروہ میڈیسن لے لے۔وہ کتنی ہی دریتک یونہی جیٹھاورد برداشت کرتار ہا' پھرد چیرے دھیرے دردکم ہونا شروع ہو گیا۔اُس نے

ہمت کی اورمیڈیسن اٹھالیں ۔قریب پڑے فرت جمیں سے پانی لیااورمیڈیسن نگل کرواپس اپنے بیڈیر آ گیا۔ اِس کا درد کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ اِس لئے اُس نے دوبارہ سونے کی کوشش کی کیکن نیند آئکھوں سے عائب تھی --- اُے وہ چند دِن پہلے گزرے ہوئے بھیا تک دِن یاد آ نے لگے۔اُس کے پکڑے جانے کا کوئی امکان نہیں تھالیکن پھر بھی وہ پولیس کے

ہتھے چڑھ گیا۔ بیسوالیہ نشان اَب بھی اُس کے سامنے موجود تھا کہ ایسا کیونکر ہو گیا لیکن چند دِن سوچتے رہنے کے بعد بھی اُسے جواب نہیں مل سکا تھا۔

اس کئے جنید نے میسو چناہی چھوڑ دیا تھا۔اُ سے معلوم تھا کہ بہت جلد میہ بات سامنے آجانے والی تھی۔ اِس کے ساتھ اُسے وہ زس بھی یاد آجاتی جس

نے محض ایک فقرے میں اُسے بہت زیادہ حوصلہ دے دیا تھا' وہ زس بھی اُس کے لئے ایک معمہ بن گئی تھی۔ وہاں گز ارا ہواایک ایک لمحداُسے یاد آجا تا کیکن وہ سوال ہنوز تشندر ہتا کہاً س نرس نے کیا سوچ کر اِس قدر حوصلہ مند باتیں کہی تھیں کہ جوپچھلے سارے دِنوں کی اذبیت بھلا دینے کے لئے کافی

تھیں۔اُس کی نگاہوں میں کس قدرا پنائیت تھی اور پھر جب اُس نے کہا تھا کہ جوش سے نہیں' ہوش سے کام لیتے ہیں۔ پھر پہاڑ بھی ہوں رہتے میں تو وہ بھی رستہ دے دیتے ہیں۔ ریکتنی حوصلہ افزابات تھی۔ اِسی بات کے خمار نے ہی اُسے ساری اذیتیں بھلا دی تھیں۔ تب اُس نے فقلہ یہی جانا تھا کہ

وہ اپنا فرض نبھار ہی ہے۔اتنی اچھی بات کہہ کراُس نے گویا ساری بات ہی ختم کر دی تھی کیکن---کیکن وہ دوبارہ کیوں اُس کے پاس آ ئی تھی اور پھر اِس وقت الی بات کھی جس نے اُسے بہت کچے سوچنے پرمجود کردیا تھا۔ اُس نے کہا تھا کہ خوشی ہویا اذیت اِسے برداشت کرنے کی صلاحیت اِنسان

کے اندر ہوتی ہے۔میری دُعا کیں ہیں تیرے لئے---اُس کی یہ بات یونہی نہیں تھی اِس کے پیچھے یا تو بہت گہری سوچ تھی یا پھر تکلخ تجر بہ در نہ اِتیٰ عمر کیاڑ کی اِس قدر گہری بات نہیں کہ سکتی تھی --- خیز' یہ بحث تو الگ رہی کہ وہ بات گہری تھی یانہیں مگریدا ہم ہے کہ وہ کیا سوچ کر دوبارہ یہ بات کہنے کے لئے اُس کے بیس آ گئی تھی؟ یہی وہ سوال تھا جس کی وجہ ہے وہ نرس اُس کے لئے معمد بن گئی تھی۔اُس کی سمجھ میں نرس کاروین ہیں آر ہاتھا۔ کیاوہ

أسے کوئی خاص پیغام دیناحیا ہتی تھی یا پھر؟ ---اتئاسوچ کروہ منتشر ہوکررہ جاتا' اُسے پچھ بھے نبیں آئی تھی کہ یہ کیا تھا۔ اِس رات بھی یہی اُس کے د ماغ میں چلنے لگا۔ در د کی شدت کا احساس تو کم ہو گیا لیکن ذہنی اُلجھن بردھتی چلی گئی۔ وہ کون تھی' کیا کہنا جا ہتی

تھی۔ابیا اُس نے کیوں کیا تھا؟ سوال دَرسوال تھے جن کا جواب فقط اُس نرس کے پاس ہی تھا۔اُسے یادتھا کہ جب وہ احاطہ عدالت سے باہر نکلاتھا

تواس نے نرس سے ملنے کی خواہش کی تھی شاید لاشعوری طور پر ہی اُلجھن اُس سے ملنے کے لئے آ مادہ کررہی تھی---تو کیا اِسے اُس نرس سے ملنا ع ہے؟ جیسے بی اُس نے خود سے بیسوال کیا تو خود بی چونک گیا۔ کئی سوال پھراُس کے سامنے درآئے۔ جن کا جواب اِس وقت اُس کے پاس نہیں

تھا---تم اُس سے کیوں ملنا جا ہتے ہو؟ یہی سوال ایک بہت بڑی رکاوٹ بن کراُس کے سامنے آن ٹھبرا۔وہ ایک لڑکی ہے۔فقط ایک لڑکی کو ملنا تو

اُس کے شان شایان نہیں ہے۔اُس کا ایک عظیم مقصد ہے اور اِس مقصد کے حصول کے لئے وہ اپنی جان ہاتھ پرر کھے سرگر داں ہے---اُس نے جو

حوصله مند با تیں کہیں تھیں اندر ہے کہیں آ واز آئی تو وہ چونک گیا۔ پھر اِس کے جواب میں جواس نے دلیل دی وہ بھی تھی کہ ایسی حوصله مند باتیں تو اُس نے بہت سنی ہیں۔اگر اِس میں حوصلہ اور جراُت نہ ہوتی تو اَب تک مرگیا ہوتا---تو پھرتم نے اُسےاپنے ذہن میں کیوں بٹھایا ہوا ہے۔ کیوں معمد بنی ہوئی ہے تمہارے لئے؟ اندرے کہیں تختی کے ساتھ کہا گیا تو وہ کر کی طرح چونک گیا---تو کیا مجھے اُسے بھلادینا جاہئے؟ اُس نے خود ہے

ہی سوال کیا تو جواب ملا کہ ہاں بھلا دینا ہی بہتر ہے۔وہ ایک عورت ہے اور اِس عورت کی حیثیت ہی کیا ہے تمہارے سامنے؟ تم عظیم مقصد کے لئے ہو کہیں ایبانہ ہو کہ وہ معمولی عورت تمہاراراستہ کھوٹا کرے۔ پی جاؤیاں ہے کہ شیطان کے جال بڑے سنہری ہوتے ہیں-- اُس نے اپنے اندر

ے یہ تنبیئنی تو اُسے احساس ہوا کہا ہے زس ہے نہیں ملنا چاہئے۔ ریسوچ کراُسے قدرے اطمینان ہوا۔میڈیسن کے زیرِ اثر در دتو تقریباً ختم ہو چکا تھاأے سکون ہواتو پھرسونے کی کوشش کرنے لگا۔

ہایوں اس گرنز کا لج کے سامنے کھڑا تھاجس میں صفیہ پڑھتی تھی۔ گیٹ میں سے لڑکیاں باہر آ رہی تھیں۔وہ بائیک پر بیٹھا اُن آنے والی

لڑ کیوں میں سےصفیہ کا منتظرتھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ آج اُس ہے حتمی بات کرےگا۔اُس کا خیال تھا کہ جونہی وہ اُسے دِکھا کی دے گی' وہ اُسے لےکر

کسی قریبی ریستوران میں جابیٹے گا اور پوری طرح اُس ہے بات کرے گا تا کہ جومنظر بھی ہوؤواضح ہوجائے۔اُس کا دِل کہتا تھا کہ صفیہ اُس کی بات ضرور سُنے گی اور اِسی کے حق میں اپنا فیصلہ دے گی۔ بیا گرہو جاتا تو ہمایوں نے بیٹھان کی تھی کہ وہ پوری وُنیا سے نکرا جائے گالیکن صفیہ کو کسی طور پرایا

نہیں ہونے وے گا۔اُےمعلوم تھا کہ تھوڑے فاصلے پر ڈرائیور گاڑی لئے صفیہ کا منتظر ہے۔ ممکن ہے آج وہ اُس کے ساتھ نہ جا سکے کیکن اُسے بیہ

باورتو ہوجائے گا کہ ہمایوں اُس کی راہ میں کھڑا ہے۔وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لے گی--اُس کا ذہن ایس ہی سوچیں سوچتا چلا جار ہاتھا جبکہ اُس کی

نگا ہیں گیٹ برگی ہوئیں تھیں۔ ذراسے فاصلے برذرائیورگاڑی لے کرآیا ہواتھا' اُس کے پاس چند کھے تھے جس میں اُس نے صفیہ ہے بات کرناتھی۔

اگروہ اُسے دیکھے بغیرگاڑی تک چلی گئی توا گلے دِن پھرآ ناپڑےگا۔وہ جا ہےا یک نگاہ ہی اُسے دیکھ لے اِتناہی کافی تھا۔وہ یہ سوچ ہی رہاتھا کہ اُسے صفيه کا چېره دِکھائی ديا۔ ہمايوں کا دِل دهرُک أنها' اُس کی محبت اُس ڪِ سامنے تھی۔

وہ گیٹ سے نکلی تو لڑکیوں کے جلو میں تھی۔ وہ ایک طرح کا گروپ تھا جوفیشن اور ماڈرن بننے کی دُھن میں منفرد دِکھائی دیتا تھا۔ بعض

اوقات ایسابھی ہوتا ہے کہ کوئی اِنسان اینے خیالوں اورسوچوں میں اِتنا پختینبیں ہوتالیکن اگراُ ہے ہم خیال لوگوں کی محفل میسر آ جائے تو وہی کیھے

خیال پختہ ہوجاتے ہیں۔صفیہ کا گروپ بھی الی ہی لڑکیوں کا تھا جو دولت کی نمود ونمائش میں ایک دوسرے سے بڑھ کرتھیں۔ ظاہر ہے دوسرے

معاملات میں بھی اُن کے خیال'' اُو نیخ' تھے۔اپنی پوزیشن ثابت کرنے کے لیے وہ زور بھی لگاتی تھیں۔ اِس سارے گروپ کود کھے کرایک بارتو

ہما یوں بےحوصلہ سا ہو گیا تھا' شایدوہ اِس کی پہنچ سے بہت ڈور کی'' چیزیں' تھیں کیکن اگلے ہی کمجے اُسے خود پراعتادمحسوں ہوا۔ پچھ بھی ہو صفیہ نہ

جانب بڑھ رہی تھی اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا ہما یوں کوانتظار تھا۔وہ تیر کی مانند اِس تک پہنچا' بائیک کو اِس کے قریب بریک لگاتے ہوئے جھٹکالگا توصفیہ

اُس نے تیزی سے یو چھاتو صفیہ نے تیوریوں پربل ڈالتے ہوئے کہا۔

"منيس--مئين تمهارے ليے يهال آيا مول مجھةم سے ايك بات كرنى ہے۔" ہمايول نے تيزى سے كها۔

http://www.kitaabghar.com

صرف اُس کی منگیتر ہے بلکہاُس کی کزن بھی تو ہے۔ اِسی اعتاد کے سہارے وہ آ گے بڑھا۔ اِس وقت تک صفیہ اپنے گروپ سے الگ ہوکر کار کی

عشق فناہے عشق بقا

نے چونک کراُس کی طرف دیکھااور حیرت سے زُک گئی۔

''مئی تو ٹھیک ہول مگرتم یبال کیا کررہے ہو---؟''

«كىسى ھۇصفىيە---؟"

''بات کرنی ہے--- مجھ ہے---؟''وہ چیرت سے بولی۔

" إل بهت ضروري ب\_تم --- ابھي مير \_ساتھ چلويا پھر---" أس نے كہنا جا باتو صفيه كاچيره ايك وَم سے سرخ جو كيا وه دانت بيتے ہوئے بولى۔

"كيا بكواس كررب بوتم --تم بوش مين تو بو؟"

اِس کے بوں کہنے پر ہمایوں اُس کی جانب ہونقوں کی طرح دیکھنے لگا۔ اُسے بیاحساس ہی نہیں رہاتھا کہ وہ کالج کے گیٹ کے سامنے

صفیه کورو کے کھڑا تھا۔ "مفيه! بيتم كيابات كرر بى ہوسكيں جايوں---"

أس نے بے ساختہ کہنا جا ہا گر صفیہ نے بات کاٹ کر کہا۔

'' تم کوئی بھی ہو' مجھےتم جیسے لفنگوں ہے کوئی مطلب نہیں ہے۔میراراستہ چھوڑ واور دفع ہوجاؤور نہ--''

ہما یوں شدت چیرت سے اِس کی طرف د کیھتے ہوئے بولا۔''ورند--- کیا مطلب---؟''

لفظ ابھی اُس کے منہ ہی میں تھے کہ صفیہ کا ہاتھ اُٹھا اور ایک زنائے ہے تھیٹر ہما یوں کی گال پر مار دیا اور انتہائی غصے میں بولی۔

" بیے مطلب --- اس سے پہلے کہ تہاری ہڈی پلی ایک کروا دول وفع ہوجاؤیبال سے اور دوبارہ بھی میرے راستے میں آنے کی

ہمت نہیں کرنا۔''

صفيه انتهائی غضب سے آگ اُگل رہی تھی۔ اِس کا چیرہ سرخ اور آئکھیں غصے میں پھیلی ہوئی تھیں ۔اُس کا بسنہیں چل رہاتھا کہ ہمایوں کو ہیں قبل کر دیے لیکن وہ اِ تنا بچھ ہی کرسکی تھی جبکہ ہمایوں پر تو جیسے حمر توں کے پہاڑٹوٹ گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اِس کے ساتھ سیہ

ذِلت بھراسلوک بھی ہوسکتا ہے۔ وہ حیرت کی اِنتہاؤں پرتھا' اُس کی نگا ہیںصفیہ کی شعلہ اُگلتی ہوئی آئکھوں پرنگی ہوئیں تھیں جن سےنفرت اُبل رہی تھی۔وہ بہت کچھ کہنا جاہ رہاتھالیکن ایک لفظ بھی اُس کے مندے نہ نکل سکا۔۔۔تھیٹر کی آواز کے ساتھ ہی لوگ اِن کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔صفیہ

چند لمحےنفرت سے ہمایوں کودنیمتنی رہی اور پھر گھوم کر آ گے بڑھ گئی۔ ہمایوں جیرت سے ساکت ہوا' وہ! سے جاتا ہوادیکیتار ہاتھا۔ وہ کارمیس بیٹھ کر ڈرائیورکو چلنے کا کہہ چکی تھی' کارآ گے بڑھی تو کسی نے ہمایوں کومخاطب کرتے ہوئے کہا۔

"ميان! أب جائية بهت موكل ---"

"أب دوباره يول لأكيول ككالج مت آنا---"

ایک اور آ دازاُ س کے کانوں میں خنجر کی طرح گلی تو اُس نے اپنے آپ کوسمیٹااور پھر پوری قوت سے کار کا پیچھا کرنے کا سوچالیکن وہ کچھ

بھی نہ کر سکا۔ اُسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ خواب د کیجہ رہاہے اور بیسارے واقعات کی خواب ہی کا حصہ ہوں لیکن گال پر پڑنے والے تھیٹر کی حدت أع حقيقت كااحساس دلار ، ي تقى أس كاد ماغ گھوم كرره كيا تھا---

http://www.kitaabghar.com

33 / 284

عشق فناہے عشق بقا

اُسے پیۃ بی نہیں چلا کہوہ کب اپنے گھر تک پہنچا۔اُس نے بائیک کھڑی کی اورسیدھاا پنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ وہ اپنے بستر پر ببیٹھا

اورسوچنے لگا کہ آخراس کے ساتھ میہ وکیا گیا ہے ایسا تو اُس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ صفیہ اِسنے لوگوں کے درمیان اُسے یوں ذکیل کردے گی۔ ب اختیار ٔ لاشعوری طور پرأس کا ہاتھا ہے گال پر چلا گیا۔ اِس تھیٹر کی آواز اُب تک اُس کے ذہن میں گونج رہی تھی جیسے کوئی شے ساکت ہوجائے۔

"كياصفيه مجھے اتن نفرت كرتى ہے كه---"

اُس کے اندر سے آوازا مجری جے اُس نے خود ہی دبادیالیکن فوراُ بعد ہی اُس کے دماغ نے کہا۔

''وہتم سے نہیں' تمہاری غربت سے نفرت کرتی ہے۔تم اُس کے قابل ہو ہی نہیں ورنہ وہ اپنارویہ تو کم از کم اچھار کھتی۔کوئی بہانہ بناویت'

إس طرح تههين ذليل تونه كرتى ---''

شرمندگی کے احساس سے وہ گڑا جار ہاتھا' زمین پھٹی نہیں ورنہ وہ اِس میں ساجا تا۔اُسے لوگوں کی نظروں میں طنز حقارت اور غداق کی

پرواہ نہیں تھی' اُس کی نگاہوں کے سامنے تو صفیہ کی آ تکھیں ساکت ہوگئی تھیں جن میں حدد رجانفرت اور حقارت کے ساتھ شدید غصہ تھا۔

"إس في محى خونى رشة كى يروا فهيس كى -- ؟" أس في انتها في تلخى سے سوچا-

''خونی رشتہ!---ترس آ رہاہےتم پراورتمہاری اُمید پر۔وُنیابدل گئ اِس کےمعیار بدل گئے اورتم ابھی تک رشتے ناتوں کے جال میں

تھنے ہوئے ہو۔ ثبوت مل گیا ہے نا بہمہیں!--- اِس طرح تو کوئی اجنبی بھی تمہارے ساتھ نہ کرے جس طرح اُس نے کیا۔' دماغ نے پھراُ ہے

سمجمایا \_ تو اُس کاغصه کن پٹیوں پڑھوکریں مار نے لگا۔

'' کیا کرلو گےتم ؟ --- جس طرح تم وہاں کچھنییں کر سکے آئندہ بھی اُس کا پچھنییں بگاڑیاؤ گے۔تمہاری حیثیت کیا ہے تم جس یہ شتے کے ذعم میں اِس سے بات کرنے گئے تھے اِس پرصفیہ نے لکیر پھیردی ہے۔اَب کیاتعلق ہے تنہارا اُس ہے---؟''

" مچھ بھی ہے وہ میری ہے اور میں اُسے حاصل کر کے رہوں گا۔" ''اً گرحمہیں ذلیل ہونے کا شوق ہےتو کر وکوشش ور نہ چانس کوئی نہیں ہے ٰاتی زِلت کے بعد تو محض خودکشی کی جاسکتی ہے۔''

" کیا کرو**ں'مئیں پھرکیا کروں۔''** 

اُس نے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا۔ پھر بےبس ساہوکرا پنے بستر پر ڈھ گیا۔وہ اپنے آپ کو دُنیا کا بےبس ترین آ دمی تصوّر کرر ہاتھا۔

اِس دوپېر جب صفيه گھرييں داخل ہوئي تو زيتون ٻي ٻي کوتھوڑا بدلي ہوئي محسوس ہوئي' اُس کا چېرہ غصے ہے بگڑا ہوا تھا۔ زيتون ٻي ٻي آخر ماں تھی ایک کھے میں پیچان گئی کہ آج کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے جس کی بنا پرصفیہ کا چہرہ تنا ہوا ہے---صفیہ نے آئے ہی کتابوں والا بیگ ایک ہ جانب پھینکااور چپ جاپ صوفے میں دھنس گئی۔اُس نے اپنے سرکو یوں بکڑ لیا تھا جیسے وہ خودا پنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرر ہی ہے۔ "كيابات بيني إطبيعت خراب بيكيا---؟"

زیتون بی بی نے بڑے بیارے پوچھاتوصفیہ کو یا پھٹ پڑی۔

''طبعت نہیں' قسمت خراب ہے میری ---''

"الله ندكرے بيٹي ايتم كيا كهدرى مو--" دەقدرے خوف زده انداز ميں بولى-"مواكياب---؟" ''آج--- بلکدابھی کچھدر پہلےمئیں اِس مخص کے ہاتھوں ذکیل ہوگئی ہوں جے آپ لوگ اپناخون کہتی ہیں۔اییا تو کوئی اجنبی بھی نہیں

كرتا---"أس في انتهائي غصي كها-

"بواكياب كي كه كهو كي مي ---؟" وه كرى تشويش سے بولى -

''وہ---وہ لفنگا ہمایوں آج کالج کے سامنے میرا راستہ روک کر کھڑ اہو گیا۔سب لوگ دیکچہ رہے تتھے اور وہ---'' اُس نے روہانسو ہوتے ہوئے کہا۔

"بيني التمهيس غلط فني موكن موكن وهتم يكوني بات---"

''ماما! آپ پھر اسی منحوں کی طرفداری کررہی ہیں جس ہے مئیں شدید نفرت کرتی ہوں۔ آپ اِس کے بارے میں وضاحت کر رہی ہیں' مجھ پریفتین نہیں ہے سئیں غلط کہدرہی ہول تو ڈرائیور سے یو چھ لیں' پھرتو آ پ کویفین آ جائے گایا پھر اس دِن ایشین آ ئے گا' اِس دِن آ پ کی آ تکھیں

> كىلىل گى جب ج چورا يے پر--- "صفيد با فتيار كتب كت اچا تك إنى بات كاإدراك كرتے موسے خاموش موكى ـ ''تم فکرنہیں کروممئیں اُسے سمجھادوں گی۔وہ---''

زیتون بی بی نے کہنا جا ہالیکن وہ غصے میں بولی۔

''آپ کیاسمجھائیں گے اُسے میک بس پا پا کا انتظار کررہی ہوں۔وہ آ جائیں تومئیں اُن سے کہدکر اِس ضبیث کا د ماغ ٹھکانے لگواؤں

"خردارا اسنے باپ سے پھھمت کہا۔" زیون بی بی احا تک تیزی سے بول۔" پہلی بات توبہ ہے کہ ہمایوں نے کوئی ایسی اوچھی حرکت نہیں کی ہوگی۔ مان لیا کداُس نے بدتمیزی کی بھی ہےتو کیاتم اِس آ گ کومزید بھڑ کا نا چاہتی ہو؟ تمہاری پیفرت دو بھائیوں کے درمیان خون خرابہ

عشق فناہے عشق بقا

کرائے گی---'' "آپ کویفین نہیں آئے گالیکن اس خبیث کا ذہن گندا ہے۔ کیامیں گئی تھی اُس کے پاس کہ وہ مجھے برتمیزی کرے؟ --- آپ مان

لیں کہ وہ نچ لوگ ہیں اورادچھی حرکتیں کرتے ہیں۔ اِس کاخمیازہ اُنہیں بھگتناہی پڑے گا اور یہ کیا کہددیا آپ نے کہ میں آگ بھڑ کارہی ہوں'مئیں خون خرابه کراؤل گی۔وہ جومیرے راستے میں---'' '' کیا کہددیا ہے اُس نے' یہی نا کداُس نے تم ہے کوئی بات کرنا چاہی ہوگی تمہیں اغوا کرنے کی کوشش تونہیں کی؟'' زیتون بی بی بھی

http://www.kitaabghar.com

غصے میں آگئی۔

"ماما! آپ---"

صفیہ جیرت زدہ رہ گئی تو وہ قدر کے تل سے تمجھاتے ہوئے بولی۔

'' ویکھو'تمہارے نزدیک چاہے میکھیل تماشاہی ہوتم اُس ہے نفرت کرتی ہواوراُس کی بدتمیزی پراُسے سبق بھی سکھانا چاہتی ہولیکن میہ

کیوں بھولتی ہو کہتم ایک لڑکی ہو---''

''وہ جومرضی جاہے---''

'' خاموش---'' زیتون بی بی نے ہونٹوں پراُنگلی رکھتے ہوئے دھیرے ہے کہا' پھراُس کے چیرے پر دیکھتے ہوئے بولی۔'' تواپیخ باپ سے کہے گی بھائی سے کہے گی۔ وہ غیرت میں آ کر پچھ بھی ہمایوں کے خلاف کریں گے۔ بات تو اُڑے گی نا! پھرافسانے بننے سے کوئی روک

سکے گا'تم روک یا وَ گی؟ --- کچھ ہوش کی دوا کروُلز کی!''زیتون بی بی نے اُسے سمجھایا۔

''ماما! مجھے سیجھ نہیں آ رہی کہ آپ اُس کی وکالت کیوں کررہی ہیں ۔کل اگراُس کی سیدمت پڑ گئی کہ مجھے اغواء کرلے و ---؟'' ''تم جوباپ بیٹی ہو،نا!تمہارے د ماغ میں جودولت کا خناس ہے'میتم دونوں کوکہیں کانہیں جھوڑے گا۔خون تو سفید ہوہی گئے ہیں' أب خون

خرابہ بھی کروائے چھوڑ وگی--- جاؤ 'لڑومرو۔ دُنیا کونخر سے بتانا کہ جہیں تمہارے کزن نے بُر ابھلا کہا ہے۔' زیتون بی بی روہانسوہوتے ہوئے بولی۔

"ماما! آپ شندے دماغ سے سوچیں۔ آج اُس کی بیہمت پڑی ہے تو کل اُس کا حوصلہ بڑھے گا 'پھراگریا یا کومعلوم ہوا تو کیا بتا کیں گے كهم نے أنہيں كيوں انفار منہيں كيا تھا؟ "صفيه قدرے دُھيلى يڑتے ہوئے بولى۔

''تم جانواورتبهاراباپ مئیں آج کے بعدتبہار کے سی بھی معاملے میں نہیں آنے والی---تم اُبسجھدار ہوگئی ہوا پنے معاملات خود حل

ڪرسڪتي ٻويه"

## ریشمی خطره

مسیعید چهاوید کے باصلاحیت قلم کی تحریر۔ جرم وسز ااور جاسوی وسر اغرسانی پرایک منفر د تحریر۔ ایک ذبین قابل اور خوبصورت خاتون (پرائیوٹ) سراغرساں کادلچسپ قصّه ،ایک مجرم اس پر فریفته ہو گیا تھا۔ان کی مکنه شادی کی شرط بھی عجیب وغریب تھی۔ ایک نہایت دلچیپ سنسنی خیز ناول۔سراغرساں کے نام کی مناسبت سے ایک خاص ترتیب سے کون قتل کر رہا تھا؟ جاننے کے لیے پڑھے.....**ریشمی خطرہ**....جو *تابگرے* جاسوسی ناول *کی*ٹن ہیں رستیاب ہے۔ " ماما! آپ میری بات کوغلط بجھ رہی ہیں مئیں تو بس اِ تنا جا ہتی ہوں کہ آئندہ وہ الین کوئی حرکت نہ کرے۔ "صفیہ نے تیزی ہے کہا 'اُس

کے کہتے میں احتجاج تھا۔

"" تو کیامئیں پنہیں کر سکتی ممئیں نہیں روک سکتی۔ایک کام اگر سہولت سے ہوجائے تو اُسے مشکل ضروری کرنا ہے۔ کیاتم چاہتی ہو کہ لوگ

تمهارے بارے میں افسانے بناتے پھریں؟''زیتون بی بی نے اُسے سمجھاتے ہوئے کہا۔

" فھیک ہے ماما! میں ابھی یا یا ہے کچھ نہیں کہوں گی لیکن آئندہ أے مجھے بات کرنے کی ہمت نہیں ہونی چاہئے۔"

صفیہ رہے کہتے ہوئے اُٹھ گئی تو زیتون بی بی اُسے جاتے ہوئے دیمحتی رہی۔وہ جب چلی گئی تو زیتون بی بی سوچنے لگی کہوہ کس سے بات

کرے۔انورعلی سے ٔزینب سے یا پھر ہمایوں ہے؟ --- بات تو اُسے کرناتھی ورنیمکن ہے ٔ معاملہ بڑھ جاتا۔ابھی تک اُسے پوری بات کا خود بھی پیتہ نہیں تھا۔ایک جانب اگراُس کی بیٹی تھی تو ہا یوں بھی تو اُس کا کچھ لگتا تھا---وہ سوچنے لگی کہ وہ کس ہے بات کرے؟

تبدیلی جاہے حالات میں ہویا اِنسانی روپے میں'ایک فطری عمل ہے۔ اِنسان جب بھی اور کسی بھی حالات میں کوئی عمل کرتا ہے' اِس میں

مجھی بہت جذباتی ہوتا ہے اور بھی یہی جذبات بہت شندے ہوتے ہیں۔جذبات کی گرمی سردی ہویا پھرمسلسل عمل کی تھکن ہو حالات کے بدلتے ہوئے اطوار ہوں یا پھروسائل کی کمی بیشی تبدیلی ناگز بر ہوتی ہے۔ یہی تبدیلی اِنسان کو بکسانیت کا شکارنہیں ہونے دیتی ---

جنید اِن دِنوں مکسانیت کا شکار ہو چکا تھا۔ایک ہی گھر میں ساراون پڑے رہنا۔ کھالیا' بی لیااورسو گیایا پھرٹی وی پر نگامیں جمائے ہیٹھے ر ہنا' جس سے وہ اُ کتا گیا تھا۔اُ ہے مجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ کب تک زیر زمین رہنے کا تھم رہے گا۔وہ باہر تھلی فضاؤں میں رہنا جا ہتا تھا' اِس کمرے

میں تو اُس کا دَم گھنتا تھا۔ اُس کے ساتھیوں نے جوبھی کیا تھا' قانونی تھایاغیرقانونی' اُسے پولیس سے تو آ زاد کروا دیا تھالیکن ایک ہی گھر کے اندرتک محدودرہنے کی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔اگر چدوہ اِس تنہائی ہے اُ کتا گیا تھا کیکن اِس تنہائی نے اُسے ایک فائدہ بھی پہنچایا تھا کہوہ اَب تک کی ساری

جمع تفريق كرچكاتها جس كاحاصل تجويهي نبين آياتها .. اُ سے اچھی طرح یا دخھا کہ جب وہ کا کج کے ابتدائی دِنوں میں تھا' اِنہی دِنوں ایک طلبۃ نظیم کے چندلوگ اُس سے بہت ملتے تھے'وہ اُس کی با قاعدہ دعوت کرتے اوراسیے مخصوص انداز میں نہ ہبی باتیں کیا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے دہ بھی اُن کا ہم خیال ہو گیا' یہاں تک کہ جب وہ سال

دوئم میں آیا تو وہ بھی اپنمی کی طرح لوگوں کواپنا پیغام سنا تا ہوا دِکھائی دینے لگا۔ یہی اُس کی ابتداء تھی کیکن شایدا بھی اُس کی بیابتدا پنہیں تھی۔ابھی وہ ا پنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔اُس کے والد کو جنید کی سرگرمیوں کے بارے میں جب تھوڑ ابہت علم ہوا تو اُس نے بہت پیارے اپنے بیٹے کو سمجھایا۔

اُس کے تیسؑ وہ اپنے بیٹے کواچھی طرح سمجھا چکا تھالیکن ایسانہیں ہوا تھا۔ پورے دِن میں ایک دو گھنٹے اپنے باپ کےساتھ گز ارنے والا جنید باقی ڈ ھیرسارا دفت اپنے اِن دوستوں میں گز ارتا جواُس کے تنظیم ساتھی تھے۔گرم خون اور ندہبی خیالات ٔ اِن دونوں نےمل کراُ سے ایسی راہ پر ڈال دیا کہ

ِ ایک دِن وہ اپنے گھر کوخیرآ باد کہہ کراپنے تنظیمی ساتھیوں میں آ گیا جہاں ہے اُس کی ٹی زندگی کا آغاز ہوا۔ اُسے با قاعدہ تربیت دی گئی اور اِن ساری

عشق فناہے عشق بقا 37 / 284 http://www.kitaabghar.com

اِی زعم میں نجانے اُس نے کتنے زخم کھائے تھے اور ایک سخت قسم کی زندگی گز ارنے پرمجبور تھا۔

اُس نے موت کو بہت قریب ہے دیکھا تھا۔ وہ صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا تو ہمایوں نے اُس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔

"كول بها كنا كول جائة تع---؟" ذيثان في سيات ليج مي يو جها-

'' خیالوں سے ننگ---مئیں سمجھانہیں؟'' جنیدنے واقعتاً کچھ نہمجھتے ہوئے یو چھا۔

"أكتاكيامون يار تنبائى سے---"أس في عام سے ليج مين كها-

و الخي ہے بولاتو جنید کومعاملہ خاصا تھمبیر لگا' اِس لیے بینتے ہو ہے بولا۔

"الچھا ہوگیایار عم آ گئے ہوورندمیں تو یہاں سے بھا گئے والاتھا۔" بہایوں نے خوشی بھرے لیجے میں کہا۔

''اؤیارا خیریت توہےنا' کیسی ہاتیں کررہے ہوتم ---؟''جنیدنے اُس کی جانب غورہے دیکھتے ہوئے کہا۔

بهت يجه كهناحاه رباموليكن ضبط كررباهو يه

انتبائی أكتائے ہوئے انداز میں كہا۔

ِ خُوش؟''اُس کے کہجے میںمصالحانہاندازتھا۔

عشق فناہے عشق بقا

عشق فنا ہے عشق بقا

اداره کتاب گھر

ر کا وٹوں سے نیٹنے کے لیے جوان کے مقصد کی راہ میں حائل ہوتی تھیں' تحریر وتقریر سے لے کراسلحہ چلانا تک اُسے سکھایا تھا۔ اُب وہ ایک پختہ تنظیمی

سائھی تھا جس نے بہت ساری کارروائیاں کی تھیں اور اِن دِنوں وہسارے ساتھی زیرِز مین تھے۔

جنید کویه اچھی طرح احساس تھا کہ اِن کی تنظیم ایک سیاسی جماعت کی ذیلی تنظیم ہے اور بہت سارے معاملات میں سیاسی حالات بہت

اہم ہوتے ہیں۔ اِن کی سیاس جماعت بھی ایک خاص طرح کا انقلاب لانا چاہتی تھی اور وہ اِس انقلاب کے لیے اپنی جان تک وینے کا عزم کیے ہوئے تھالیکن بھی بھی جباُ ہےاہے والدین بہن بھائی یاد آتے تو اُس کا جی بھر آتا۔وہ سوچتا کاش وہ بھی ایک عام ہی زندگی گز ارر ہا ہوتالیکن پھر

ا گلے ہی کمجے پی خیال آ جاتا کہ وہ عام می زندگی کے لیے بناہی نہیں ہے بلکہ وہ اِن خاص لوگوں میں شامل ہے جوقو موں کی تقدیر بدل دیا کرتے ہیں۔

پاس آ گیا تا کہ یہ بورترین دِن کچھٹو خوشگوارگزریں۔ ذیثان اُس کاسینتر تنظیمی ساتھی تھا،جس کےساتھ وہ اُن معرکوں میںشریک ہو چکا تھا جن میں

اِس رات ہمایوں کی خوشی کا ٹھکا نہ ندر ہاجب ذیشان اُس کے پاس آ گیا۔وہ بھی اُس کی طرح کی جگد پرتھا' تنہائی ہے اُسکا یا تو اُس کے

''اوہ---مئیں سمجھا' کہیں تم میری طرح اینے ہی خیالوں سے ننگ آ گئے ہو۔'' ذیثان کے لیجے میں اچھا خاصا دُ کھ گھلا ہوا تھا جیسے وہ

'' تم ایسے کروٴ تیار ہو جاؤ ہم آج کہیں باہر سے کھانا کھا کیں گئے شہر سے دورکہیں وریانے میں تھوڑا وفت گزاریں گے---'' اُس نے

''بہت ساری باتیں ہیں کرنے کی--ہتم ہے جو کہاہے' وہ کرواورا گرتمہارا دِل نہیں چاہتا تو صاف بتا دو۔میس کسی اور کے پاس چلا جاتا

«ممیّں کون ساا نکار کرر ماہوں--- چلؤتم فرتج میں ہے اپنی پسند کا کوئی مشروب پیرَو اورمیّں نہا کر آتا ہوں' پھر چلتے ہیں--- أب

38 / 284

"چلؤ ار---!"

ذیثان نے کہااور فریج کی جانب بڑھ گیا۔

تقریباً دو گھنٹے کے بعدوہ ذیثان کی لائی ہوئی کارمیں اِس کے ساتھ ہیٹھا تو ذیثان نے خوشد کی سے کاربڑ ھادی تب جنیدنے پوچھا۔

"اكك بات في في بتانا يار التمهيل آج موكيا كيائي خاص بدل بدل وكها في ورب مو؟"

دمیس آج تم سے کی باتیں ہی کرنے آیا ہوں۔میرامقصدینہیں ہے کہ بیسبتم سے کہدوں گاتو میرے من کا بوجھ ملکا ہوجائے گا

بلکہ اپنے آپ کوبھی مطمئن کرنا جا ہتا ہوں--تہارا بیسوال بنتا ہے کہ آخر میں ہی کیوں؟ تو سنو میں نے اپنے سارے لوگوں پر نگاہ دوڑ انکی اُن

میں تم بی مجھے ایسے معقول بندے دکھائی دیئے ہوجس سے بات کروں مشورہ کروں۔اپنے آپ کو جانچ سکوں کدمئیں غلط ہوں یاسچے---؟''

ذیثان توجیسے بھٹ پڑا اور ہایوں کولگا جیسے ذیثان وہنی طور پر بہت ہی زیادہ منتشر ہے۔وہ اِس کی کیفیت کوچھی طرح سمجھتا تھا۔ایسی کیفیت بھی بھی اُس پربھی طاری ہوجایا کرتی تھی لیکن ایبااِس وقت ہوتا جب وہ کسی طرح ہے بھی ذہنی اِنتشار کا شکار ہوتا۔ جنید کواحساس ہو گیا کہ

ذیثان کے اندر بہت ساری باتیں ایس میں جنہیں وہ کہدوینا چاہتا ہے وہ باتیں اُسے من لینا چاہئیں --- اُس نے بہت ملائمیت سے کہا۔

"دمئين تمهاري ساري باتين سنول گااور جهال تک موسکا، تنهيين بهترين مشوره دول گا-"

'' جنید---!'' ذیثان نے چند کھے بعد کہااور لمحد مجرو تفے کے بعد بولا۔'' ہماری زندگی کیا ہے'یار! مجھیتم نے سوچا کہ عام اِنسانوں سے

ہٹ کرہم یوں زندگی بسر کررہے ہیں جیسے ہم کسی جنگل کے باس ہوں۔ چھیتے پھرتے ہیں گھات لگاتے ہیں شکار کرتے ہیں اور ہر لحد شکار ہوجانے کا ڈرلگار ہتاہے۔"اس کے لیج میں خوف سے زیادہ اکتاب تھی۔

' دختہیں بیخیال کیوں آیا---؟'' اُس نے دِھیرے سے پوچھا۔

''خیال؟ --- میحض خیال نہیں ہے ٔیار!ایک ایک تلخ حقیقت ہے جس میں ہم زندہ ہیں۔' وہ تکخی ہے بولا۔ "تم صرف و پُريشن كاشكار مور بي موريقينا كيسانيت اورتنها كى ني---"

''تم یه کتابی با تیں کر کے میراد ماغ مت خراب کرؤوہ بات کروجو حقیقت ہے۔ زندہ 'تکخ اور نگی حقیقت--- مجھے لگتا ہے'تم سوینے سمجھنے

کی صلاحیت کھو بیٹھے ہو۔تمہاری آنکھوں پربھی پٹی بندھی ہےاورتم کولہو کے بیل کی مانندایک دائرے میں گھومتے چلے جارہے ہو یا پھر کسی سدھائے ہوئے جانور کی طرح وہی کرتے ہوجو تھم ملتاہے۔''

"دملين أب تكنبين مجھ پاياذيثان! كرآ خرتم كهناكيا جا بتے ہو؟ ---تم پورےاعتاد كساتھ ميرےساتھ بات كرسكتے ہو۔" جنيدنے کہاتو اِس وفت تک وہ ایک بہترین ہوٹل کے سامنے پہنچ چکے تھے۔

"اندر بینه کرسپولت سے بات کرتے ہیں---"

ذیثان نے کہااور گاڑی یار کنگ کی جانب موڑ دی۔ عشق فناہے عشق بقا وہ دونوں آ منے سامنے ہیٹھے کھانے کا آ رڈر دے چکے تھے اور جنید اِس انتظار میں تھا کہ دہ کوئی بات چھیڑے جبکہ ذیثان سوچ رہا تھا کہ

بات كا آغاز كبال سے كرے؟ پھراى نے خاموثى تورى اور بولا۔

'' تم اورمیس یہی جانتے ہیں نا' کہ ہم ایک اعلیٰ ترین مقصد کے لیے کا م کرتے ہیں۔ ہماری دوتی اور دُشنی اللہ کے لیے ہی ہے لیکن کیا حقیقت میں ایسائی ہے؟"

اس کے یوں کہنے پرجنید چونک گیا۔وہ بہت ہی اہم معاطعے پر بات کرنے جار ہاتھا۔

''تم کیاسوچتے ہو---؟''ہمایوں نے پوچھا۔

''میرے سوچنے بانہ سوچنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوگی'میرے دوست!---تم نے بھی غورکیا ہے کہ ہم کیا کررہے ہیں؟'' '' و کیھؤ بمارامقصد بہت ہی اعلیٰ وار فع ہے۔اللہ کی زمین پراللہ کا نظام نافذ کرنا بماری ذمہ داری ہے اور ہم اِس کے لیے جدوجہد کررہے

ہیں'بس---''جنیدنے اِسےمقصد یاود لایا۔ '' تمہارا کہنا بالکل وُرست ہے'ابیابی ہونا چاہے۔ اِس سے کوئی بھی مسلمان اٹکارٹبیس کرسکتا اور نہ کرنا چاہے اور دوسری بات کہ کوئی بھی

نمرہب یا تنظیم ہو اِس کا پیغام اِس کی تعلیمات بہترین اصولوں رہبنی ہوتی ہیں۔لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے ہی پیغام' اپنی ہی تعلیمات کے اصولوں پر کار بندر ہتے ہیں اگر کار بندر ہتے ہیں تو اِس کا متیجہ اِنسانیت کے حق میں ہوتا ہے--مئیں سوال کرتا ہوں کہ کیا خداجنگ جا ہتا ہے؟''

" تم مجھے بہت زیادہ منتشر کگتے ہوؤ بیثان! کہیں تم ---"

''ڈرومت ممیک اپنی تنظیم کے خلاف نہیں جار ہالیکن ایک اِنسان ہونے کے ناتے سوچنے سیجھنے کی صلاحیت تو رکھتا ہوں تا؟ ---میرے دماغ میں بھی سوچ آتی ہے۔میّں جود میکتا ہوں اِس پر مجھے بھی یہ فیصلہ کرنے کاحق حاصل ہے کہ میرے سامنے جو پچھے ہور ہاہے آیاوہ ڈرست ہے یا

غلط؟--- مجھے مبق دینے والے مجھ پر حکم چلانے والے اگرخودہی اپنے تھم سے انحراف کرجائیں تو پھرجمیں کیا کرنا جاہئے--- بولو تم اِس پر کیا کہتے

"مسكى ---" جنيدنے چو تكتے ہوئے كہا۔" مسكى پھراپناہى فيصله كروں گا۔"

'' یہی میرا حال ہے مئیں اپنا فیصلہ خود کرنا جا ہتا ہوں لیکن المیہ میہ ہے کہ مئیں اَب اپنا فیصلہ بھی خودنہیں کریاؤں گا۔مئیں نے جب بھی پچ بولاً أن كےائمال پراُنگی اُٹھائی توغدارقرار دے دیا جاؤں گا۔ تب دُنیامیں جومیرے ساتھ فیصلہ ہوناتھا' وہ ہوجائے گامگر آخرت میں کیا ہوگا۔ مجھے

> جنت ملے گی یا دوزخی تشہرا دیا جاؤں گا؟'' ''ذيثان!تم توبهت آ كے كى سوچ رہے ہو۔''

" "تم يه مانتة مونا" كه مكن تم سے بهت بہلے إس تنظيم ميں موں ـ " ذيثان نے اُس كي شنى اَن سُنى كرتے موئے كها ـ " بلاشباس كامقصد نیک ہے لیکن اِس کا نتیجہ---میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہاہے۔مئیں سمجھتا ہوں کدمیرے ہی ساتھیوں کا خون رائےگاں گیااور کیا میرا خون بھی م

رائيگال جائے گا؟"

"منس أب تك نبيل مجھ باياكم آخرتم كهناكيا جائے ہو---؟"جنيدنے زج ہوتے ہوئے كها۔

'' تم بس سنواور پھر اِس برغور کرو' فیصلہ کرنے کا تنہیں اختیار ہے۔'' بیا کہہ کروہ لمحہ بھرکوخاموش ہوااور پھر کہتا چلا گیا۔'' دین میں جہاد فرض

ے بجھے اس سے قطعاً اکارنہیں اورر جہاد کرناعین فرض ہے۔غیرمسلم پوری طرح زورلگاتے ہیں کمسلم اُمدے جہاد نکال دیا جائے مگریداُن کااحمق

ین ہے۔وہ قرآنی تعلیمات کونہیں ختم کر سکتے اوراُ مت مسلمہ کی بقابی اِس میں ہے کہ وہ جہاد پر کاربندر ہے۔مئیں بیرچا ہتا ہوں کہ جب ہم جہاد کے لئے تکلیں تو ہمیں یہ پورایقین ہوکہ ہم واقع ہی جہاو کررہے ہیں لیکن چندلوگوں کے فیصلے پرسب پچھٹتم ہوجا تاہے کیااللہ کا قانون بدل جا تاہے؟''

'' دمئیں ٹھیک کہدر ہاہوں۔مئیں نہیں کہتا' بیہ مفادات کا کھیل ہے یا ہم کس کی لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن جوہمیں تھکم دیتا ہے' ہمیں اُس سے تو سوال کرنے کاحق ہے کدائس کا فیصلہ جدو جبد کو تیز کر رہاہے یا اس پر لکیسر پھیررہاہے؟ --- اِس وعوت کو قبول کرنے سے لے کر آج تک برغور کرو۔

تمہیں میری باتوں کی تائید میں بہت کچھ ملے گا۔ایک مجرم اگر کوئی جرم کرتا ہے تواپنے مفاد کے لیے کرتا ہے کی<sup>ں ہ</sup>م کیا کرر ہے ہیں؟'' '' ذیثان! کیاتم نے ایبا کچھ دیکھا۔۔۔؟'' پہلی باروہ اِس کی گفتگو کو بچھتے ہوئے بولا۔

" إن بهت كيء-- يتجى توميس في اين طور رسو جا ب كتم يد مشوره كرر ما مول كد بولو ميس كياكرنا جا بيع ؟" "جب تك ميري ياس كوئي تفوس ثبوت نبيس موكا" إس وقت تك ميس كوئي بات نبيس كرول كا---"

جنید نے اٹل کیچے میں کہا۔ اِس سے پہلے کہ ذیشان کچھ کہتا' اُن کے سامنے کھانا چناجانے لگا۔ وہ خاموش ہو گئے ۔ ویٹر جب کھانار کھ کے

جلا گیا تو ذیثان نے کہا۔

" في الحال كھانا كھاؤ---رزق ساہنے آگياہے باتی باتیں بعد میں---"

اِس دِن جنید کے سامنے بہت ساری باتیں آئیں۔ دراصل وہ جس جماعت کی ذیلی تنظیم میں تنے اُن کے فیصلے تو ساہی جماعت کے

بڑے لیڈر بی کرتے تھے اور اُنہیں تھم سنادیا جا تا تھا پھروہ بلا چون و چراتھم کی تقیل کردیتے۔لیکن پچھٹر سے سے قائدین الیک راہ پرچل لگلے تھے جسے

مفاہمت نہیں مفادات کاحصول کہا جاسکتا تھا۔ اِن کے فیصلے اُنہی کے پیغام کے منافی جارہے تھے اِس لئے تظیمی لوگوں میں اِنتشار کی کیفیت پیدا ہو

جانا فطری عمل تھا۔جس قافلے پر قائد کی گرفت نہ رہے وہ قافلہ بھمرہی جایا کرتا ہے۔ ذیثان کی دوررس نگا ہیںسب دیکھرہی جنیدنے جب کھلی آ تکھول سے سارے معاملات کودیکھا تو نہ صرف چونکا بلکہ مایوں بھی ہوگیا مگراُسے یہ یقین نہیں تھا کہ قائدین کا روبیہ مفاہمت بھراہے مفادات کے حصول کے لیے یا پھر پسیائی ہے' کیاہے؟ اِس یقین کے ساتھ اُس کا فیصلہ بھی متوقع تھا۔جو پچھ بھی تھا' وہ اپنی جگہ کیکن پہلی باراُس نے اپنی ذاتی زندگی

کے بارے میں سوچنا شروع کردیا تھا۔ بیاُس کے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔

معاشرے میں سائس بھی نہیں لے سکتا۔ اُس کا اعتاد رُوٹ چاتھا۔۔۔

اِس معاشرے کے لیے سی طرح بھی کارآ مذہبیں ہے۔

أس كى مال إسى كى طرف دىكيور ہے تھے۔

عشق فناہے عشق بقا

"هايول---اويءُ بهايول---!"

''جی---''وہ سیدھا ہوتا ہوا بیٹھ گیا۔

اداره کتاب گھر

کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اِن دوواقعات نے اُسے جینجھوڑ کرر کھ دیا تھا' یہاں تک کداُس کی سوچوں کی بنیاد ہی بل گئیتھی۔ یوں جیسے کسی نے اُس کے

شروع کردیا۔اُسے احساس ہونے لگا کہ جیسےاُس کے اندر کی وُنیامیں کہیں تبدیلی ہونا شروع ہوگئی ہے۔ وہ جس قدر اِن واقعات کو بھلانا چاہتا' اِس

قدراً ہے یاد آتے تھے۔شرمندگی اوراپی کم مائیگی کا احساس اُس کے اعتاد کوریز ہریزہ کررہا تھا۔ وہ خود کو دُنیا کا احمق ترین مخص محسوں کررہا تھا۔جس

کی عشل نجانے کہاں کھو گئے تھی۔ پہلی بارا سے معاشرے کے بارے میں سوچنے کی تحریک ملی تھی۔ اُس کا اپنے آپ سے پہلے سوال ہی یہی تھا کہ اُس

نے غلط کیا ہے یا پھر اِس معاشرے کی اخلاقی قدریں ہی وَ م تو زُگئ ہیں۔ یوں اُس نے اپنے رویئے کے بارے میں سوچا اورمعاشرے پر بھی غور وفکر

کیا جس کا جواب اُسے یہی ملا کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے مس فٹ ہیں۔اُسے خود بدلنا ہوگا یا پھر اِس معاشرے کو تبدیلی کے بغیروہ اِس

کررہے ہیں یا پھراُس کی اپنی دُنیا کیا ہے۔ وہ تقریباً ہرمعالم میں یوں بے نیاز ہوگیا تھا کہ جیسے وہ اِس کی اپنی نیا ہی نہیں ہے۔اُس کے اندر بید

احساس شدت سے گردش کرر ہاتھا کہ اِس معاشرے کے جومعیار بن چکے ہیں'اِن پروہ پورانہیں اُنز تاسواُس کی حیثیت ایک مفلوج مختص کی تی ہے جو

شخصیت کو پارہ پارہ کردینے والی اِنہی سوچوں میں وہ مگن تھا' اُسے پچھ ہوٹٹ نہیں تھا کہ باہراندھیرا کس قدرہو گیاہے' اُس کے گھر والے کیا

اُس کے باپ نے کمرے میں آ کر اِسے مخاطب کیا تو وہ چونک گیا۔ اُس نے دیکھا کہ اِس کا باپ اور اِس کے پیچھے غزوہ چمرے لیے

" بينے ايد كيا حالت بنالى ہے تم نے ---؟" انور على نے أس كے قريب پڑى كرى پر بيٹھتے ہوئے كہا تو أس كى مال بھى إس كے بستر پر بيٹھ

'' بیٹے! ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے اور اِس کا اثر تم پر کیا ہور ہاہے۔تم ابھی اِنتے سمجھدار نہیں ہوئے ہو کہ اِس دُنیا کو بجھ جاؤ' یہ بہت ظالم

"ونبين تم تھكينيں ہو---تبهاري حالت بتاري ہے كتم تھك نبيس ہو-"أس كى مال في اختا كى جذباتى انداز ميں كها-

ہے کیکن اِس وُنیا کامقابلہ تو کرنا ہے میرے بچے!اوروہ لوگ جومضبوط نہیں ہوتے' اُنہیں تو بیوونیار گید کرر کھ دیتی ہے۔ اِس وُنیامیں بہت سارے

42 / 284

دمىئي -- مئن تھيك مول اباجى إآپ كيول پريشان مور ب بي ---؟ "وه تيزى سے بولا -

" كيا مواب مجهي؟ --- كيختيس موا---" أس فردكوسنجا لتے موئ تجيدگي سے كہا-

اندرز ہر کا چے بودیا ہو۔شایدا سے اندر کی زمین زخی تھی چرجیے ہی حالات کے زہر کا چے اس کے اندر بودیا گیا تو اُس نے اپتار مگ رمگ و کھانا

رات کا گہراسنا ٹا چاروں طرف بھیلا ہوا تھا۔ ہما یوں اسپنے بوسیدہ سے کمرے میں بیٹھا ہوامسلسل سوچ رہا تھا کہ اِن چند دِنوں میں اُس

'' کتابوں میں پرانی باتیں ککھی گئی ہیں اور ہم بھی پرانے زیانے کے بندے ہیں۔۔۔'' اُس نے آ وبھرتے ہوئے کہا پھرایک کمھے کواُس

اُس کی ماں نے اپنی رومیں کہانو وہ چونک گیا۔اُس کی ماں کے لیجے میں آ گٹھی' نفرت کی آ گ جےوہ باوجودکوشش کے جصیانہیں پائی تھی۔

''اُس کی ماں زیتون بی بی نے---اُس گھر میں اَب تک اِس عورت کا د ماغ دُرست ہے ورنہ سب دولت کی چکاچوند کے سامنے اپنے

زینب اِسی رومیں بہت کچھے کہنا چاہتی تھی کہانورعلی نے ٹو کتے ہوئے کہا۔'' نیک بخت! کیوں خواہ مخواہ اپناخون جلارہی ہے--- بات

'' يمي توميس كہتى ہوں--- جب بياجھي طرح جانتا ہے كدوہ ہم سے ہرتعلق ہررشتہ توڑ بچے ہيں تو پھر كيا ضرورت ہے أن سے رابط

زینب نے اپنے خاوند کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اِس پر ہمایوں ایک لفظ بھی نہ کہد سکا' اُسے اپنی مخططی کا احساس تھا۔ اِنہی کمحات میں اُس کے

'' ویکھو'ہمایوں! تو بھول جا کہ وہ ہمارے رشیتے دار ہیں۔ہم نے تو کوشش کی تھی لیکن اُنہوں نے ہمیں باور کرادیا کہ اَب وہ ہمارے لیے

اندرے آوازاً بھری کہ کیاواقعی اُس نے غلطی کی تھی؟ --- اِس سوال کا جواب اُس کے پاس نہیں تھا۔ وہ تنہا ہوتا تو اِس پرسوچتا کیکن اِس وقت تو اُس

خونی رشتے کی نبیں ہے مئیں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی ہے تعلق نبیں رکھنا جا ہتا تو اِس میں زور زبردی کیا ہے۔اُن کے پاس اگر دولت ہے تو اُن کی

محنت کی ہوگی ۔ بید حقیقت ہے کہ ہم امارت میں اُن کے ہم پایٹہیں ۔ وہ اَب کسی دوسری وُنیا کی مخلوق ہو گئے ہیں تو کیا ضرورت ہے اُن سے تعلق رکھنے

|   |   | 1 | ١ |
|---|---|---|---|
| 9 | r | ١ | ı |
| ٧ | ŀ | ī | í |
|   |   |   |   |
|   |   | _ | _ |

"اباجی!مئی نے آج تک یہی کتابوں میں پڑھا۔ آپ نے بھی ہمیشہ اچھائی کی تعلیم دی۔ آپ بتا کیں مئیں نے کیا جرم کیا تھا۔ ایک ھخص کو جو قانون کا رکھوالا مانا جاتا ہے' اُسے لا قانونیت سے بازر ہنے کے لئے ہی کہا تھااوراُس نے میرے ساتھ کیا کیا' میری شخصیت تک منخ کر

نے اپنے بیٹے کے چیرہ پر نگاہ ڈالی اور تیزی ہے بولا۔''بس تم اِس دُنیامیں حوصلے ہے جینا سیھو' کوئی ایسا کام ندکروجس ہے تہمیں دُ کھ ہو-۔''

" الاین املین تم سے یہ پوچھتی ہوں تم آخر صفیہ کے کالج کیا لینے گئے تھے--- ندتم جاتے اور ندوہ تہارے طمانچہ مارتی؟"

كركودي أيك بى جيشك ميس ميرى اوقات بتادى --- " وه قدر ك المج ميس بولا-

"امی اید بات آپ کوکس نے بتائی ---؟" اُس نے جیرت سے پوچھا۔

حواس کھو بیٹھے ہیں۔ اِنہیں میہوش ہی نہیں کدان کا خونی رشتہ بھی کسی سے ہے وہ تو ---'

کی کیا اُن کے بغیر ہم زند ونہیں رہیں گے؟'' اُس کے لیجے میں دُ کھ گھلا ہوا تھا۔

اجنبي بن چکے ہیں۔ ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی اُنہیں بھولنا ہوگا۔ اَب بھی ایسی بات ذہن میں نہ لا نا۔''

اِسے اندازہ ہور ہاتھا کہ وہ بھی کتنی بے بس ہے۔

ر کھنے کی ---؟'

كے والدين أس سے مخاطب تھے۔

عشق فناہے عشق بقا

| į | j |   | , |  |
|---|---|---|---|--|
| _ |   |   |   |  |
|   |   | _ |   |  |

کا کردہ گناہوں کی سزابھی ل جاتی ہے۔''اس کے باپ نے بے چارگی ہے کہا۔

''---اورس' تو کچھ بن کے دِکھا' تیرے لیےا چھے ہےا چھے گھر کارشتہ لا وُں گی' وہ لوگ بھی رشک کریں گے۔''

43 / 284

": ده گا، ادی داد. که دری به شبع گزاری به اتنگ خد، مین اعتاب را که . خد، که میتوامضه ایراسکته میزمانه تنجی تم کامه است ه ه "

اِس دِن راحلیہ کا آف تھا۔ جبکہ نسرین جوزف اینے آف کے بعد گھریہے آج آنے والی تھی اور اِس کی ڈیوٹی شام کے وقت شروع ہونا

تھی سود و پہر سے قبل وہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی ۔ صبح صبح ہی اُس نے اپنے ضروری کام نمٹا لیئے تتھے اور اِس وقت ہفتے بھر کی تھکن اُ تار نے کے لیے بستر پر نیند کے اِنتظار میں پڑی تھی۔ اِس وقت وہ سونے اور جا گئے کے درمیان تھی کہ اِس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ پہلے اُس نے اپناوہم ہی سمجھا کہ

دستک بہت دھیمی تھی کیکن جب قدرے تیز دستک دی گئ تو اُسے یقین آ گیا کہ باہر کوئی ہے۔ وہ اُٹھی اور دروازے کی جانب کیکی درواز ہ کھولا تو سامنے بینئر زی تھی جس کے ہونٹوں پر دھیمی کی طنز پیمسکراہٹ تھی۔ راحیلہ کے بدن میں غصے کی ایک لہر سرائیت کر گئی کیونکہ اُسے یقین تھا کہ اِس کی

آ مدخیر سے نہیں ہو علی کیکن پھر بھی اُس نے خود پر قابور کھااور دھیرے سے بولی۔

'' کیااندرآنے کے لیے نہیں کہوگی؟' سینئرنرس نے مسکراتے ہوئے کہا تو اُس نے کوئی لفظ کیے بناراستہ دے دیا۔وہ اندرآ کریے تکلفی

ے اُس کے بستر پر بیٹھ گئی اور کمرے کی حالت دیکھنے لگی۔راحیلہ کری پر بیٹھی تو وہ بولی۔'' راحیلہ! تمہاری طرح' تمہارا کمرابھی بہت سادہ ہے۔'' ومنسك اى ميس سكون محسول كرتى مول ميذم! " وه د صحصے سے انداز ميں بولى -

''سکون---''وہ یوں بولی جیسے خود کلامی کر رہی ہو پھرراحیلہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔''ہم کتنے مجبوراور بےبس ہوتے ہیں کہ اپنی نارسائیوں کوبھی سکون کا نام دے کرمطمئن ہوجاتے ہیں اور بھی بھی ایک پرسکون زندگی کواپنے چنداصولوں کی خاطر ٹھکرادیتے ہیں۔ دراصل اِس میں

ہمارا کوئی قصور نہیں ہوتا۔وہ اصول زندگی کی صحیح تصویر بھی غلط ملط کر کے دیکھاتے ہیں جس سے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔'' ''میڈم!مئیں پنہیں کہوں گی کہ آپ غلط کہدرہی ہیں۔ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے پیٹھیک ہوگا مگر پیٹھی تو دیکھیں کہ بیاصول کہاں

ے آئے ہیں۔ بیہ مارے دین نے ہمیں بتائے ہیں۔اگرہم اِس پڑھل پیرانہ ہوں گے تو نہ اِس وُ نیا کے دہیں گے اور نہ آخرت کے---''

'' ویکھوٰدین' وُنیااورآ خرت کا فلیفیا پی جگه کیکن تم مجھے بیرہتاؤ کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں' کیااِس معاشرے میں اپنے اصولوں پر ڈ نے رہنا یوں نہیں ہے کہ جیسے ہم حالت بنگ میں ہوں۔ہم سید ھے راستے پر چلتے ہیں تو لگتا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی تیرآ لگے گا ایسا تیرجونفرت کے زہر میں بھیگا ہوایا ہوں کی کمان سے نکلا ہو۔اگریہ سارے اصول سیچے ہیں اِنسان کی فلاح کے لیے ہیں تو پھر اِنہی اصولوں پر چلتے ہوئے جینا

کیوں مشکل ہوجا تا ہے۔ دینی احکامات کی پاسداری کیوں نہیں ہے اِس معاشرے میں' کہیں ہم خود غلط تونہیں ہیں؟''سینئرنرس اَب بھی یوں باتیں کررہی تھی جیسےخود کلامی کررہی ہویا پھرٹرانس میں ہو۔

"ميدم اميس مجھي نبين آپ كياكهنا جاه ربى بين ---" راحيله كوجرت موئى كدآ خروه كياكهنا جا متى ہے-

''خدانخواستدمیّس دینی اصولوں کوغلط نہیں کہدرہی کیکن وہ اصول ہیں کن کے لیے؟ --- ہمارے لیے ہی ہیں تا! تو ہم ہی اپنے رویئے اور

طرزِعمل سے اِن کا انحراف کررہے ہیں۔اگر ہمارا معاشرہ پوری طرح اِن اصولوں پر چلے تو ہمارے یہاں پر رہنے کا جواز ہی نہیں ہے۔ہم ِ چارد یواری میں عزت کے ساتھ رہیں' یوں دربدر کی ٹھوکریں نہ کھائیں ---مئیں جانتی ہوں تمہارے بارے میں' تم ایک پیتیم لڑکی ہوتہارا واحد

ایک ایس دلدل ہے جس میں ہے اِنسان نکل ہی نہیں سکتا۔''

گى؟---نېينايامكن نېيى ب.

عشق فناہے عشق بقا

" کیا آپ مجھے---"

"آپ مجھے بہتائے آئی ہیں کہ آپ---"

اداره کتاب گھر

سہارا--نہیں بلکتم واحدسہارا ہوا پنی مال کا جوغر بت کے دِن یہاں ہے دورایک گاؤں میں گز ارر بی ہے۔تم کیوں مجبور ہو؟--- یہاں پرایک

46 / 284

"میڈم! کیا آپنہیں مجھتیں کہ زندگی جدو جہد کا نام بھی ہے۔مئیں یہ بھی مانٹی ہوں کہ آپ غلط نہیں کہہ رہی ہیں کیان کیا بیضروری ہے کہ

'' بالکل--- زندگی کوہم جن معنوں میں بھی لینا چاہیں' لے سکتے ہیں۔بس بیزندگی ہے جس سے فرار بہت مشکل ہے۔ بھی مبھی اتنی تکخ

'' إنسان كاا فتيار بى تواتنے جال بنائے بیشاہے كەدوسرا بچنے كى خواہش كے باوجود پھنس جاتا ہے--- خيرُ ميرے آنے كامقصد نہيں

' د خہیں --- مئیں شہبیں سمجھانے آئی ہوں کہ بیہ جو ہمارا ماحول ہے نا' اِس میں اُن دیکھے اِتنے پھندے ہیں کہ باوجود کوشش کے اِن سے

راحیلہ نے کہنا جا ہاتو میڈم نے اُسے ہاتھ کے اشارے سے چھ بھی کہنے سے روک دیا اور بولی۔ معیّں بھی تبہاری طرح یہاں آئی تھی۔

بچانہیں جا سکتارتم یہاں پرنرسنگ کورس کرنے آئی ہو۔ کیاتم میجھتی ہو کہتم فقذا پٹی محنت اور کوشش سے میکورس مکمل کر کے یہاں سے چلی جاؤ

جنگتم پرمسلط ہے۔ غربت سے لارہی ہوا پی عزت کے لیے لارہی ہوا پی خواہشوں اُمیدوں اور آرز ووک سے لارہی ہو۔وہ اصول توبیہ بتاتے ہیں كدييمجوريان تبهار \_ گھرييں داخل بئ نبيس موسكتين تو پھر---؟ "ميذم نے پہلى بارأس كى نگاموں بين ديكھا تھا۔

ہم جنہیں سیچاصول بیجھتے ہیں اُنہی کےخلاف بغاوت کی جائے۔ہم بُرائی کےخلاف بھی تو بغاوت کر سکتے ہیں۔اخلاقی قدروں سے عاری ہمارا بیہ

معاشرہ اگرگڑھے میں گرر ہاہے تو کیا ہم جانتے ہو جھتے ہوئے بھی اِس گڑھے میں گرجا کمیں---مئیں مانتی ہوں کہ بیمعاشرہ بہت ظالم ہے لیکن ریجھی

حقیقیں ہمارےسامنے آ جاتی ہیں کہ باوجودکوشش کے ہم ان سے بھا گنہیں سکتے۔اِسے منفی رجحان ہیں کہ بندہ اِن میں پھنس کررہ جا تا ہے۔ یُرا کَی

ما نیں کداگریے قائم ہے تواس میں کچھاچھائیاں بھی ہیں ورنہ میرکب کا تباہ و ہر باو ہو چکا ہوتا۔'' راحیلہ نے دھیمےانداز میں اپنی بات کہدی۔

" ہاں ایک طریقہ ہے جب اِنسان اپنے خالق پر بھروسہ کرے تو اِنسان کا اختیار --- "

میڈم نے اُس کے چبرے پردیکھتے ہوئے کہا تو راحیلہ دِعیرے سے مسکراتے ہوئے بولی۔

'' إس كے علاوہ اور كيا سجھ على مول كه آپ مجھے بغاوت پر آمادہ كرنے آئى ہيں---''

بيويارى بختني ميري تنخواه ب؛ إتناتومئي بيوثي يارلريين خرج كرديق مون اور---''

مجبور' بے کس اورغربت کی ماری ہوئی لیکن اَب میرے پاس ہروہ سہولت ہے جس کی مئیں خواہش کرتی تھی۔مئیں نے اِس سٹم سے تمہاری طرح

بغاوت نبیں کی بلکہ اِس کا حصہ بن گئی ہوں میک جان گئی ہوں کہ ہوں کے اِس کھیل میں کون مجبور محض ہےاور کون خام مال کے ضرورت ہےاور کون

46 / 284

http://www.kitaabghar.com

اداره کتاب گھر

'' پہلے میری بات من لؤ تھوڑ اصبر کرو---' میڈم نے کہا اور پھر لخظہ بھر بعد بولی۔''مئیں کہدرہی تھی کہ ہرسال نٹی آ نے والی لڑ کیاں کوئی

اِس کے بعد جو ہوگا'وہ دیکھا جائے گا۔میڈم کی ذات کا ایک نیارُخ اگر چہ اُسے حیرت زدہ کررہا تھالیکن اُسے پوری طرح یقین نہیں آ رہا تھا۔ اِس

حقیقت کوتوای ونت سامنے آنا تھاجب وفت کے ساتھ اِس کا اِظہار کیا جاتا اور جب فیصلہ وفت پر ہی ہے تو خواہ مخواہ سوچ کروفت کیوں ضائع کیا

جائے؟ --- أس نے ميڈم اوراُس كے خيالات كوذ بن سے نكالا اور سونے كى كوشش كرنے لگى كيكن شايد سونا اُس كے مقدر ميں نہيں تھا۔ إس وقت

وہ پھر سے سونے جاگنے کی تی کیفیت میں تھی کہ دستک ہوئی جس کے ساتھ ہی نسرین جوزف کی آ داز آئی۔وہ اُٹھی اوراُس نے دروازہ کھول دیا۔پھر

47 / 284

مستقتل کے بارے میں بھی بھی نہیں سوچ سکی تھی۔اُس کی سوچ اِس ہے آ گے بھی بڑھی ہی نہیں تھی کہ کسی نہ کسی طرح نرسنگ کورس مکمل کرایا جائے۔

جدردی جنا کربی اپنامطلب نکال لیاجائ؟ --- أس نے جواب تك وئن اذیت برداشت كي تھي اس نے أسے بہت محاط كرديا تھا۔ وہ است

کیا اِس کا آنا اور اِس کا اِرادہ بھی کوئی سنہری جال ہے۔ وہ اُن کے دام میں دھمکیوں اور ڈراوے سے تو نہیں آئی ممکن ہے اُس سے

''میری دُعاہے کہ تبہارا مجروسة ائم رہے میں یہی کہنے آ کی تھی۔'' میڈم نے کہااوراُٹھ گئے۔ تب راحیلہ نے بھی اُسے مزید بیٹھنے کونہیں کہا۔ میڈم چلی گئی تو وہ اپنے بستر پر آگیٹی اورسوچوں نے اُسے آن

سامان وغیرہ رکھ دینے کے بعد جب نسرین خمل ہے بیٹھی تو راحیلہ نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا۔

"آج شهيں ايك حيرت انگيز بات بناؤں؟"

عشق فناہے عشق بقا

" فينك يؤميذم إمني جانتي مول كدمير بساته بهت كجه موكاليكن مئي فتهيكرايا بهك الناه كي زند كي مين قدم نبيس ركهول كي جابوه جتنی سنہری ہے۔میری کوشش تو بھی ہوگی کیمیں سکون سے بیکورس ختم کر کے یہاں سے چکی جاؤں آ گے کا پیڈ بیں مگر مجھےاسے اللہ پر بھروسہ ہے۔''

شامل ہیں۔ آخری وقت تک تمہاری مخالفت کی جائے گی متہیں جھکایا جائے گالیکن تم اِی طرح اپنے اصولوں پر ڈٹی رہنا' تم ٹھیک ہو' ہم غلط ہیں--- تنہیں کوئی مسئلہ ہو مجھے بتانا---' میڈم نے یوں کہاجیسے ایک بہت بزابوجھ اُس کے سرے اُتر گیا ہو۔

''اس لیے کمیس باوجودکوشش کے کہنہیں یا رہی مول شایرمیس شرمندہ مول--- خیر عم نے پریشان نہیں مونا میس مول تمہارے ساتھ--- اِن دِنوں تمہارے بارے میں بہت کچھ کہا جار ہاہے خصوصاً ڈاکٹر جمیل کی طرف ہے تو بہت زیادہ مخالفت چل رہی ہے۔وہ اُ نا کامسئلہ بنائے ہوئے ہے لیکن میراضمیر مجھے ملامت کررہا ہے کہ ایک مجبور اور بے بس اڑکی کوہم لوگ کیوں تباہی میں دھکیل رہے ہیں۔ اِس میں ہم سب لوگ

"ميدُم! آپ صاف لفظول مين اپي بات كيون نبين كهدديتي---؟"

ہوجاؤ'تم نہیں ہوئیں۔''

خوثی سے نہیں آتیں۔ایسے ہی آتی ہیں جیسے مئیں تھی اور جیسے تم ہو۔ اِس ماحول میں اِسٹے سنبرے جال ہیں کہ اِن کی آٹکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں' میری بھی ہوئیں کیکن تمہار ہے جیسی کئی ایسی ہیں جن کی آ تکھیں خیر نہیں ہوئیں۔مئیں اعتراف کر تی ہوں کدمئیں نے کوشش کی کہتم بھی ہمار ہے جیسی

اُس نے بستریرٹائٹیس پیارتے ہوئے لا پرواہی کے سے انداز میں کہا۔ تب راحیلہ نے میڈم اور اِس کے خیالات پوری تفصیل ہے اُسے

بتاد ئے۔وہ حیرت سے نتی رہی ورمیان میں سوال بھی کرتی رہی جب ساری بات س لی تو وہ گہری سجیدگی سے بولی۔

''راحیلہ!میکن نبیں مانتی کہ وہ تہارے ساتھ مخلص ہوگی۔وہ ایک نےروپ کے ساتھ تہارے پاس آئی ہے۔''

''میرابھی یہی انداز ہے لیکن اِس مے مخلص ہونے کو بوری طرح سے ردیھی تونہیں کیا جاسکتا ہے نا---؟''

'' بالكل ردّنبين كيا جاسكتا مكر إس كاپية تو تب بي چلے گاجب وقت گزرنے كے ساتھ ساتھ إس كے رويئے كاپية چلے گا۔''نسرين نے بھى اُس کے خیال کی تائید کردی۔

> '' ہاں منیں یہ بات سوچ چکی ہوں۔'' وہ دھیرے سے بولی۔ " توبس تم مختاط ربهواور جس طرح اپناونت گزار رہی ہؤ گزارتی چلی جاؤ۔ خداتمہاری مدوکرے گا۔''

''چلوچھوڑ وان باتوں کو--تم سناؤ' گھر میں سبٹھیک تھے'نا---؟''راحیلہ نے پوچھا۔ " تيهبين بتاتي مون يبلي تجه كها بي لين --- آؤچلين "

ىيەكمەكروە أئھى اوررا حيلەبھى باہرجانے كوتيار ہونے لگى \_

وہ میڈم کواپنے ذہن سے نکال چکی تھی۔ اِس کے ساتھ ساتھ اِس کی وہ ساری باتیں بھی جو پچ تو تھیں لیکن د ماغ کوخراب کرنے والی تھیں---اصل میں ہوتا یہی ہے نا کہ جب بھی کسی نظام یا شخص پر تنقید کی جاتی ہے تو اُس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ پیشِ نظر اِس نظام یا شخصیت کی

خامیاں ہوتی ہیں یا پھر تنقید کرنے والاحسد کی آ گ میں جلتے ہوئے احتقانہ انداز میں اول فول بکتا ہے۔ فی زمانہ اگرمسلمانوں پر تنقید ہورہی ہے توبیہ

ہارے ہی اعمال کا شاخسانہ ہے۔ہم ؤہرے تہرے معیار کے ساتھ خود کومسلمان کہلوا ناپیند کررہے ہیں کسی کی تنقید کے جواب میں کچھ کہنے ہے پہلے ہمیں اپنے اعمال اور روئے کا انداز ولگالیتا چاہئے۔ اِس میں نہ صرف ذاتی بلکہ قومی فلاح ہے۔

" وتم نے بہت غلط کیا ہے صفید اہم اُس کی بات س لیتیں یانہ بھی منتیں لیکن کم از کم تھیٹر مار نے والی حرکت تونہ کرتیں ۔ " سللی نے دید دیے غصمیں جائے کاسپ لیتے ہوئے صفیہ کی طرف دیکھ کرکہا تو وہ چونک گی اور پھر طنزیدا نداز میں بولی۔

'' دیکھو'ا تناخوبصورت موسم ہےاورکتنی پیاری ہوا چل رہی ہے۔شام ڈھلنے کو ہے'اس لان میں بیٹھے ہوئے کیا بھینی بھینی پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ اِتنی مزیدار جائے ہے۔ اِتنے رو مانک ماحول کوتم اُس گھٹیا شخص کا نے کر کر کے کیوں خراب کرنا جا ہتی ہو؟'' آخری لفظ کہتے ہوئے اُس کا لهجدتكخ هوكبيا تقابه

" تم ایس باتیں کر کے میرے سوال کا جواب گول نہیں کر سکتی ہو۔" سلنی نے بہت آ رام سے کہا۔

''تو پھر کیا کرتی؟ وہ مجھے باتیں کرنے کے لیے کسی ریستوران میں لے جاتا۔۔۔نہیں بلکہ وہاں کیوں لے جاتا اُس کنگلے کے پاس

اداره کتاب گھر

إظهارِ محبت كرتا۔مئيں كيوں سنوں اليي با نيں اور پھر تنہيں اپني بہن ہے زيادہ أس كا دُكھ مارے جار ہاہے۔مئيں کہتی ہوں كەتم اورمما إس موضوع كو

" نيتمهار انديشے ميں نا كدايما موتا -- ممكن الله ويتم اور بات كرنا جا ہتا -- "

"سانبيس تم نے--- كيول إس موضوع كى جان نبيس چھوڑتے آپ لوگ؟" أس نے پھر غصے ميں كہا-

و ہاں جانے کی ہمت ہی نہیں--- خیر میں اُس کی بات س لیتی تب وہ کسی اگلی ملاقات کے سلیے وقت مانگتا ممکن ہے کہ وہ کسی خونی رشیتے کا واسطہ ویتا'

'' چلؤ چھوڑ دی تم بہت زیادہ مجھدار ہوُ تا۔۔۔!''سلمٰی نے جلے ہوئے لیجے میں کہا۔ ''میری بہن! ہر انسان کواپنے بارے میں اچھاسو چنے کا پورا پوراحق ہے۔تم بھی جب اپنے بارے میں سوچوگی تو اپنائر انجھی نہیں جا ہوگ ۔

مجھے وہخص بالکل بھی پسندنہیں ہےتو آپ لوگ کیوں اُسے مجھے پرمسلط کرنے کی باتیں کرتے ہوسیّں نے ابھی پڑھنا ہے اپناآپ کو برنس وویمن کےطور

اُس نے بڑے آ رام سے اپنی بہن کو مجھاتے ہوئے کہا توسکٹی بنس دی۔اُس کی بنسی میں طنز تھا۔ پھروہ انتہائی ہنجیدگی ہے بولی۔ ''تم اپناآپ جس طرح بھی جاہؤ ثابت کروا کی دِن تو پرائے گھر جانا پڑے گا۔ پا پاساری زندگی تواہینے پاس نہیں بٹھا سکتے۔''

بر ثابت كرنا ب محسى بھى الكيزيكٹو بوسٹ كوانجوائے كرنا ہے۔ مميّل إن بكھيٹروں كے ليے بيس بني ہوں۔ "

'' ٹھیک ہے ممکن مانتی ہوں کہ میری شادی ہوگی لیکن ہما یوں جیسے لوگوں کا تو مکیں تصور بھی نہیں کرسکتی --- وہ جوخود بھو کے ہیں ممکن و ہاں كياكرول كى جاكر---؟"أس نے مسكراتے ہوئے كہا۔

''تو کیا چرتمہارے لیے شنرادہ آئے گا۔۔۔؟''سلٹی نے طزیہ کیج میں کہا۔ ''شنمرادہ آئے گانہیں' آچکا ہے۔'' اُس کے کیجے میں غرورتھا۔

چھوڑتے کیون نہیں ہو؟''اُس نے زچ ہوتے ہوئے کہا۔

'' کیا کہدرہی ہوتم ---؟''مللی حیرت زدورہ گئ<sub>ے۔</sub>

"مرى جولى بهن اتمهاراكياخيال بمئيس كوئى معمولى شے مون؟ --- وه إس شهر كے صنعت كاركابيثا بي كسى شادى ير مجھے أس نے

د یکھا تھااور پھر بڑی مشکلوں سے مجھ تک پہنچاہے۔ابھی تومئیں اُسے طرح دے رہی ہوں۔ جب تک وہ پوری طرح پاگل نہیں ہوجا تا 'اِس وقت تک مئیں اُسےاپنا بلو پکڑانے والی ہیں۔''

عشق فناہے عشق بقا

'' یہ پلو وغیرہ کے چکر میں کہیں اپنے آپ ہے بھی چلی نہ جانا۔'' یہ کہتے ہوئے سلمٰی نے ایک لمجے کے لیے سوچا اور پھر بولی۔''ایک کون سى شادى تقى جس ميں وەصنعت كاركابيٹااورتم ا كتفحة شامل تھے؟'' سلمٰی نے جیسے اُس کا حصوث پکڑ لینا حیا ہاتو وہ تیزی ہے بولی۔

> ''میرےساتھ وہ پڑھتی ہےنا' تائب! اُس کی بڑی بہن کی شادی تھی۔ تائبہ کا باپ ایک سفارت کارہے۔'' 49 / 284

بنادیاتواس کے لیے اچھانہیں ہوگا۔

'' کیانام ہےاُس کا---؟''سلمٰی نے یو چھا۔

کیا جھتی ہوئر شیتے ناتے بھی---؟'' اُس نے جان بوجھ کرفقرہ ادھورا چھوڑ دیا تا کہ وہ اُسے تکمل کر سکے۔

''وہ اِس دُنیامیں رہتاہےتو کوئی نام تو ہوگا اُس کا ---تم چھوڑ وُ تمہارے اِس دماغ میں پیسب پچھنیں آنے والا اور ہال اَب بیساری

''صفیہ!میں مانتی ہوں کہ بمارامعیارِ زندگی بلند ہو چکا ہے اور ظاہر ہے' ہم اپنے جیسے دولت مندوں ہے بی میل ملاقات رکھیں گے لیکن تم

باتیں ماما کونہ بتانے بیٹے جاناور نہ وہ بھی تہباری طرح تفیحتوں کا پٹارہ لے کر بیٹے جائیں گی۔۔۔'' اُس نے حکمیہ انداز میں کہا جیسےا گرسکٹی نے سیسب

'' ہاں' رشتے ناتے' بھی ہوں گے۔ تہمیں اگر اِن کنگالوں کا خیال ہےتو میری زندگی کیوں بر بادکرتی ہؤخود کرلواس سے شادی --- چار

پانچ سال ہی توبزی ہواُس سے کیافرق پڑتا ہے'ساری عمر کی روٹیاں لگ جا ئیں گی اُن کی وہتہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔''صفیہ نے مسکراتے ہوئے

د دمئیں تہربیں کچھاور سمجھا نا جاہ رہی ہوں لیکن تم میری خیال میں وہ بات سمجھ ہی نہیں رہی ہو۔' سلمٰی نے شکوہ بھرے لہجے میں کہا۔

' چلو بولو---تم سيدهے كيون نبيل كهدديق موبات---؟'

'' ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی تم سے شادی کرنے پر تیار ہو جائے --- دیکھؤ جوڑے تو آسانوں پر بغتے ہیں۔ بید حقیقت ہے کہ اس میں

قسمت کا بزاعمل دخل ہے گھر اِس خواہش میں تم اپنا آپ مت گنوا لینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تنہارا دولت مند باپ تمہاری وجہ سے اپنا منہ چھیا تا

سلنی نے سنجیدگی اور وُ کھ سے بید بات کہی تھی لیکن صفیہ نے ایک بھر پور تعقیم میں اُڑ ادی ' پھر سنجیدگی سے بولی۔

''تم کیا مجھتی ہوکمین'میرے جذبات اورمیری عزت یونہی ہے؟ --- بہت مبتقی ہوں مئیں' اِتن مبتقی کے تایاب ہونے کی حدتک ہوں۔ اگراس نے اِس معاملے میں ذرای بھی گڑ برای تومیں أے زندہ نہیں چھوڑ ول گی۔''

" ليكن عزت واپس نہيں آتی اگرايك بار چلى جائے تو -- " سلنى نے أہے تمجھاتے ہوئے كہا۔ '' یار' کیوں خواہ مخواہ ڈرارہی ہو۔تم بس ہایوں سے شادی کرنے کے بارے میں سوچؤ تم دونوں بہت جلدایک دوسرے کوسمجھ جاؤ

گے---کیاخیال ہے؟''

صفیہ نے شرارت بھرےانداز میں کہا توسلنی فقط اِس کی جانب دیمتی روگئ۔اُے یوں لگا جیسےصفیہ کوسمجھا نابہت مشکل بات ہے۔وہ نہ صرف اپنے خیالات میں بہت اُو نچی اُڑان بھر پچک تھی بلکہ وہ اپنے تیئں اپنے مستقبل کے تانے بانے بھی بن پچکی تھی۔خیالوں میں کسی بھی معاملے کو بہت دورتک دیکھے لیٹااور بات ہے لیکن عملی زندگی میں سوفیصد نتیجہ سامنے نہیں آتا' شاید اِس بات کاانداز ہائے نہیں تھا۔سلٹی اِس پرافسوس کے سوااور

عشق فناہے عشق بقا

کی ختیب کرسکتی تھی' وہ اِس نیج پر آ چکی تھی جہاں اِس نے ہر حال میں اپنی مرضی کر ناتھی ---سلمی کواپنے بچیپن کے وہ دِن یاد آ نے لگے جب دولت نے 50 / 284

عزت سے بڑھ کر کوئی اور شے نہیں ہوتی۔''

ہوئی شام پرنگاہ ڈالی تو چونک گئی اور اُٹھتے ہوئے بولی۔

' «مئي سمجھتى ہول'سللى!تم بے فكررہو---''

''آ وُصفيهٔ اندرچلين---شام هو گئي ہے۔''

ان کے گھر کی راہ نہیں دیکھی تھی۔ اِن دِنوں وہ دونوں اپنے کھلونوں ہے انٹھے کھیاتی تھیں۔ اِن کی سوچ ایک جیسی تھی اورخواہشیں بھی لیکن وقت

گزرنے کے ساتھ ساتھ جب گھر میں دولت آناشروع ہوئی تو اِن میں بھی دوری ہوتی چکی گئ بیباں تک کداَب اِن میں بہت فرق آ چکا تھا۔ پیٹیمین'

بیدوری دولت نے پیدا کی تھی یا پھروہ عمر کے اِس دور میں آ گئی تھیں جہاں ہر بندہ اپنی عینک ہی ہے دُنیا کودیکھتا ہےاوراُسے اپنے تنیک بہتر خیال کرتا

''ارے کہال کھو گئیں۔۔۔ کیاتم بھی کسی شنرادے کے بارے میں سوچ رہی ہو؟'' صفیہ نے اُسے چونکاتے ہوئے کہا توسلمی کواس کا بیا نداز بہت بُرالگا'تا ہم اُس نے خود پر قابویاتے ہوئے بہت حکل ہے کہا۔

''میری بہن!میری دُعاہے کہ تو پوری زندگی خوشیوں میں رہے تھے پڑھم کا سامیجی نہ پڑے--- بہرحال مختاط رہنا' ایک لڑکی کے لیے

پہلی بارصفیہ نے اُس کی بات کو شجیدگی سے لیا تھا۔ وہ بہت دھیمے لہج اور پیار سے بولی تھی جس پرسلٹی کو بہت پیارآیا۔ تب اُس نے دھلی

وه دونوں و ہاں سے اُٹھیں اورا ندر کی جانب چل دیں۔ دونوں ہی خاموش تھیں اورا پنے اپنے طور پر بہت کچھے سوچ رہی تھیں۔

تبدیلی کے لیے ایک لحدیا پھرایک عندہی کافی ہوتا ہے۔ وہ اگر جھ میں آ گیا اور دِل نے اُسے پوری طرح سے تتلیم کرلیا تو بندے کی پوری

شخصیت بدل کررہ جاتی ہے۔بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ اِنسان اپنے مقصد میں اِس قدر مگن ہوتا ہے کہ اُسے اِردگر دد کیصنے اور اِس پرسو چئے جھنے کا موقعہ بی نہیں ماتا۔ وہ کولہو کے بیل کی ما نندا پی جدو جہد میں مصروف رہتا ہے لیکن جیسے ہی وہ سراُ ٹھا کرد کھتا ہے تو اُسے پید چاتا ہے کہ اُس نے تو کوئی

سفر ہی نہیں کیا' وہ وہیں کا وہیں ہے۔ تب وُ کھی شدت کیا ہوتی ہے اِس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس کا سفررائیگاں جاتا ہے۔ جنید کی بھی کچھالی ہی

کیفیت تھی۔ ذیثان نےسوچنے اور بیجھنے کے لیے اِسے اِتنا کچھدے دیاتھا کہ پہلے پہل تو وہ چکرا کررہ گیا' پھر دِھیرے دِھیرےاُسے بہت زیادہ سجھ آ ناشروع ہوگئی۔اُس کے بہت سارے ساتھی اپنے مقصد ہے ہے تھے۔وہ تربیت یافتہ لوگ تھے اپنے لیے بہت ساری راہیں نکال سکتے تھے۔ جنید کے لیے بھی اِس معاشرے میں گھل مل جانامشکل نہیں تھا مگروہ اچھی طرح سوج سمجھ لینا چاہتا تھا کہ ذیشان بہک تونہیں گیا اور اُسے بھی بہکانا

حابتا ہے؟ --- اِس دِن ذیثان نے اتن باتیں کی تھیں کہ بہت پھوتو وہ ویسے ہی بھول چکا تھالیکن جواسے یا در ہاتھا' اِس پر نہ حاہتے ہو ہے بھی وہ بہت زیادہ سوچ رہاتھا۔حقیقت کس قدر تکنح ہوتی ہے'اس کا اندازہ اُسے اِن دِنوں ہواتھا۔وہ ایک سوچ کا سرا پکڑ کر چاتا توراہ میں نجائے کتنی اُلجھنیں اُس کے اِنظار میں ہوتیں۔جن ہے وہ نگامیں بچا کرفرار نہیں ہوسکتا تھا۔اُ ہےسب سے زیادہ دُ کھ عالمگیر پر تھاجواُس کا نہ صرف سینئر تھا بلکہ سیاسی

http://www.kitaabghar.com

51 / 284

عشق فناہے عشق بقا

جماعت کے راہنماؤں میں اچھی خاصی سا کھ بنا چکا تھا۔اگر چہوہ ابھی کھل کرسا منے نہیں آیا تھااور اِنہی کے ساتھ شامل تھالیکن ذیثان کے مطابق وہ

بہت جلد تینظیم چھوڑ کرکسی دوسری سیاسی جماعت ہے اپنی سیاست کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ وہ تنظیم میں دوہری زندگی گزارر ہاتھا۔ وہ دُہری زندگی کیا

تھی' ذیثان اِک یہی معمہ اِس کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ یہ بات اِس نے ایک ایسے انکشاف کی بنیاد پر کہی تھی جس کے بارے میں سوچ سوچ کرجنید کا

د ماغ گھوم گیا تھا۔ پھراُس نے فیصلہ کرلیا کہ وہ اِس انکشاف کے سرے کو پکڑ کریہ معمہ ضرورحل کرے گا۔

ایک شام وہ عالمگیر کے اِس شاندار ٹھکانے پر پہنچ گیا جہاں وہ بیٹھ کر بہت اہم فیصلے کر چکے تھے ذیشان اُس سے پہلے ہی پہنچ گیا تھا۔وہ ٹھکا نہ بظاہرایک عام ی کوٹھی تھی لیکن اِس کے اندرتمام ترسہولیات میسرتھیں۔ اِس وقت سیکورٹی کے نام پر دولڑ کے موجود تھے جنہوں نے ریوالور چھیا

کررکھا ہوا تھا۔ وہ جب پہنچا تو عالمگیراور ذیثان ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے باتیں کررہے تھے۔

''ارے آو' جنید! بہت دِن ہو گئے'تم ہے ملاقات کیے ہوئے ---'' عالمگیراُس ہے بغلگیر ہوتے ہوئے پولا۔

''شاید بیدوقفه مزیدطویل ہوتاا گرتمہارے بارے میں باتیں معلوم نہ ہوتیں۔۔۔''

جنیدنے گہری بنجیدگی ہے کہا توایک کیجے کے لیے عالمگیرنے اُس کی جانب غور سے دیکھااور پھرمسکراتے ہوئے بولا۔ ''ارے بار' با تیں تو ہوتی رہیں گی--- بیٹھو۔'' جنید' ذیثان سے بھی ہاتھ ملا کر بیٹھ گیا تو عالمگیرنے کہا۔'' بولو کیا پیئو گے؟''

«دسیج بھی نہیں۔۔۔'' جنید نے اُس کے چیرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو عالمگیرنے قدرے مسکراتے ہوئے یو چھا۔

"لگتا ہے جیسے تہمیں مجھ سے بڑے شکو ہے ہیں---الیمی کیا خاص بات ہے؟"

''ایک بات نہیں عالمگیر! بہت ساری باتیں ہیں۔'' اِس بار ذیثان نے کہا تو عالمگیر نے چونک کر دیکھالیکن اُس نے اپنی بات جاری

رکھی۔''اگرتم ہماری ہاتوں کا جوابٹھیکٹھیک دے دو گے تواجھا ہوگا۔''

"ورنه---؟" عالمكيرني بدلتي موئ ليج مين كهار ''ورنة تهبيں پية ہے كەكيا ہوسكتا ہے---''

ذیثان نے سرد لہج میں کہا'اس کی نگاہیں عالمگیر کے چیرے پڑھیں۔ تب عالمگیر نے بھی اِس لہج میں یو جھا۔ "تم كياتنظيم كے تكم يرآئے ہو---؟"

> '' نہیں' ہم اپنے طور پر آئے ہیں---'' ذیثان نے دھیرے سے حتی لہے میں کہا تو عالمگیرنے گہری سانس لی اور پھرمسکراتے ہوئے بولا۔ '' پھرمئیں آ باوگوں کو قائل کرلوں گا اور یقین جانوممئیں ہربات سے بتاؤں گا۔۔۔پوچھو۔۔۔؟''

''تم نے سیٹھ فیروز کوئس لیقل کیا۔۔۔اُس کے بارے میں کوئی تنظیمی تکلم نہیں تھا؟''

بولا ب

ذیثان نے یو جھاتو جنید بھی پوری طرح ہمتن گوش ہوگیا۔

''وہ---ہاں' وہ---مئیں نے اُس سے صرف پانچ لا کھ مانگے تھے' اُس نے نہیں دیئے تو مئیں نے اُسے ختم کر دیا۔'' وہ انتہا کی خمل سے

''جانتے ہوئیۃ عظیم کے مقصد---''

''--- كےخلاف ہے يبي كہنا جاہتے ہو ناتم ؟---مين مانتا ہوں۔'' مير كہ كراً س نے دونوں كى طرف ديكھا اور پھر بروے ہى طنز ميد

ا نداز میں کہا۔'' کیاتم لوگ بیسوال نہیں کرو گے کہ مئیں نے ایسا کیوں کیا؟'' اِس کے استفسار پر دونوں خاموش رہے تو وہ کہتا چلا گیا۔'معیّل ما نتا ہوں کہ بیکام اور اِس جیسے کی اور کام تنظیم کے بنیا دی مقاصد کے خلاف ہیں گر کیا کرول مئیں بھی اِنسان ہوں اور اِس وُ نیامیں رہتا ہوں۔مئیں جنید کی

طرح اپنا گھر بازنہیں چھوڑسکتا۔میک نے ایک ز ماندد یکھاہے۔میک سمجھتا ہوں کداَب کیا ہور ہاہا ور کچھ عرصے کے بعد کیا ہونے والا ہے---؟''

" تم ایک لفظ بھی ہمارے سوال کے جواب میں نہیں بول پائے ہؤ عالمگیر---! " جنید نے تحق ہے کہا۔ '' وهیرج' ذراحچسری تلے دَم تو لؤپیارے!---مئیں اپنی بات کہتا ہوں کہ مئیں دُہری زندگی گزارر ہاہوں۔ اِسکا تنظیم کے بڑوں کو بھی علم

ہے۔اُنہوں نے مجھ سے کی ایسے کام کروائے ہیں کہ سنو کے تو تمہاراد ماغ بھک سے اُڑ جائے۔میس چاہتا ہوں کہ اگر وہ لوگ تمہارے سامنے مقدس ہیں تو رہیں'مئیں تم لوگوں کواگرسب پچھے بتا بھی دیتا ہوں تو وہ بڑے میرا پچھنییں بگاڑ سکتے کیونکہ وہ بھی اِس حمام میں ننگے ہیں۔ جب مقاصد کی جگہ

مفادات آ جائیں توابیا ہی ہوتا ہے--- کیاتم لوگوں کومعلوم ہے کہ ہماری تنظیم کے کارکن پولیس سے فورسز سے مفاہمت کررہے ہیں۔ اِنہیں حلفی بیان دے کرا پناتعلق اِس تنظیم ہے ختم کررہے ہیں۔ایسا کیوں ہور ہاہے؟ ---تم لوگ خود سمجھدار ہؤجب اعتاد ختم ہوجا تاہے تب ایسے ہوتا ہے۔'' ''تم بھی اپناتعلق کیون نہیں ختم کرویتے ہو--' جنیدنے جذباتی انداز میں کہا۔'' کیوں بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہو--؟''

"مسكين نبيس--- خير چند دنول تكتم لوگول كوخود معلوم موجائے گا۔ مفادات كے ليے جب اور جن لوگول سے ہمارے برول كى مفاہمت ہوگی توتم احتجاج بھی نہیں کریاؤ گے۔''

''عالمگیراتم معلومات دے کریا پیشین گوئیال کر کے اپنادامن نہیں بچاسکتے ہو یم تنظیم کے نام پر اِنسانیت سوز کام کررہے ہوجس کا تنظیم ے تو کیا اِنسانیت کا بھی تعلق نہیں ہوتا ہتم نے ---تم نے ایک اڑی کواغوا کرکے اِس کے ساتھ ظلم کیا ---''

جنيد حدد رجه جذباتي موكيا، جس پرعالمگير دهيرے سے قبقهدلگاتے موئے بولا۔

" تو پھر مجھا بني تظيم سے نكال باہر كرؤ كيوں ركھا مواہ مجھے--؟" ''تم جیسے لوگوں کی وجہ سے اعلی وار فع مقاصد کی پامالی ہوتی ہے۔تم جیسے شیطان جب مخلص ترین لوگوں میں شامل ہوتے ہیں تو سب پچھ

غلط کردیتے ہیں۔أب بھی وقت ہے اِس ظلم کا کفارہ ادا کرؤ اُس لڑکی ہے شادی کرلواور تنظیم ہے اپناتعلق ختم کرکے گمنام زندگی گزارو۔ اِسی میں تمہارا بھلاہے۔''جنیدنے کہا۔

و و تنظیم نے اب تمہارے جیسے لوگوں کومبلغ بھی رکھ لیا ہے۔۔۔ جاؤ' جا کر پوری وُنیا میں ڈھنڈورا پیٹو۔میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟'

عالمكيركالهجدسر دقعابه

"وحمهيل بيار سي مجهانة آيامول كم مجهم جاؤ-" ذيثان نهجمي إى ليج مين جواب ديا-

''---اورا گرنته مجھوں تو---؟'' عالمگیرنے انتہائی غصے میں غراتے ہوئے کہا۔

"بهم غدارتو برداشت كريلية بيلكن بغيرت نبيل تههيل الي كيئ كى سزا بهكتنابرا سكل "

ذیثان نے کہاتوا گلے ہی لمحے عالمگیر نے ریوالورنکل لیا، پھر اسی لیچے میں بولا۔

'' وفعان ہوجاؤیہاں ہے---میرے ہی گھر میں بیٹھ کر مجھے ہی دھمکیاں دےرہے ہو' کیاسمجھاہےتم لوگوں نے مجھے؟ مئیں تمہیں ختم

بھی کر دوں تو مجھے کوئی کچھنیں کہدسکے گا۔۔۔ جاؤ' کسی اچھے وقت کی خاطر مئیں تمہیں جانے کی اجازت دے رہا ہو۔اُ ٹھواور چلے جاؤ۔۔۔''

ذیثان اورجنید دِهیرے دِهیرےاُ ٹھ گئے ۔جنید کو بہت زیادہ افسوں ہور ہاتھا کہ ایسانہیں ہونا جا ہے تھا' وہ تو بیسوچ کرآیا تھا کیمکن ہے' ذیثان کوغلافہی ہوگئی ہولیکن عالمگیر اِس طرح سب کچھ مان کر اِنہیں ذلیل کرے گا'ایسا اُس کے ذہن میں دور دورتک نہیں تھا۔ وہ بر داشت نہیں کر

یار ہاتھا۔ اُس کےاندرسب کچھ چھنا کول سے ٹوٹنا چلا جار ہاتھا تبھی اُس نے زندگی اورموت کی برواہ کئے بغیر بلیٹ کرریوالور بر ہاتھ ڈال دیااور بوری قوت سے دہ ریوالور چھینتے ہوئے اُس کے گھونسہ مارا جواُس کی گردن پرلگا۔ وہ ڈ کارتے ہوئے قالین پرگرااوراُس کے ہاتھ ہے ریوالورنکل کر

اُس سے قدرے فاصلے پر گرا جھے اُٹھانے کے لیے عالمگیر لیکا تو جنیداُس کے اُوپر جاپڑا۔ اِسی چھینا جھپٹی میں ایک دھا کہ ہوا۔ گو لی چل چکی تھی ڈیشان نے دیکھا' گولی عالمگیر کے پیپے میں لگ چکی تھی جس ہےخون اُ ملنے لگا تھا۔ فائز کی آ واز سن کرسیکورٹی والےلڑ کے ڈرائنگ روم میں تیزی سے داخل

ہوئے تو ذیثان نے اینار یوالور نکال کرائنہیں کور کرلیا۔ " ہاتھاویر کرلو---''

أنهول نے ہاتھ اُوپر کر لیے تو ذیثان نے انہیں نہتا کردیا کھ لمحوں میں اُنہیں یا ندھ کر پھینک دیا۔

ذيثان نے كہا توجنيد نے انتهائى نفرت سے عالمكيرى طرف د كيھتے ہوئے كہا۔

خيال آ گيا تھا۔ا گلے ہی لمجے اُس نے کہا۔'' چلواُ ٹھاؤا ہے مئیں گاڑی نکالتا ہوں--''

'''نہیں' ذیثان!ابھی بیزندہ ہے۔میّس اِس کی زندگی بچانے کی مجر پورکوشش کروں گا۔ اِس کی طرف سے ابھی میراول نہیں مجرا۔'' '' کیوں بے وقو فوں جیسی با تیں کرتے ہو۔ تمہیں جومعلوم کرنا تھاوہ ---' بیر کہتے ہوئے ذیشان چونک گیا۔ اِس کے ذہن میں ایک اور

بيكت موسة وه بابر فكالتو جنيد نے أسے أشاليا اور بابركى جانب ليكا۔

دوپہر سے قبل جدید ماڈل کی سیاہ کارشہر سے دورا یک نہر کے ساتھ جاتے ہوے کیے راستے پر مڑگئی اور پھرتھوڑے سے فاصلے پر نہر سے

مشرق کی جانب پختہ راستہ آ گیا جوسیدھاایک فارم ہاؤس میں جا کرختم ہوجا تاتھا۔ اِس فارم ہاؤس میں لکڑی کا کام بہت زیادہ ہواتھا۔ وُورے یہی

لگتا تھا کہ جیسے درختوں'خوبصورت پھولوں ہےلدی بیلوں اور پودوں ہے ڈھکی بیکا ٹیج ککڑی ہی کی بنی ہوئی ہے۔سبزگھاس ہےمزین بڑے بڑے لان کے عین درمیان میں بنی کا ٹیج کسی مغربی ملک کی طرز پر بنائی گئ تھی۔ایک جانب ملازمین کے کوارٹر تھے۔ جہاں قدرے زندگی کی چہل پہل تھی

جبکہ دوسری طرف ہوکا عالم تھا۔ وہ کار پورچ میں جا کرڑک گئ جس کے رُکتے ہی ایک نوجوان نکلا۔سرخ وسپید چہرہ کلین شیو تیکھے نقوش' گہری آئلیں۔اُس نے نیلی ٹی کیپ شم کی ٹو پی سر پر لی ہوئی تھی' کالی پتلون اور آف وائٹ شرٹ کے ساتھ وہ خاصا ہینڈسم دِکھائی وے رہا تھا۔ وہ دوسری

طرف ہے گھوم کرآ یااور درواز ہ کھولا۔ ''آئے'ہاری منزل آ چکی ہے۔'' اُس نے خوشد لی سے کہا تو اِس میں ہے تھوڑی کی کنفیوژ صفیہ باہر آئی۔ وہ اِس ماحول کود یکھتے ہوئے اپنی حیرت کو چھیانا بھی جا ہتی تھی۔

'' کیاد مکھر ہی ہو---؟''تیورنے منتے ہوئے کہا۔

''آل--- ہاں'مئیں ---مئیں دیکھرہی ہوں کہ بیکا ٹیج کتنا اچھا لگ رہاہے۔''صفیہ نے فوراْ خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر مسكراہث لاتے ہوئے کہا۔

'' معفوا إس كانيج كاسارا ڈيزائن ميں نے بنايا ہے يهال كھڑے ہوكرميں نے اپني تكراني ميں بد بنوايا اور إس پرخرج ہونے والا سارا

سرماميه ميراا پناذاتی تھا' پايا کاايک روپية بھی خرچ نہيں ہوا اِس پر---'' اُس نے فخر بيانداز ميں بتاتے ہوئے مزيد کہا۔''مميّں جب برطانيہ ميں تھا تو میں نے بہت سارے پیے جمع کیئے تھے۔میری خواہش تھی کے مئیں ایک ایسافارم ہاؤس بناؤں جوایک بارمئیں نے رحیدُل میں دیکھا تھا۔ وہ پورانقشہ

میرے ذہن میں رہااور پھریہ بن گیا۔'' تیمورنے یوں کہا جیسے وہ خود کلامی کررہا ہویا پھریہ سب بتانے میں اُسے بہت لطف آ رہا ہو۔ " بہت خوبصورت ہے--- " صفید نے اِس کا میج کود کیصتے ہوئے کہا۔

'' ہاں' پیمہیں لگتا ہے کیکن میرے لئے ابھی دووجوہ کی بناپرادھوری ہے ایک بیا کہ جس طرح کا ماحول رحیّال میں تھا'وہ یہاں نہیں ہے۔

وہ گہرانیلا آسان گہرے بادل سرمنی اور دودھیا 'جدیگا ہواماحول---ایسا کیجھنییں ہے۔''

"---اوردوسری---؟" صفیدنے لاشعوری انداز میں یو چھا تو اُس نے چو تکتے ہوئے تیزی سے کہا۔

''تم --- جبتم وُلهن بن كرمير ب ساتھ إس كائيج ميں رہوگي ۔'' اُس نے صفيہ كى آ نكھوں ميں جھا نكا' اُس كالہجہ بہت مخمور ہو گيا تھا۔

صفیہ نےشرم سے مند دوسری جانب پھیرلیا' تب اُس نے کہا۔'' آؤ' اندر چلتے ہیں مئیں نے اِسے سجایا بھی دیسٹرین سٹائل ہیں ہے۔۔۔ آؤ۔'' یہ کہتے ہوئے اُس نے اندر کی جانب قدم بڑھاد ئے تبھی اندر کا درواز ہ اپنے آپ کھل گیا' اندراُ سکاملازم اپنی بیوی کے ساتھ کھڑ اتھا۔

"سلام صاحب---!" دونول في تقريباً يك زبان موكركها.

'' وعليكم السلام--- كهؤتم لوگ ٹھيك ہؤنا---؟'' تيمور نے إن پر نگاہ ڈ التے ہوئے يو چھا۔ "جى بالكل تھيك ہيں--- آئيں صاحب!"

ملازم نے اِنتِهٰ اَی خوشا مداندا نداز میں کہا تب تیمور نے پیچیے مرکر دیکھااور صغیہ سے بولا۔

"!---t'j7" وہ دِھیرے دِھیرے چاتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ اُسے لگا جیسے وہ کی فلم کاسین دیکھیر ہی ہے یا پھرا چاتک وہ غیر ملک میں آ گئی

ہے۔وہ ڈرائنگ روم بالکل یونبی تھاجیے کی مغربی ملک ہے اُٹھا کر یہاں پر لے آیا گیا ہو۔وہ گہری نگاہ ہے اِردگردو کیوربی تھی کہ تیمور بولا۔

'' پہلے بیرکا ٹیج د مکھ لی جائے' پھر سکون سے بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں۔۔۔'' ''بعد میں دیکھیں گے۔۔۔''

صفیہ نے کہااورا یک صوفے میں دھنس گئے۔اُس کے ملاز مین جا چکے تھے۔ اِن میں خاموش دَر آئی' پھر تیور بی نے گفتگو کاسلسلہ جوڑا۔ ''تم'صفوا إس وقت إتن گھبرا كيول كئ تھيں جب ميّس نے شادى كاذ كركيا تھا؟''

> '' یہ باتیں قبل از وقت ہیں' تیمور---!''صفیدنے دِھیرے سے کہا۔ '' ہوں گی کیکن تمہارے لیے---مئیں تو فیصلہ کرچکا ہوں۔'' وہ حتی انداز میں بولا۔

''اِتیٰ جلدی ---؟''وہ حیرت ہے بولی۔

'' ہاں---مئیں تو فیصلہ کر چکا ہوں کیکن تم پر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کروں گا۔ جب تم چا ہوگی' تب ہی مئیں اینے والدین سے کہوں گا کہوہ شہبیں مانگنے کے لیے تمہارے یا یا کے گھر جا کیں ہتم اپنا فیصلہ کرنے میں جتنی در مرضی لگا ؤنگر جب کروتو اِتنی مضبوطی ہے کہ پھرکوئی اورسوچ تمہیں

> ڈسٹرب ندکر سکے---'اس نے مسکراتے ہوئے اپنی بات کہددی۔ "مسيّن نے ابھي پڙھنا ہے اپنا آپ آ زمانا ہے۔ تم إس وقت تک ميرا إنتظار کرلوگے---؟"

تیمورصفید کے چبرے کی جانب مخمور نگاموں سے دیکھتے ہوئے کہا۔''صفید! میری زندگی میں بہت ساری اڑکیاں آ کیں اور گئیں ۔ ایورپ میں بہت ساراحسن دیکھالیکن جب ہے مئیں نے تہمیں دیکھا ہے' پہلی نگاہ میں ہی مئیں نے فیصلہ کرلیا تھا۔وہ جوایک چہرہ کہیں من میں چھیا ہوتا ہے' تم بالکل و لیی ہو۔میری بیخوش قسمتی ہوگی کہتم میری ہو جاؤ۔ بیہ۔۔ بیمئیں تمہیں اپنے جذبات بتار ہاہوں ۔میری خواہش ہے۔تمہیں کنوینیس نہیں کر

ر با ہوں۔تم سوچو مسجھوا در پھرجو فیصلہ کرو۔'' ''تم ٹھیک کہتے ہو' تیمور!تم اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہوا ہے باپ کے ساتھ بزنس دیکھ رہے ہو۔اَبتم شادی کرنا چا ہو گے لیکن میرے پاس ابھی یہ فیصلہ کرنے کا اِتنا حوصانہیں ہے میں---''

نکین---''وہ کہتے کہتے رُک گیا۔

عشق فناہے عشق بقا

پند کھلونے کود کھتا ہے۔'' تم ہشتے ہوئے بہت اچھی لگتی ہو۔''

'''نیکن کیا۔۔۔؟'' وہجشس سے بولی۔

چھلک گئی۔ تب وہ بولا۔'' دھت تیرے کی' سارے رو مانس بھرے موڈ کاستیاناس مار دیا۔۔''

اِس پرصفيد كلكھلاكے بنس دى كچرچائے كاكب أستھاتے ہوئے بولى۔

ہے'وہ نہیں رہےگا --- یقین رکھنا'صفو! شادی کے بعد ہی میری محبت میں جولانیاں آئیں گی۔''

"اچھاخير چھوڑو---وہتم كوكى خاص بات كرنا جاہ رہے تھے؟" صفيدنے أسے يادولايا-

بیوی بن جائے تو وہ حور ٹیری اپسرا بے جیاری چڑیل ڈائن اور نجانے کیا بن جاتی ہے---ٹھیک کہدر ہی ہوں نا میں---؟''

57 / 284

''حچوڑ وُصفو! پیسب مستقتبل کی باتیں ہیں۔ابھی ہم بہت ساراوقت اچھے دوستوں کی طرح انجوائے کریں گئے پھر فیصلہ بھی ہو جائے گا'

تم مینشن مت او'' اُس نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفیہ ایک دَم ہے خوش ہوگئی۔وہ اِس کی طرف گہری نگا ہوں ہے دیکھنے لگا۔جیسے کوئی بچہا پیٹمن

خاموثی بھی ایک زبان رکھتی ہو۔ اُن کی بیرخاموثی اِس وقت ٹوٹی جب دونوں ملازم میاں بیوی جائے کے ساتھ کافی سارے لواز مات رکھے وہاں

'' دمئیں جائے بتالوں گی۔''صفیہ نے کہا تو وہ دونوں چلے گئے تباُس نے پوچھا۔'' یہاں بیدوہی رہتے ہیں جبکہ باہر---'

تیمورنے کہا تو صفیہ پھرسے شر ماگئی۔ دونوں کے درمیان پھرے خاموشی دَر آئی۔ یوں کتنا ہی وقت بیت گیا۔ وہ یوں بیٹھے رہے جیسے

'' يهال كم ازكم تيره ملازمين بي---اچھالكتا ب مجھے يهال آناممين برچھٹى كے دِن يهال ضرور آتا مول بيذارم باؤس بياراتو ب

" تم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ بدگہری آ تکھیں' بیخوبصورت لب---' وہ اِنے خمار بحرے لہجے میں کہ رہاتھا کہ صفیہ سے جائے

'' بیتم مردشادی ہے پہلےعورت کی بڑی تعریفیں کرتے ہو۔اُسے حور پری اپسرااور نجانے کیا کیا کہہ کرتعریفیں کرتے ہولیکن جیسے ہی وہ

« نهین غلط کهبه ربی ہو یکم از کم مئیں ایپنے معالم میں ایسا ہوتا ہوامحسوں نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میری محبوّق کی جوشد تیں ہیں نا'وہ شادی

'' ہاں'وہ بات--''جیسے وہ اہم بات أے یادآ گئ ہو'تب وہ بجیرگی ہے بولا۔''صفو امیس آج تہمیں یہاں صرف اِس لیے لایا تھا کہ

کے بعد ہی شروع ہوں گی۔ اِس وقت تم نەصرف میری قانونی بیوی ہوگی بلکہ ہم آ زادانہ گھوم پھرسکیں گے۔ وہ جو درمیان میں ایک پر دہ ساحائل رہتا

وہ بڑی مشکل سے کہد پار ہی تھی کہ تیمور نے اُسے ٹوک دیا۔

''جس کے بارے میں کم از کم میراابھی کوئی فیصانہیں ہے--'' "مني مانتاجول--" تيورن سيني پر باتهدر كهت موئ كبار

http://www.kitaabghar.com

57 / 284

مستنتبل کے بارے میں ہم تھوڑا پلان کریں گے۔ جو بہرحال باتوں ہی باتوں میں مجھ پر واضح ہو گیا ہے کیکن ایک بات اَب بھی وضاحت طلب

http://www.kitaabghar.com

"وه يدكمنك نے بيسنائ تمبارى ملكى تمبارك كى كزن كے ساتھ ہوچكى ہے---كياسى ہے؟"

کے پروفیسرجعفری صاحب کافون آیا۔وہ اُسے اپنے کسی کام کے سلسلے میں بلارہے تھے اور اُس نے آنے کے لیے کہد دیا تھا--- بہت دِنوں بعد جب وہ گھرے نکلاتو شہر کی فضا اُسے اچھی نہیں لگی تھی' کوئی منظر بھی اُس کے دِل کونہیں بھایا تھا۔ وہ دھیرے قدموں سے بس اسٹاپ کی طرف بڑھتا

چلا گیا' نہکسی چبرے پرنگاہ ڈالی اور نہ راستوں کی خبرر کھی۔اُس کے ذہن میں کیا سوچ چل رہی تھی' کسی کو اِس کے بارے میں اندازہ ہی نہیں تھا۔وہ

پروفیسر جعفری کے پاس کا لج پہنچ گیا تو اُنہوں نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھا اُس کااستقبال کیا۔حال احوال کے بعد پروفیسر نے ایک طرف

وہ اُن کے ساتھ کالج ہی کے لان میں ایک تنہا گوشے کی طرف چل پڑا۔اطمینان سے بیٹھنے کے بعداُ نہوں نے کہا۔'' بیٹا! مجھے تمہارے

بہت دِنوں بعد اِس مبح ہمایوں گھر سے نکلا تھا۔ شاید اِس دِن بھی وہ اپنے گھر میں 'اپنے ہی کمرے میں خود کوقید کیئے رکھتالیکن رات اُس

" تائبہ ہے ٔ وہ یونمی باتوں ہی باتوں میں کہا گئے تھی۔میں کہنا پیچا ہتا ہوں کہ---"

صفیدنے بیسنا تواس کے ساتھ اُٹھ گئے۔ بظاہراً س کا موؤ بہت اچھاتھا' وہ تیمور سے بہت دِلر باندا ثداز میں باتیں بھی کرتی جارہی تھی کیکن ا ندر ہے وہ مثلنی والی بات پر بہت کڑ ھەر ہی تھی۔ اُس کا بس نہیں چل رہاتھا کہ ہما یوں سامنے آ جائے تو اُسے جان ہی سے مار د ہے--- ہما یوں سے

"آؤا أدهرلان مين سكون سے بيٹھتے ہيں---"

بارے میں معلوم ہواہے کہ پولیس نے تم سے زیادتی کی ہے اس کا بے حدافسوں ہے۔'

"وه کون ی---؟"صفیدنے لا پروائی سے بوچھا۔

"دجمهيل بيرب كيدية ولا---؟"

اُس نے خالی کپ رکھتے ہوئے کہا' اِی کمچے تیمور نے بھی کپ رکھ دیا۔ ''آ وُ'تمهیں فارم ہاوُس دِکھا تا ہوں۔ پھر ہمیں واپس بھی جا تاہے۔''

اُس کی نفرت مزید برد ھائی تھی۔

عشق فناہے عشق بقا

"میری کوئی مقلی نہیں ہوئی سین کسی بچپن کی مقلقی کوئیس مانتی اوراگر ہے بھی تو اِس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ندمیری نظر میں اور ندیا یا کی نگاہ '' تواس کامطلب ہے کمنگنی ہوئی تھی لیکن تم اور تہبارے گھروا لے نہیں مانتے۔'' " الى --- اور پليز عم إس كانام مت لو كوئى اور بات كرو ـ "

"مراآپ كوكىي معلوم موا---؟"أس في دهر عس يو چها-

" تهارے انہی دوستوں سے جوشہیں وہاں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ بہت غلط کیا تھا اُنہوں نے---" پر وفیسر بیکہدکر چند لمجے خاموش

رہےاور پھر بولے۔'' دوتی کا معیار ہی نہیں رہا۔مئیں سمجھتا ہوں کہ دوست حیاہے غلط کرے یاضیح' ہر حال میں دوست کا ساتھ دینا حیاہے۔ بیا لگ

بات ہے کہ دوست کوسی تھی غلط کام ہے روکا جاسکتا ہے۔وہ دوست ہوہی نہیں سکتا جواپیے دوست کو تنہا چھوڑ دے۔''

'' جی ٔ سرالیکن بہت سارے لوگ جواپنے ہی بنائے ہوئے معیار پر پورانہیں اُٹرتے' اُنہیں کیا کہا جاسکتا ہے؟'' اُس نے ڈبنی رومیں

بہکتے ہوئے کہا۔

''بیٹا! وہ لوگ انتہائی خود غرض اور پر لے درجے کے احمق ہوتے ہیں' اِسی کا نام تو منافقت ہے--- خیر' ہم نے یہاں معیار کی بات کی ہے تو ایسے معیار ٔ اصول یا ضابطے بنالیمنا بہت آ سان ہوتا ہے لیکن اِن پڑمل پیرا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک نگاہ سے دیکھیں تو زندگی انتہائی مختصر

ہے کیکن جب یہی بات کسی ایسے مخص سے پوچھی جائے جو کسمپری کی زندگی گز ارر ہا ہے تو اُسے بیزندگی بہت طویل لگے گی۔ درد کی شدت میں تو ایک رات كا ننامشكل موجا تاب-' روفيسرنے أے مجھاتے موئے كها-

''جی ہاں' سر!اورضروری نہیں کہ دردکسی ظاہری زخم ہی کا ہو۔احساسِ ندامت' شرمندگی اورا پی کم مائیگی کا حساس تو بندے کوویسے ہی مار

مايول في من كماتو روفيسر چونك أفي تب أنهول في برات محمير لهج مين كها-

'' دیکھوئمئیں زندگی کی نصف صدی گزار چکا ہوں۔ بے ثارتجر بات میرے سامنے ہیں۔مئیں صرف قانون ہی نہیں پڑھا تا بلکہ قانون اور جرم کی نفسیاتی وجوہ پر بھی نگاہ رکھتا ہوں۔ مجھےا حساس تھا کہ پولیس کی بیزیادتی شہیں نفسیاتی طور پر تباہ کردے گی اور اِس کے اثر است میں تمہاری اِن باتوں ہے محسوس کرر ہاہوں۔مئیں مجھ سکتا ہوں کہ اِس وفت تہارے من میں کیا چل رہا ہوگا۔۔۔ بیٹے! اِس احساس کواپنے اندر سے نکال پھینکو ور نہ

يتهبين ديمك كي مانندچاٺ جائے گا۔''

"كيااييامكن بي روفيسرصاحب---؟" كبلى بارأس كے ليج ميں طنزعودكرآيا تھا۔

'' ہاں' ایساممکن ہے۔'' پروفیسر نے اُس کے لیجے کونظرانداز کرتے ہوئے کہا۔'' اِس میں اِنسان کوتھوڑا اخلاقی جراُت سے کام لیٹا پڑتا ہے--- دیکھوڑ زندگی گزار نے کے لیے صرف دوراہیں ہیں' منفی اور مثبت ۔ تیسری کوئی راہنہیں ہے۔ ہمارے ماحول میں منفی اور مثبت دونوں

رحجان موجود ہیں۔اکثر بیہوتا ہے کہ ہمارے اِردگرد کے حالات ہی ہمیں یا تومنفی راہ پر چلنے کا اشارہ دے دیتے ہیں یا شبت کالیکن بینہیں دیکھتے کہ نتیج کے اعتبار سے کون سار حجان درست ہے۔بس ہم اندھا وُ ھند بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھرایک بات اور ہے جمایوں بیٹے! اِن کا مقصد بالکل

نہیں ہوتا یاا گرہوتا ہےتو وہ کوئی اعلیٰ وار فعنہیں ہوتا۔جس ہے کم از کم إنسانیت کا بھلا ہو بلکہ اِے مشکل ترین نصور کر کے اِے اپنایا ہی نہیں جاتا۔ ہر تشخص آسانی تلاش کرتا ہے شارٹ کٹ ڈھونڈ تا ہے حالانکہ شارٹ کٹ ہمیشہ خطرات سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔''

اداره کتاب گھر

''سر! آپ نے بڑی آ سانی کے ساتھ مثبت اور منفی رتجان کے بارے میں بتادیا۔ ہارے معاشرے میں دِن بدن تھنن بڑھتی چلی جار ہی

ہے۔ ہمارا مجموعی رویہ پچھاچھانہیں ہے ہر شخص میں غصہ بڑھتا چلا جار ہاہے۔میرا سوال بیہ ہے کہ اِنہیں بالکل ہی نہیں دیکھا جار ہا' یہ بھی توظلم ہے نا!

جب معاشرے میں ظلم بڑھے گا تو اس کے ردِعمل میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔''

'' ہاں'ظلم کا ردِعمل بغاوت ہوتی ہے۔تم ٹھیک کہدرہے ہو--- دراصل ہمارے معاشرے میں طبقاتی تفاوت بہت زیادہ ہے۔ جہاں

معاشی طور پراوگ غریب یا امیر ہیں وہاں پرغریب یا امیر ہونے کی نفسیاتی وجہ بھی ہے۔غریب امیر ہونے کی کوشش میں ہےاور امیر'امیر ترین بن جانے کے چکرمیں ہے۔ میدوڑ ہے اِس میں بہت سارے کیلے چلے جارہے ہیں کیکن کیوں ندہم اِس دوڑ میں شامل ہی ندہوں تب کیلے جانے کا امكان نبيں ہوگا۔''

"آپ کامطلب ہے کہ ہم معاشرے ہے الگ ہوکر بیٹھ جائیں؟"

جایوں نے تیزی سے کہاتو پروفیسر مسکراد یے اور بڑے گل سے بولے۔

"دمئيل يبي بات تم ہے كہلوانا جاه رہا تھا كہ جب ہم معاشرے ہے كى طور رہجى الكنبيل ہو سكتے ہيں تو پھر كيول نه ہم صحت مندر حجان

کے ساتھ مثبت راہ کوچنیں' اگرچہ یہ بہت مشکل کام ہے مگر ہمیشہ باصلاحیت لوگ مشکل معاملات ہی کواپناتے ہیں تم باصلاحیت ہو ہمایوں! اِک ذرا ساحاد نهٔ معاشرے کامنفی حادثة تهبیں تو ژپھوڑ وےگا۔کیاتم اِتنے کمز ورہو؟ ---نہیں میرے بیٹے اِنہیں۔وہ جوکوئی نہیں کرسکتا' وہتم کرو منفی سوچ'

منفی رحجان اورمنفی رویئے کواینے وجود سے نکال باہر کرؤ یہی تمہاری جیت ہے۔'' پر وفیسر نے انتہائی جذباتی انداز میں کہا تو ہما یوں نے یوں محسوس کیا جیسے شفاف یانی میں دھیر ہے دھیرے کوئی رنگ گھاتا جلا جائے جیسے

ما یوی کے اندھیرے میں کوئی کرن روشنی بھیرتی چلی جارہی ہو یا پھر کوئی ہے ہوش وجود ہوش میں آتے ہوئے دھیرے دھیرے بردھتی ہوئی آ وازوں كو ببجاني كى كوشش كرر ما جول--- تب أس في احيا مك كها-

"سرامئيں مانتا ہوں كدا چھے مقصد كا بيج اگرمن ميں بويا جائے تو أے اپنے خون سے سيراب كرنا پڑتا ہے كيكن سرا تناور درخت ہوجانے کے باوجودا گراس برکوئی کھل نہآئے تو---؟"

'' بیسوچ ہی غلط ہے۔ میمکن ہی نہیں کہ وہ درخت تمر ہارنہیں ہوگا۔ اِس کا کھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اور پھر مقصد بھی تو محبت کی ما نند ہوتا ہے جو کسی غرض کے بغیر کی جاتی ہے محبت کے بدلے میں کچھ مانگنا ایک طرح سے غرض ہےا درمحبت غرض نہیں ہوتی ۔''

''سرامحت کوبھی توخونِ جگردینا پڑتاہے۔''

'' بالكل--محبت جب عشق ميں دُھلتي ہے تو اِس ميں اپنا آپ تور ہتا ہی نہيں ہے سب کچھ محبوب كا موتا ہے۔ پھراپي مرضى كهاں رہ جاتى ہے۔ نہ کوئی خواہش نہ کوئی اُمید--- ہاں جب مقصد ہوتا ہے تو اسے حاصل کیا جاتا ہے۔ جاہے اِس کے حصول کے بعد اِس کی قدررہے یا نہ

رہے--- اپنی زندگی کو بامقصد بناؤ' میرے بیٹے! تم ہے بہت ساری اُمیدیں وابستہ ہیں۔'' بیہ کہد کروہ ایک لمحہ کورُ کے اور پھر کہتے چلے گئے۔

60 / 284

اس پر ہالیوں نے چند کمی سوچا، پھر و جیرے سے مسکرادیااورز پرلب بڑ بڑاتے ہوئے بولا۔ "مسئي صفيه كواپنا كيريئز بناكر بى حاصل كرول گا- يهي ميري محبت بيئي ميراعشق-"

ایک سوال تن کراس کے سامنے آگیا جونجانے کب سے اُس کے لاشعور میں پھنسا ہوا تھا۔ " الاین اتم اپنا کیریئر بناؤ کے یا پھر صفیہ کو حاصل کرو گے جمہیں دونوں میں سے ایک کو بھولنا ہوگا۔"

ا ہے والدین کو بتایا' وہ بھی خوش ہوئے کیکن جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا' تنہائی میں اچا تک صفید کا خیال اُس کے سامنے آ گیا اور اِس کے ساتھ

أس نے خود کو جوب دیا تو پھر کوئی سوال نہیں اُ مجرا ' گویا اُس کا اندر مطمئن ہوگیا تھا۔

ہا یوں نے وہ دِن بہت بھر پورگز ارا تھا۔وہ جوسی مایوی کی حالت میں گھر سے نکلاتھا 'واپس آیا تو اُس کا موڈ بے حد خوشگوار تھا۔اُس نے

ہنں دیا۔ اِتنے دِنوں میں وہ پہلی بار دِل سے ہنساتھا۔

' د نہیں' کل نہیں آج ---میں ابھی تہارے ساتھ چاتا ہوں' چائے بھی وہیں جا کر پئیں گے۔'' اُنہوں نے ہینتے ہوئے کہا تو ہمایوں بھی

" تھیک ہے سرامیں کل سردارصاحب سے الوں گا۔" جا یوں نے کہا۔

''ومل ذن بيني المجصے بورى أميد تھى كەتم ميرى بات مجھ جاؤ گے--- كھائى دنوں ميں رزائ آنے والا بے كيكن تم إس كااتظار مت كرؤ کل ہی کورٹ جانا شروع کر دو۔مئیں نے سردارا قبال ایڈووکیٹ سے کہد دیا ہے' وہ تمہاری ہرطرح سے راہنمائی کریں گے۔میرے بہت اچھے

گے تو بہان ظلم ہوگالیکن کیاا یک کھی کی مانند مرجا کیں گے؟ ---نہیں۔ہم پرا گرظلم ہوتا ہے تو پھرظلم کوبھی پیۃ چلنا چاہیے کہ وہ کس ہے ٹکرایا ہے---'' اِس بارخود پروفیسر بہت زیادہ جذباتی ہوگئے تھے۔ ہمایوں دھیرے سے مسکرادیا۔ '' ٹھیک ہے'سرامئیں خودکومضبوط بنانے کی ہرممکن کوشش کروں گا۔''

'' ہمیشہ امتحان میں ہی سوئی ہوئی صلاحیتیں اُ جا گر ہوتی ہیں۔جس طرح کوئی باشعور ذراسے اشارے میں سے بامعنی نکتہ تلاش کر لیتا ہے'

'' '' ہمایوں! تم میرے بہترین سٹوڈنٹس میں ہے ایک ہو میسَ جا نتا ہول تم میں بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں اِنہیں بر بادمت کرو۔''

عشق فناہے عشق بقا

اداره کتاب گھر

بالكل ايسے بى جبتم جيسے حساس مخص پرظلم ہوتا ہے نا تو بہت زياد و ٹوٹ بھوٹ ہوتی ہے۔ پھر سنجلنے ميں بہت وقت لگتا ہے کيكن جابل إسے بچر بھى خبیں ہوتا--- بیساری باتیں بیجھتے ہوئے بھی کیاتم مایوں ہوجاؤ گے؟ظلم تو ہوں گےاگر ہم اِس معاشرے میں رہتے ہیں' اِس کےساتھ برتاؤ کریں

دوستوں میں شامل ہیں۔ مجھے پوری أمید ہے کہتم اِس پروفیشن میں بہت جلدا بنا نام بنالو گے۔ بہت محنت سے کام کرنا---'' پروفیسر نے خوشد لی

"مين كب جا بها مول كه ميرى صلاحيتين برباد مول كيكن جب ظلم ---"

راحیلہ شام کی ڈیوٹی کے لیے تیار ہورہی تھی۔اُس نے یونیفارم پہن لیا تھااور آٹچل کوسر پر جمارہی تھی۔ اِسی دوران اِس نے غور سے خود کو 61 / 284

آئينے ميں ديکھا تو پھرديھتى رہى۔أےاسے آپ ميں تبديلى محسوس ہوئى---ايسا كيسے ہوسكتا ہے؟ إى سوال كاجواب دُھونڈتے ہوئے أس نے

ا پناآ نچل درست کیااور بالکل تیار ہوگئ مگرا یک خوشگوار تاثر نے اُے اَب بھی گھیرا ہوا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے اِس کا جواب حاصل کر لیزا

عا ہتی تھی' ڈیوٹی شروع ہونے میں ابھی وقت تھالبذاوہ اپنے لیے جائے بنانے لگی۔ اِس دوران اُس کا سارا دھیان اُسی تاثر کی جانب ہی رہا۔ پھر جب وہ اطمینان سے بیٹھ گئی اور چاہے کاسپ لیا تو اُسے جواب مل گیا--- پہلے وہ اپنے طور پرجلتی کڑھتی رہتی تھی۔ ہرونت اپنے آپ کوجلائے رکھنا'

سکنتی ہوئی سوچیں ہروفت اُسے مایوی کے اندھیرے میں رکھتی تھیں۔اُسے اپنے آپ سےلڑتے رہنے کےعلاوہ اور کچھ بھھائی ہی نہیں ویتا تھا۔سوچ

چاہے جیسی بھی ہؤاِنسانی وجود پراٹر اندازضرور ہوتی ہے۔سودہ ہمیشہ کملائی ہوئی رہتی تھی ۔کوئی مانے یانہ مانے عورت بہر حال پھول کی مانند ہوتی ہے'

ناموافق فضا اِے کملا دیتی ہے گرجیے ہی خوشگوار ہوا کا جھونکا آئے تو پھرے تروتازہ ہوجاتا ہے ایبا ہی اُس کے ساتھ ہوا تھا۔اُس نے ساری سوچوں کونظرانداز کردیا تھا۔وہ بوجھ جو اِنہی سوچوں کی وجہ ہے اُس پررہتا تھا'وہ اُس نے اُتار کر پھینک دیا تھا۔کوئی کیا ہے اُب پرواہ ہی نہیں

تھی۔ یہ اِنسانی فطرت ہے کہائے اگر کسی کام ہے منع کردیا جائے تو وہ اُس کے بارے میں مزید سوچتا ہے' یہاں تک کہ بھی بھی وہ اِس پرحاوی بھی

ہوجا تا ہےلیکنا گرکسی کام ہے منع کرنے کے ساتھ ساتھ کچھالیا اُس کے سامنے رکھودیا جس ہے اُس کی توجہ بٹ جائے تو نہ صرف پہلے کام کی اہمیت

ختم ہوکررہ جاتی ہے بلکہوہ نے کام کی جانب دھیان دیتا ہے۔ یوں بنا کسی مشکل کے غیر اِرادی طور پروہ منع کیا جانے والا کام بھول جاتا ہے۔ قدرتی طور پر راحیلہ کے ساتھ بھی ایبا بی مواتھا۔ جنید کے خیال نے جہاں اُسے پراگندہ کرنے والی سوچوں سے چھٹکارا ولا دیا تھا' وہاں آنے والے

دِنوں میں ایک آس اورخوشگوار اُمیدنے سب کچھ بھلا کرر کھ دیاتھا' جیسے جنید کا خیال اُسے یکسوکر دینے کے لیے کافی تھا۔وہ جائے پیتے ہوئے مسکرا دی ٔ اِک معمولی می بات اُس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔اُس نے خالی کپ ایک جانب رکھا' کمرے پر اُچٹتی ہوئی نگاہ ڈالی دروازہ لاک کیااور ڈیوٹی

کے لیے چل دی۔خوشگوار خیال نے اُسے مسر ورکیا ہوا تھا'ایسے میں نجانے کیوں اُس کے لبوں پرید ُ عامچل گئی کہ اُسے جنیدل جائے۔اگراہیا ہو گیا تو پھروہ اُسے اپنے نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دے گی۔ اِنہی خیالوں میں گم وہ چلتی چلی جارہی تھی کہ سامنے سے اُسے دوسری سٹاف نرسوں کے ساتھ نسرین بھی آتی ہوئی دِ کھائی دی۔راحیلہ کود کھتے ہی اُس کے قدم تیز ہوگئے تھے۔

"راحلداتمهارے لياك بيارى ى خوشخرى ہے۔" " خوشخری تو بهرحال پیاری ہوتی ہے ہم کہؤ کیابات ہے؟" اُس نے مسکراتے ہوئے یو چھا۔

"وه---وولز كا جوتونه مجصے وكھاياتھا كيانام تھاأس كا---بان وه جنيدا وه ميّس نے آج يہاں سپتال ميں ديكھا ہے۔"

'' و یکھاہے' مطلب---؟'' اُس نے حیرت سے بوچھا۔ ''وہ خودتو ٹھیک ٹھاک ہے۔ایک مریض کو لے کرآیا ہے--- پچھ در پہلے وہ ایمرجنسی میں تھا' اَب پیزنہیں---'' نسرین نے تفصیل

> بتاتے ہوئے کہا۔ ''اوہ---'' اُس نےاطمینان کا سانس لیا پھرفورا بولی۔''تم اُس کے بارے میں پیۃ تو کرتیں' اُے روکتیں---''

'' مجھے اتناوقت ہی نہیں ملاً وہ خود پریشان تھا۔۔۔ خیزاگروہ وہاں ہوا تو تمہیں مل جائے گا۔'' نسرین نے کہا اور گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے ً

بولى-" اوجاو ٔ ۋيونى پر---پورے دومنث ليك موچكى بو-"

نسرین نے احساس ولا یا تو وہ آ گے بڑھ گئی --- راحیلہ کو پورایقین تھا کہ جنیداً ہے ضرور ملے گا۔اً ہے اپنی وُ عابوری ہو جانے کا پورایقین

تھااوروہ اِی یقین کےسہارے آ گے بڑھتی گئی۔

وہ دھڑ کتے ہوئے دِل کے ساتھ ایمر جنسی کی طرف چلی گئی۔ بظاہر وہ پر سکون تھی کیکن اِس کی نظریں بے تاباندا سے تلاش کررہی تھی۔ اِس

کا انداز ایسا ہی تھاجیسے کسی کم ہوئی پیندیدہ شے کے بارے میں اچا تک معلوم ہوجائے اوروہ اُس کی تلاش میں نکل پڑی ہو ممکن ہے کشش اِسے ہی کہا جاتا ہو---اِےاپنی ڈیوٹی کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔وہ بجائے اپنے وارڈ کی طرف جانے کے ایمرجنسی کے سامنے آگئی اور پھرا ندر چکی گئی۔وہ

سیدھی وہاں تک پیچی جہاں مریض کولا یا جاسکتا تھا۔ شام نے ڈھل کررات کا روپ دھارلیا تھا اِس لیے وہاں رشنہیں تھا' اِ کا وُ کا لوگ تھے۔ اُس نے ڈیوٹی پرموجو دنرس کودیکھا جو ہاسٹل میں رہنے کے باعث چہرہ شناسائھی۔اُس نے نرس کوجنید کا حلیہ بتاتے ہوئے یو چھاتو جوابادہ بولی۔

'' ہاں ابیالز کا تھاادھرمریض کے ساتھ -- تم اُسے آپریش تھیڑ کی طرف دیکھو مریض کواُدھر ہی لے گئے ہیں۔'' ''مریض کیاسیرلیں ہے؟''راحیلہنے دِھیرے سے پوچھا۔

"کولی کی ہےائے---"

وه عام سے انداز میں بولی۔ اِس پر راحیلہ چونک گئے۔ پھراپے ہی خیال میں کھوئی ہوئی آپریش تھیٹر کی جانب بڑھ گئ وہاں بھی اُسے جنید

وکھائی نہیں ویا۔ وہ یہی سوچ کر پلٹ گئی کے ممکن ہے وہ مریض کو ہیتا کہ وہاں سے چلا گیا ہو۔ وہ مایوں ہوگئی اور اس عالم میں اِس وارڈ کی جانب چل دی جہاں اُس کی ڈیوٹی تھی۔ وہ قدر ہے دھیے قدموں سے جارہی تھی کہاجا تک اُس کی نگاہ ایک طرف لان میں کھڑے جنید پر پڑی جوسیل

فون پرکسی ہے باتیں کرر ہاتھا۔راحیلہ کو یوں لگاجیسے کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہوا جا تک ملنے والی خوشی کا حساس معمول ہے زیادہ ہوتا ہے۔وہ کھڑی ہوکر اُسے با تیں کرتا ہوادیکھتی رہی' پھراُس کی جانب بڑھ گئی۔وہ لان سے باہر کھڑی تھی جبکہ جنیدروشنی کے پول تلے کھڑا تھا۔وہ بات کر چکا تو اُس کی نگاہ راحیلہ پر پڑی جواس کی جانب پوری بکسوئی ہے دیکھی رہی تھی۔وہ اُسے پہلی نگاہ ہی میں پیچان گیا تھا اِس لیےوہ آ کے بڑھا اور قریب آ کر بولا۔

"آپ---؟"أس كے ليج ين شناسانى جھلك رى تھى۔ " إل سين --- آپ يهال پركيا كرر بي بين؟" أس في اپن سارى بتابيال چھياتے ہوئ لا پروايى سے يو چھا۔

'' بس زخمی ہوگیا۔ گولی گلی ہےاُ ہے۔۔۔میراایک دوست ہے وہاں ممیّں دوائیاں دے آیا ہوں۔ دیکھیں' کیا ہوتا ہے؟'' جنیدنے یوں

"ایک زخمی کے ساتھ آیا ہوں وہ آپریشن تھیٹر میں ہے---مئیں یہاں بات کرنے آیا تھا۔"اُس نے وضاحت سے کہا۔

"كيا موابأ ---؟" راحيله في أسك چيركي جانب د يكھتے موئے كها-

کہاجیسے وہ اِس موضوع پر بات ندکر ناچا ہتا ہو۔

اداره کتاب گھر

"اچھا میرے لیے کوئی خدمت--مئیں آپ کے کسی کام آسکتی ہوں؟" راحیلہ نے پورے خلوص سے بوچھا۔

'' ہاں---'' راحیلہ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔''مئیں بھی آج تک بیسوج رہی ہوں اور مجھے بھی سمجھ بیں آ رہی ہے کہ میں

و ممکن ہے عجیب ہولیکن لگنائبیں ہے۔ ضرور اِس کی کوئی وجہ ہوگی جوندآ پ کی سمجھ میں آ رہی ہےاور ندمیری مگریج میہ ہے کہ ایہا ہوا۔ اُب

" ہاں ایسا ہوسکتا ہے لیکن شاید ابھی نہیں ملیں ڈیوٹی پر جارہی ہوں اور آپ کا دوست آپریشن تھیٹر میں ہے پھر کسی وقت---' اُس نے

یہ کہتے ہوئے اُس نے جیب سے بال پن نکالااورا پئی تھیلی پر لکھنے کے لیے تیار ہوگئ یوں جیسے وہ اپنی قسمت کی کیسروں میں اِسے بھی

'' ٹھیک ہے' پھر کسی وقت ہیں۔ آپ چا ہیں تو میر انمبرنوٹ کرلیں۔جب بھی آپ کے پاس وقت ہوتو مجھے بتاد بیجئے گا۔''

عشق فناہے عشق بقا

آپ نے ایسا کیوں کہاتھا؟''

نے ایسا کیوں کہدد یا تھا؟"

اُس کے یوں کہنے پرجنید چونک گیااور پھر جیرت سے بولا۔

جنیدنے کہا۔ شایدوہ ہیتال کے اس ماحول سے فرار جاہر ہاتھا۔

"كياايها موسكتاب كه بم تفوزى دريل بينسس اورباتيل كرين پهرشايد إس بات كي سمحه آجائے."

ويكهين ميه بات كب مجهين آتى ہے؟ "وه ملكے مسكراتے ہوئے بولى۔

شامل کررہی ہو۔جنید نے اپنانمبردے دیا۔ اُس نے جنٹیلی پرلکھ لیا تو وہ بولی۔

" مجھے معلوم ہے جنید ہے آپ کا نام ---"

"خداحافظ---لیکن کیا آپ نام نہیں پوچیس گی؟" جنید نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" کیا یہ عجیب بات نہیں ہے---؟"

خود پرقابو یاتے ہوئے اپنی نسائی جھجک کو برقر ارر کھا۔

"احيما'خدا حافظ---!''

"راحيله---!"

عشق فناہے عشق بقا

" دملين نبيل جانتا كه آپ مير كى كام آسكى بين يانبيل - فى الحال تو -- " أس نے جان بوجھ كرفقر وا دھورا چھوڑ ديا۔ پھر جيسے أسے

خیال آگیا تووہ تیزی سے بولا۔''آپ نے جواس دِن ایک بات کہی تھی اُس نے مجھے بڑا حوصلہ دیا تھا۔مئیں آج تک سیجھنے کی کوشش کرر ہاہوں کہ

''اوه---!''اُس نے سوچتے ہوئے کہااور بولا۔''---اورآ پکا؟''

64 / 284

اُس نے اختصار سے کہمااور آ گے بڑھ کئی حالانکہ اُس کا وہاں ہے جانے کوقطعا دِلنہیں جاہ رہاتھا۔ا گلے بی لمحےوہ وہاں ہے چلی گئی اِس

http://www.kitaabghar.com

احساس كے ساتھ كرجنيداً سے جاتا ہوا ضرور ديكي رہا ہوگا۔ اُسے خوشى ہوئى تھى كرجنيد سے إس كار ابط ہوگيا ہے۔

رات کے سنائے میں صفیدا سینے بیڈ پر پڑی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔وہ پہلی بارتیمور کے ساتھ تنہا گئی تھی۔کی ونوں سے وہ اِسے فارم

نمود ونمائش کاسہارالیا۔خودکودولت مند ثابت کرنے اور طبقدا مراء میں سے ہونے کے لیے بہت سارے بٹھکنڈے بھی آ زمائے جس کا خاطرخواہ اثر

ہوایانہیں ٔ بیالگ بات ہے کیکن اُس نے اِس طبقے کی جدوجہد کو بہت حد تک نمایاں کر دیا۔ یہاں تک کداُنہوں نے اپنی روایات ٔ خاندانی حیثیت اور

زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ تک بدل لیا۔ اِسی دوران مادیت برسی کے رجحان نے اپنا کام دِکھایا اور بھی طبقہ اِس سے متاثر بھی ہوا۔ روایتی

جا گیرداروں اورصنع کاروں کی گرفت اِس معاشرے پر تخت ہے تخت ہوتی چلی گئی۔ حکمرانی سے لے کرمعیشت تک پر وہ لوگ چھاتے چلے گئے اور

پاکستان کی حقیقی عوام جذباتی نعرول تصوّراتی سبز باغوں اورانقلاب کی راہ دیکھتے و کیھتے دوسری نسل بوڑھی کر بیٹھی ہے۔ اِس سارے تماشے میں

درمیانه طبقه اورنو دولتیے کری طرف چین منجکے ہیں۔غریب مزیدغریب تر ہوتا چلا جار ہاہے اورامیر امیر تر۔ أب بیدونوں طبقے امیر ہوئییں سکتے اور

غربت کی طرف جانہیں سکتے' میہیں سے ایک اور طبقے نے جنم لیا جے جرائم پیشہ کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ بغاوت کےعلمبر دار ہیں۔ممکن تھا کہ بیلوگ

کشکش کے اثرات اِن کے خاندان کے اندرونی معاملات پربھی پڑے۔ایک حجت کے پنچر ہنے والوں کے خیالات ُخواب اُمیدیں ُخواہشیں اور

إرادے بالكل مختلف ہیں۔ اِن كی آئندہ آنے والی نسل بي بھول گئی ہے كہ جس ملك كی آ زاوفصاؤں ميں وہ سانس لے رہے ہیں اِس كاحقیقی كلچر کیا

ہے۔ وہ کس نام سے وجود میں آیا ، کتنی قربانیاں دی گئیں؟ ---لڑکی جومیکڈونلڈ میں بیٹھ کر برگر کھاتے ہوئے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ یورپ

اورامر یکدیس آزادی کی بات کرتی ہے اِسے قطعاً حساس نہیں ہے کہ اِس ملک کی خاطر کتنی عصمتیں کٹیں اور کتنی غیرت مند بیٹیول نے اپنا آپ ختم کر

دخل انداز ہوتی چلی کئیں۔ جا گیرداروں کے خلاف اجتماعی شعور نہ ہونے کے باعث بیلوگ جا گیرداروں کے جال میں پھنتے چلے گئے۔ بعدازاں

سر ماید دار بھی اس میں شامل ہو گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں جیتے بھی رکن اسمبلی نتخب ہوئے ہیں،ان میں جا گیردار کتنے ہیں؟ اور ملک کی مجموعی ترقی

65 / 284

لیا۔ پیقصور کس کا ہے؟ نٹینسل کا بالکل قصور نہیں ہے بیقصور ان لوگوں کا ہے جن پر بیذ مدداری عائد ہوتی تھی کدوہ پاکستان کی عوام کو پاکستانی قوم

لے پیکوئی با قاعد داجتا عی کوشش نہیں بلکہانفرادی تھی ۔ کرپشن کی راہ دکھائی تو دولت کمانے کی دُھن سوار ہوئی، جس میں دھیرے دھیرے مجبوریاں

درمیانہ طبقے اور نو دولتیوں نے کالے دھندے ہی سے اپنے آپ کو بقا دی۔ وہ یہ بھول گئے کہ دراصل یہی فنا کا راستہ ہے۔ ایسی ساری

اگرا پی تحریک کومثبت رکھتے اور اِن میں کہیں مرکزیت ہوتی تو انقلاب کی راہ ہموار ہوسکتی تھی کیکن یہاں بھی بدشمتی کا سامیر ہا<sup>لے</sup>

دراصل تقسیم ہند کے بعد بہت کچھتلیٹ ہوا کئی شرفاءاپنی شرافت کالبادہ اوڑ ھے پہتے رہے اور کئی نام نہاد شرفاء فقاب اوڑ ھے کر دولت مند

ہاؤس دِکھانے کے لیے کہدر ہاتھا مگر وہ یوں تنہانہیں جاسکتی تھی۔ وہ دولت مند ہوجانے کے باعث ایک خاص حلقے میں آ کے تھے جنہیں دولت

مندوں کی دُنیا کہاجا تا ہے لیکن ابھی تک اِن کی رگوں میں وہی پرانی روایات اور خیالات گردش کرر ہے تھے جو اِسے وراثت میں ملے تھے---بن گئے۔ یوں نو دولتیوں کا ایک طبقہ اِس معاشرے میں اُ بھراجس نے روایتی جا گیرداروں صنعتکاروں اور بیورکریٹس کے مقابلے میں آنے کے لیے

عشق فناہے عشق بقا

' کس طبقے کے کھاتے میں گئی ہے،اس سے ساری حقیقت روز روثن کی طرح عیاں ہوجاتی ہے۔اس ملک کااصل مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہم نے اس کا تعین

كيا؟ اگر كرايا ہے تو چراعلان جہاد كيون نبيس؟ اصل ميں يبي طبقداس ملك كامسكد بيں \_

ہونے کا یقین دیں۔ بلاشبہ بیددانشوروں کا طبقہ ہے جواپنا فرض بھول چکا ہے۔ آج اگر کسی نو دولتیے کی بیٹی بیسوچتی ہے کہ وہ مزید دولت مند کس طرح بن سکتی ہےتو بیکوئی نئ یا انوکھی بات نہیں ہے۔اُسے دوہری جنگ اڑنا پڑرہی ہے۔اپنی روایت کےخلاف اورجدید تقاضوں کےساتھ چلنے کی شدید

آرز و بول ڈیپریش کے ساتھ جرم بھی بڑھ رہا ہے۔ یہی سب پھھ صفیہ کے د ماغ میں تھا۔ وہ اِسے اپنی خوش قسمتی تصور کررہی تھی کہ تیمور جیسا دولت مند

اِس میں دلچین رکھتا ہے۔اُس نے سوچ لیا تھا کہا گرتیمور کی میہ دلچیسی برقر ررہی اور وہ خود اِسے حوصلہ دے کرپیاراورمحبت کی راہ پر لے آنے میں

کامیاب ہوگئ تو دولت کا ایک خزانہ اس کے ہاتھ لگ جائے گا۔ ایک صنعتکار کا بیٹاجس نے یورپ دیکھااوراپے لیے اِے پیند کرلیا' یہ اِس کے لیے

معمولی بات نہیں تھی۔اے اپنی راہ پرلانے کے لیے بہت صبراور تخل کی ضرورت تھی' کوئی ایک بھی اُلٹا قدم اِس کی راہ کھوٹی کرسکتا تھا۔اُ ہے تیمور کے بارے میں اِس قدرتفصیلی معلومات نبیں تھیں۔بس اِس کے بارے میں اتنا معلوم تھا جو اِدھراُ دھر سے اُسے سننے کوملا تھا۔وہ وجیہ تھا' باوقار تھاجس

طرح اُس کے ذہن میں اپنے شریک ِ زندگی کے لیے ایک خا کہ ساتھا' اِس پروہ پورا اُتر تا تھا گروہ دولت مندکس قدرتھا' اِس کا اُسے احساس نہیں تھا' وہ جواًس کے ساتھ فارم ہاؤس پر گئ تو اُسے دولت کی ایک جھلک دِ کھائی دی۔ وہیں اُسے تجتس ہوا کہ بیمز پدکتنا دولت مند ہوسکتا ہے؟ ظاہر ہے ایسی

معلومات کے لیے تھوڑ اوقت جا ہے تھا۔ اِس وقت صفید ریجھی سوچ رہی تھی کہ تیمور کوتھوڑ اعرصہ ہی ہواہے برطانیہ سے آئے ہوئے اور ممکن ہے کہ بید اِس کا جذباتی فیصلہ ہوجو کچھ عرصے کے بعدختم ہوکررہ جائے یا شاید اِسے میدبھی علم نہ ہوکہ جب اِس کے والدین کومعلوم ہوگا تو جس طرح وہ غربت

میں جانا پیندنہیں کررہی ہے'اِسی طرح اُس کے والدین بھی کم دولت مندوں سے بہولا نا پیندنہ کریں۔ تب اِس کی حیثیت کیا ہوگی؟ وہ فوری طور پر

اُس کے لیے ہاں یاندکا فیصلنہیں کرسکتی تھی اِس کے لیے وقت جا ہے تھا تا کداُ ہے معلوم ہو سکے کہ تیمور اِس کے لیے کتناسیریس ہے۔اگروہ اِسے ول سے حیا ہتا ہے تو پھر محبت کی راہ پروہ اے لے کرضرور چلے گا ورنہ اس راہ پر چلنے سے پہلے ہی وہ اِس کا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ اِس وقت صفید کے د ماغ میں رہ بھی چل رہاتھا کہ تیمورکومجت کی راہ پرلاتے ہوئے وہ خود کہیں اِس کی محبت میں گرفتار نہ ہوجائے۔جس طرح وہ اُس کی دولت دیکھ کراُس

کی جانب بڑھی ہے کہیں وہ اِس کاحسن دیکھ کرتو اِس کی طرف نہیں ایکا اور پھر سی جسنورے کی طرح رس چوس کراڑ جائے۔ایسے میں وہ پچھ بھی نہیں کر یائے گی اور سارا نقصان اِس کی اپنی ذات کا ہوگا۔ وہ آسان کوچھوتے ہوئے مند کے بل آ گرے گی۔ اُس نے اینے من کوشولا کیا واقعی ایساممکن ہو جائے گا؟ کتنی دیرتک اندرے کوئی جوابنہیں ملا۔ شایدوہ تیمورے محبت کر ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ اِس کی اپنی نگاہ فقط تیمور پرنہیں تھی بلکہ اُس کے

ساتھ آنے والی دولت پڑتھی جو تیمور کے حاصل ہوتے ہی اِس کی ہوجانے والی تھی۔اُسے اِس راہ پر بہت محتاط ہوکر چانا تھا---

اُس کے ذہن میں بیخیالات بھی آ رہے تھے کہ جب وہ تیمور سے ابھی نہیں ملی تھی' تباُس کے اپنے خیالات کیا تھے'وہ اپنے بارے میں کیا سوچی تھی۔اگر دہ خود ہی تیمور کی راہ پرچل رہی ہے تو اُس کےاپنے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ تیمور کے مقالبے میں اُس کی اپنی حیثیت کیا ہے وہ خود کیا ہے؟ اگر تیمور کا معیار فقط حسن ہے تو اگر اُس کاحسن نہ رہے تب پھراُ ہے اپنی زندگی کا بوجھ خود اُٹھانا پڑے گا۔ وہ دوسروں کی دست پھر

اداره کتاب گھر

رہے بیاس کی اَنا کے خلاف تھا۔اُس نے اپنے بارے میں بیسوچا ہوا تھا کتعلیم حاصل کرنے کے بعداُس کی اپنی ایک ساجی حیثیت ہونی جاہئے

جہاں اُس کا نام ہوا پنی ایک پیچان ہوالوگ اُسے اِس کے ساجی رُستے سے جانیں۔وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اُس کے اِردگر د کا معاشرہ اُس کی صلاحیتوں سے نہیں دولت کے معیار سے اُس کی عزت کرے گا۔ بہت کم لوگ ہیں معاشر ہے میں جو کسی کی مثبت صلاحیتوں کوسراہتے ہیں ور نہ بیہ

معیار بن چکا ہے کہ اُس کے ساجی اُرتے ہے ہی اُس کی عزت کی جائے۔ جب تک کوئی کسی رُتبے پر ہے اُسے اِس کی حیثیت کے مطابق نصرف

عزت دی جاتی ہے بلکہ اِسی قدرخوشامہ بھی ہوتی ہے کیکن جیسے ہی اُس کا ساجی رُتبختم ہوا' اُس کی کری چھنی' وہ عزت کے اِس معیار رہنہیں رہتا' میہ ہمارامعاشرتی اصول بن چکاہے اِس لئے بہت سارے لوگ اِس معاشرے سے عزت واحترام کے حصول کے لیے نقاب اوڑ ھے پرمجبور ہیں۔وہ

چاہتی تھی کہ اُس کا کوئی ساجی رُ تبہ ہو۔ چاہے اپنے باپ کا کاروبار ہی سنجالے یا کوئی حکومتی ملازمت کرے۔ جب تک وہ اپنی تعلیم کمل نہیں کر لیتی

اورا پناخواب پورانہیں کر لیتی تب تک وہ تیمورے شادی نہیں کر علی تھی۔ اِس کے لئے ابھی تھوڑ اونت در کارتھااوراس وقت میں صبراور برداشت اُس کے اپنے فائدے ہی میں تھی۔اگر تیموراُس سے واقعتاً دِل سے محبت کرتا ہے تو اُس کا انتظار کرےگا۔ وہ اِسے مزید حوصلہ دے گی تا کہ تیمور کے دِل

میں اُس کی محبت مزید گہری ہوجائے۔ اِس طرح وہ نہ صرف تیور کو یا لے گی بلکہ اپنا خواب بھی پورا کرے گی۔اگر تیموراً سے راہ میں چھوڑ بھی گیا تو کم ازکم وہ ایناخواب تو پورا کرے گی۔

رات دِھیرے دِھیرے بڑھتی چلی جارہی تھی اورصفیہ اپنے ہی خیالوں میں اُلجھی ہوئی تھی۔ تیمور کے دولت مند ہونے کی جھلک نے اُسے نەصرف بہت بچے سوچنے پرمجبور کردیا تھا بلکدا یک طرح ہے أسے ڈیپریٹن میں بھی مبتلا کردیا تھا۔ أسے کوئی فیصلہ کرنے میں دُشواری ہور ہی تھی کہ آخر

وہ کیا کرے؟ --- وہ شام سے ہی سوچ رہی تھی اور پھررات کے دوسرے پہر میں بہت سوچ کراُس نے فیصلہ کرلیا تھا کہ اُسے کیا کرنا ہے۔ اُسے بہرحال وفت چاہئے تھاسوأس نے فیصلہ آنے والے وفت پرچھوڑ دیا۔ بیسوچتے ہی اُس نے گہری سانس کی ایک بوجھاُس کےسرے اُتر گیا تووہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔

جا یوں اپنے کمرے میں پڑامسلسل سوچ رہاتھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا' گھر میں مکمل خاموثی اور اُس کی آئکھوں سے نیندغا ئب تھی۔

اُسے بی قطعۂ احساس نہیں تھا کہ رات د ہے یاؤں چلتے ہوئے کہاں سے کہاں تک جا پیچی ہے۔ وہ بس سوچتا چلا رہا تھااوراُس کی بیسوچ بالکل غیراختیاری تھی۔وہاپی زندگی کاایک اہم ترین دِن گزار چکاتھاجس نے اُسے سوچوں کی آ ماجگاہ بنادیا تھا۔ اِن سوچوں میں جہاں وہ ذہنی دباؤ کا شکار

ہوکررہ گیا تھا وہاں وہ اِنہی سوچوں میں ہے متعقبل کود کیھنے کی کوشش کررہا تھا۔

صبح جب وہ پہلے دِن عدالت جانے کے لیے تیار ہوا۔سفید قمیص پر اُس نے کالا کوٹ زیب تن کیا تو ایک ایساا حساس اُس کے اندر پھیل

67 / 284

گیا'جس میں اپنے آپ پراعتاد ہونے کا یقین ہوتا ہے۔وہ ناشتے کے لیے برآ مدے میں آ بیٹھا تو ماں نے حصت اُس کی بلائیں لے لیس اور پھر ِ ڈھیرساری دُعا کیں اپنے رَبّ ہے مانگیں۔ اِس دِن مال نے بہت پیارے اُسے ناشتہ کروایا تھااور پھرجس وقت وہ گھرہے باہر نکلنے لگا تو زینب بی

طرح سمجھ گیاتھا۔

عائے بیتے ہیں۔''

عشق فناہے عشق بقا

یوں جل رہے تھے جیسے اُس نے انگارے اپنے ہاتھوں میں لیے ہیں۔ اِس دِن اُسے اپنی کم مالیگی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ ہمایوں کا ول مجرآیا

کیکن وہ نہیں جا ہتا تھا کہاً س کی آتھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو اُس کی ماں دیکھ لئے اُس نے پورےز درسے اپٹی مٹھی بند کی اور وہ مڑے تزے

ا ہے انداز سے مزید سردارا قبال ایڈووکیٹ کو سمجھا دیا ہو۔وہ جیسے اُس کے انتظار میں تھا۔اُس نے بہت اچھے انداز میں گفتگو کی حوصلہ دیا اور محت سے

ہے۔ یہاں کے ماحول کے بارے میں واقفیت حاصل کروتم اگر محنت مگن اور دیانت داری سے کام کرو گے تو کوئی وجنہیں ہے کہ تمہارا شار بہترین

ساری با تیں ایک بھی ملیں جن میں آ گے بڑھنے اور بہت کچھ کر سکنے کی نشا ندہی موجودتھی مشرط صرف یہی تھی کہ وہ مستقل مزاجی ہے اپنے کام میں ڈٹا

کاموں میں لگے ہوئے تنے۔عدالت کا احاطہ لوگوں سے بھرتا چلا جار ہاتھا۔ ایسے میں ہمایوں اپنے سامنے ایک پرانے کیس کی فائل رکھے اپنے ہی

جیسے ایک جونیئر وکیل سے کیس پڑھنے کے بارے میں سمجھ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک اِس میں مصروف رہے۔ جوبھی اُس نے سمجھایا تھا' ہمایوں اچھی

خلاف توقع اُسے بہت اچھے انداز سے خوش آ مدید کہا گیا تھا۔ گزشتہ دِن تکلف بھری ملاقات تھی' آج ویسانہیں تھاممکن ہے' پروفیسر نے

"أت بح ليے إننا كافى ہے مايوں! تم آج اپنے كوليكز سے ملؤان سے تعارف حاصل كرو۔ إن سے يوچھوكدكيسے كيس سنڈى كيا جاتا

سردارا قبال کی باتوں ہے اُسے بہت حوصلہ ملاتھا۔اگر چہوہ سارا دِن یونہی تعارف وغیرہ میں گزر گیا تاہم اِن باتوں میں اُسے بہت

عدالتی معمولات شروع ہوئے تو ہر بندہ اپنے اپنے کام میں لگ چکا تھا۔سردارا قبال وہاں سے اُٹھ کر کہیں چلا گیا، آفس کے باہر منتی اپنے

''چل بس کریں' یار! آج ہی سارا کچھ بھھ لینا ہے۔'' جونیئر وکیل عابدالٰہی نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنس دیا۔''چل'

لى نے اپنے بلوميں بندھے چندنوث أسے دينے ہوئے صدق ول سے كہاتھا۔

" جا مير بيني ! الله تخفي خوشيول اور كاميا بيول ي نواز ، " اُس نے اپنی ماں کے چیرے کی جانب دیکھا جہاں ممتا کے سارے رنگ تھیلے ہوئے تھے لیکن اُس کی اپنی مٹھی میں وہ مڑے تڑے نوٹ

ہوئے نوٹ بناد کیھے اپنی جیب میں رکھ لیے۔اُس کے پاس اِنے پیسے تھے کہ وہ عدالت جا کر پھروا پس آسکتا تھا۔

کام کرنے کے بعد اِس دُنیامیں کامیا بی کانقشه اُسے بتایا۔ پھر دیگر جونیئر اور سینئر وکیلوں سے اُس کا تعارف کروایا۔

رب جبكداس كسامن مال كاچره تهاجوسى آتے وقت أس نے ديكھا تھااورنوث أس كى جيب ميں سلگ رب تھے۔

وكيلول ميں ند ہونے لگے اور ہاں كوئى بھى مسئلہ ہوتو مجھے بتانا --- "

اُس نے آفر کی تو ہمایوں بھی اُٹھ گیا۔احاطہ عدالت میں بنی اِس عام سی کینٹین پروہ چلے گئے جہاں پہلے ہی لوگوں کارش لگا ہوا تھا۔وہ چائے کا آرڈر دے کرایک طرف بیٹھ گئے۔ اِن کی گفتگو وہی عام <sub>تک</sub>تھی جو یہاں کے ماحول کے بارے کی جاسکتی تھی۔اس دوران اِن سے فقد رے

ِ فاصلے پرایک کروزر آئے رکی جس میں ہے ایک بھاری بھر کم جسم والاشخص برآ مدہوا۔اُس نے کاٹن کا کھڑ کھڑا تا ہواشلوارسوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔

68 / 284

"برى شورى آج كل إس كى ---"

"كون بئاورآج كل شهور---؟"

عشق فناہے عشق بقا

لینڈ کروزرمیں پھرتاہے۔''

عشق فناہے عشق بقا

گردن میں سونے کی تین حیارز نجیریں ڈالی ہوئی تھی۔ سفید لباس پرمیرون کلر کی ولیس کوٹ وہ شان بے نیازی ہے اُتر ااور اِس ہے پہلے حیار گارڈ

سیاہ بال پیچھے کی جانب منکھی کر کے جمائے ہوئے تھے۔ کالی عینک کے ساتھ کان میں سونے کا ایک ٹاپس تھا۔ مبلکی مبلکی سیاہ واڑھی اور مو چھیں' موٹی

باختیار ہمایوں نے اُس سے بوچھا تو عابدیوں بولنے لگا جیسے دہ اُس سے پہلے ہی خار کھا تا ہو۔

'' تھا ایک تھرڈ کلاس غنڈہ' یو نیورٹی میں ہم ہے تھن ایک سال ہی آ کے تھا۔ کوئی مائلے کی موٹرسائیکل نہیں دیتا تھا اِسے اور آج بیا پی

اِس کے بیک سے پر ہمایوں موجہ ہوا جیسے عابد نے اُس کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اُس نے اِس سے تیزی سے یو چھا۔

''لؤیار! ایسے غنٹر ہشم کےلوگوں کواستعال کرنے والےتھوڑے ہیں یہاں پر؟اگریدایک لاکھ کماتے ہیں تو وس لاکھ کی اور کی جیب میں

جاتے ہیں--- اِس نے ایک سیاس پارٹی کو اِن دِنوں میں ہی جوائن کر لیا تھا جب یہ یو نیورٹی میں تھا۔اب اُن کی حکومت ہے تو دونوں ہاتھوں

69 / 284

ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں قبل ذکیتی منشات فروشی بلیک میلنگ اور نجانے کیا کیا ۔۔۔ "عابدنے غصے کے ملے جلے لہجے میں کہا۔

اسلح سمیت گاڑی ہے اُتر چکے تھے۔وہ ایک جانب کوچل دیئے تو عابدالی نے انتہائی طنزیدا نداز میں کہا۔

''لیکن'عابد! اِتیٰ جلدی اور اِتیٰ تیزی ہے بیا کیلا ---؟''

''اييا كون ساجادو ہے كە دِنوں ميں ہى كايا پليك گئ؟''

"تم نہ جانے کس وُنیا ہے آئے ہؤیار! کیا آئکھیں کھلی نہیں رکھتے ہو؟ ---ایسا کام ایک آ وھ بندہ نہیں کرتا۔ پورے گردہ ہیں' گینگ ہے ہوئے ہیں۔أب پی نہیں کہ اِس کی قسمت اچھی ہے یا خراب بہر حال اِسے کوئی گینگ مل گیا ہے اور یہ دِنوں میں دولت سے کھیلنے لگاہے۔''

'' کیانام ہے اِس کا ---؟'' ہمایوں کوایسے لگا جیسے وہ اُس کا ہمروہ و ۔ ایسا ہی سب کچھوہ اسپے تصوّر میں ویکھا کرتا تھا۔ ایسا تب سے وہ سوچ رہاتھاجباس نے ایک رات حوالات میں گزاری تھی۔

'' ماجدوڑا کچ ---''عابد دحیرے سے بولا۔

"اچھاتو ہیہے---'' جایوں نے یوں کہا جیسے بینام اُس کے لیے اجنبی نہ ہو۔ اِس کے ساتھ ہی ماجد کے بارے میں سنی ہوئی بہت ساری باتیں اُسے یاد آ

گئیں۔شایدان کے درمیان مزید بات چلتی گر جائے آ چکی تھی اوروہ جائے چینے لگا۔ اِس خاموثی کے دوران ہمایوں نے اپنے اندرایک خاص تسم کی سنسنی محسوس کی تھی۔۔۔ جب تک وہ عدالت میں رہا' ماجدوڑ انچے کے بارے میں ہی سو چتار ہا۔اییا ہوتا ہے کہ جب کسی کے ذہن میں کوئی تصوراتی ے خاکہ ہوا وراُ ہے اگر حقیقی رُ وپ میں دیکھے لیا جائے تو ہڑا مجیب سالگتا ہے۔ اِس دِن ہمایوں سے تھوڑ ابہت کام بھی لیا گیا اور جاتے وقت اُ سے تھوڑے

ے نوٹ دے دیئے گئے۔

'' يه كيا ہے---؟'' أس نے عابداللي سے يو حجا۔

'' کچھنیں یارابس تھوڑے ہے روپے ہیں جوہم نے کام کیا ہے۔ ہماراخرج کہاں سے چلنا ہے۔ یہی تو بات ہے سردارصاحب کی وہ

اپے جونیئرز کا بہت خیال رکھتے ہیں۔'' اِس دِن اُس نے پہلی کمائی اپنی جیب میں ڈال لی اور پھرگھر آ کروہ روپے اپنی ماں کودیتے ہوئے بولا۔

"ای!به لین بیمیری پہلی کمائی ہے۔"

''الله تخفي بهت دےگا'میرے بيج!''

ماں نے وہ روپے بوں پکڑتے ہوئے وُعا دی جیسے وہ کوئی مقدس شے ہو۔ وہ اپنے کمرے میں گیا اور جیب میں سے مال کے دیئے

ہوئے مڑے تڑے نوٹ نکال کرا متیاط ہے اپنی الماری میں رکھ دیئے۔ اُسے قطعاً سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں ایسا کررہا ہے۔ وہ کھانا کھا کرسو گیا۔ اِس

سہ پہرا سے بڑے مجیب عجیب سے خواب آتے رہے ٔ وہ خواب وَرخواب میں رہا۔ وہ رات دِحیرے دحیرے گزرتی چلی جار ہی تھی گراُس کی آتھوں میں نیندا بھی تک نہیں اُتری تھی۔اُس نے ساری سوچوں کوایک طرف

جھنگ دیااور پھراپنے آپ سے ایک سوال کیا کہ وہ اتنی دولت کیوں کمانا چاہتا ہے؟ اِس کے ساتھ ہی لیمے کے ہزاروں جھے میں اندر سے آ واز آئی' تا کەمئیں صفیہ کوا بناسکوں میئی اُسے نہیں چھوڑ سکتا' وہ اگر میری محبت ہے تو میری دُشمن بھی ہے ممئیں اگر اُس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں تو وہی میرامقصد

ہے۔ وہی میری أنا ہےاور وہی میری مجبوری---صفیه کا خیال آتے ہی وہ مجسم اُس کی آنکھوں کے سامنے آھئی لیحوں میں وہ سارامنظراُس کی

آ تکھوں میں گھوم گیا جو کالج کے سامنے ہوا تھا۔ ہمایوں نے سب کچھذ ہن ہے نکال دیا۔ بس یا در کھا تو اُس کاحسین چپرہ جس پروہ سوجان سے فعدا ہو

گیا تھا۔اُس کی نگا ہوں میں وہ منظر جم گیا جب وہ کالج گیٹ سے باہرنگائھی بہت عرصے بعد جباُس نے اِسے دیکھا تو مبہوت رہ گیا تھا۔ بھرے بھرےجسم پر کالج یو نیفارم کسی ہوئی تھی۔سید ھےرکیٹمی بالوں کو یونہی کھلا چھوڑا ہوا تھا جو دِھیرے دِھیرے چلنے والی ہوا سےلہرار ہے تھے۔ستواں

ناک کے ساتھ بڑی بڑی غلافی آ تکھیں جن میں کا جل کی ڈورتھی۔میک آپ سے بے نیاز چیرہ' گلابی پتلے پتلے ہونٹ کمی گردن جس میں باریک ی چین تھی۔وہ اسپے مخروطی اُنگلیوں والے ہاتھ سے بالوں کوسنوارتی ---اِس کے ساتھ ہی چٹاخ کے ساتھ آواز اُمجری اور لاشعوری طور پراُس کا ہاتھ ا ہے گال پر چلا گیا' پھرسب کچھ تلیٹ ہوگیا۔ چٹاخ کی آواز نے دیا سلائی جیسا کام کیااور پھر ہرطرف آگ لگ گئ وہ سلگ کررہ گیا۔

راحیلہ نے دِھیرے سے اپنے کمرے کا درواز ہ کھولاتا کہ سوئی ہوئی نسرین جاگ نہ جائے اور کمرے میں آگئی۔ وہ بجائے فوراً یو نیفارم تبدیل کرنے کے کری پر بیٹھ گئی جیسے بہت تھک گئی ہو۔ ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ جن دِنوں اِس ٹاسمنگ میں اِن کی ڈیوٹی ہوتی تھی وونوں ہی ایک و وسرے کو ڈسٹر بنہیں کرتی تھیں۔ وہ ڈیوٹی ہے آنے کے فور ابعد یو نیفارم تبدیل کرتی اور عام لباس پہن کرسو جاتی --- اِس روز وہ کری پہیٹھی

سوچ رہی تھی کہ نسرین نے دِھیرے سے کہا۔

"كيابات ب---تهك كى بوياكونى اوربات ب؟"

راحیلہ نے چونک کر اِس کی جانب دیکھا جوسر ہانے پرسرر کھے جا در میں سے منہ نکا لے اُس کی طرف دیکھ کرمسکرار ہی تھی۔

"" ال--- بال--- كونيس--" راحيله في يوني كهدد يااور كرجوت أتارف كلى-

''كوئى بات توب يار---! 'نسرين في كفرى يرونت ديكهة موئ كها يه وتمهيل تو أب سه وها كهنشه يهلي آجانا جا بين تفاسيه إتني

دریکهان لگادی نیرتو ہے؟ ' وہ اُس کی طرف دیکھ کرمسکرار ہی تھی۔

'' یار! ژبوٹی آف ہونے کے بعدمئیں نے سوچا' جنید کود کھیلوں --- اِس کا مریض تو آئی کی پومیں ہے کیکن وہ خود وہاں نہیں تھا' وہاں کوئی

اور ہی تھا ہمیں نے یو چھنا متاسب نہیں سمجھاا ورتھوڑی وہرا نظار کے بعد وہاں سے آگئی۔بس اِس میں دیر ہوگئی۔''راحیلہ نے بتایا۔

"راحیلہ! تہمیں کیا ہوگیا ہے کیوں ہوا کوا پنی مشی میں بند کرنے کی ضد کررہی ہو؟ --- ہوا کا کچھنیں جائے گا، تنہی خالی ہاتھ رہ جاؤگ

۔ "نسرین نے ٹیم دراز ہوتے ہوئے کہا۔

''ایسانہیں ہے'نسرین! جب میں یہاں ہے گئی تو وہ مجھے ملاتھا۔اُس سے یا تیں بھی ہوئیں' فون نمبر دیا ہےاُس نے مجھے---وہ کہیں نہیں جائے گا'اِدھری رہےگاممیں اُباُسےاپی نگاہول سے اوجھل نہیں ہونے دوں گی۔''راحیلہنے یوں کہا جیسے وہ نسرین سے نہیں کہدرہی بلکہ

اینے آپ کوسلی وے رہی ہو۔ " تم نے شاید میری بات برغور نہیں کیا احلد امل نے اسے ہوا کہاہے جس کے مقدر میں سکوت نہیں ہوتا ہوا ایک جگہ مربی نہیں

سكتى۔''نسرين نےانتہائی دُ کھے دِل ہے کہا

' دمئي مجھي نہيں --- آخرتم كہنا كيا جا ہتى ہو؟''وه واقعتاً كچھ نہ مجھتے ہوئے بولى۔

"جس طرح تم نے اُس کے بارے میں مجھے بتایا تھا ہمئیں نے اُسے بہت سوچا۔ پھرمئیں نے خودا پٹی آ تکھوں سے بھی اُسے دیکھا ہے وہ

کسی اور ہی دُنیا کا باشندہ ہے میری جان!وہ ہمارے معاشرے کے بندھنوں میں بندھ کرنہیں رہ سکتا'وہ اِتنی ی عمر میں شعلہ جوالا ہے تو آ گے کیا ہوگا' وہ محض جرائم پیشہ ہوتا ناتو اُس کی واپسی ممکن تھی' وہ ابیانہیں ہے۔ وہ ایک مقصد کولے کر نکلا ہوا ہے جہاں ہے اُس کی واپسی ممکن نہیں ہے۔'' نسرین کا

اندازأت مجمانے والاتھا۔

"مایدا کیے کہ کتی ہوسکی اورتم اس کے بارے میں کیا جانے ہیں؟" راحیلہ نے اُس کی طرف غور ہے د کیھتے ہوئے یو چھا تو وہ جیسے خیالوں میں کھوگٹی اور پھر چو نکتے ہوئے بولی۔

''وکٹر اور میں بحیین ہی ہے ایک سکول میں پڑھے ہیں۔سب کو یہی معلوم ہے کہ وہ یا دری بننے کے لیے نکلا ہے۔ کس ملک میں ہے کہ یکسی کونہیں معلوم۔اُس کے گھروالے یہی کہتے ہیں کہوہ ویٹ گن ٹی میں بے میکن ایسا قطعاً نہیں ہے۔اُسے ندہبی جنون تھا۔میک اُس کے خیالات سے

آج بھی وکٹر کو یا دکرتی ہوں حالانکہ مجھےاُ سے بخت نفرت کرنی جا ہے''

«مىئى بات جنيدى---<sup>،</sup>

مستقبل کی فکر کرو۔''نسرین نے تیزی ہے کہا۔

عشق فناہے عشق بقا

'' کیا کروں مئیں ایے متنقبل کی فکر---؟''

اداره کتاب گھر

واقف تھی۔'' یہ کہتے ہوئے اُس نے راحیلہ کی طرف دیکھا المحہ بحر کوخاموش ہوئی اور پھر کہتی چلی گئی۔'' ہر مذہب اَمن کا پر چار کرتا ہے کیکن کون ساایسا ملک ہے جس کی بیجان ندہب ہےاوروہ حالت جنگ میں نہیں۔وکٹر بھی اِس آ گ کا ایندھن بننے چلا گیا ہے' تاریخ سے کسی نے سبق نہیں سیکھا۔مئیں

''تم نے پہلے بھی نہیں بتایا' نسرین؟''راحیلہ کے لیچ میں ہدردی تھی۔ '' کیا بتاتی' یہی کہ وہ اپنی صلاحیتیں مسلمانوں کے خلاف استعال کرنے جار ہا ہے جنہیں میک پیند کرتی ہوں۔میک کسی کرسچین الزک کے ساتھ رہ کتی تھی کیکن میرے اور اِس کے نظریات میں بہت فرق ہوتا --- اچھانہیں کہ ہم اِس موضوع پر بات ہی نہ کریں جووُ کھ دینے والی ہو' نفرت

بڑھانے والی ہو۔ہم کب سیمجھیں گے کہ ہم اِن کے مفاد کا ایندھن بن رہے ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔''

''وہی نا!وہ بھی شایداییا ہی مقصدا ہے ول میں چھپائے پھرتا ہے۔اُس کا راستداور ہے نہتم اُس کے ساتھ چل سکتی ہواور نہ وہتمہارے

ساتھ آسکتاہے۔تم اُس ہے کوئی آس مت لگالیناور نہ بہت چھتاؤ گی۔'' آخری لفظ کہتے ہوئے نسرین کالہجہ بھیگ گیا تھا۔ '' تمہارے کہنے کا مطلب بیہ ہے کہا بیےاوگ جوہوا کی مانند ہوتے ہیں'ان کا کوئی پیدٹھ کا ننہیں ہوتااوروہ اپنے ہی کسی مقصد کی خاطر دُنیا

جہاں بھلائے بیٹھے ہیں مگر کیا وہ لوگ پیار کے قابل نہیں ہوتے' کیا ایسا کوئی شخص ہمارے سامنے آ جائے اور وہ شدید زخمی ہوتو کیا ہم اُس کی دیکھ بھال علاج اورنگہداشت نہیں کریں گئے اُسے مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ ---نہیں ایسے لوگ بھی اِنسان ہوتے ہیں اور اِن بےغیرت ٔ منافق

اور بے حس لوگوں سے زیاد واجھے ہوتے ہیں جو دوسروں سے فقط اپنے مفادات کی تو قع رکھتے ہیں۔مئیں تم سے کوئی مذہبی بحث نہیں کرنا جاہتی اور نہ ہی میرا میمنصب ہے لیکن مذہب سے بڑھ کرسچائی کے لیے کوشاں رہنا بھی تو زندگی ہے ٔ اِنسانیت کی بقاہے ٔ ورنہ شیطانی قو تیں اِنسانیت کو کب کاختم

كرچكى ہوتيں \_كياہم اخبارنہيں پڑھتے كيا ہور ہاہے ہمارے إرگرد---؟ "راحيلہ نے كى حدتك جذباتى ہوتے ہوئے كہا\_ " تم جذباتی ہو گئیں۔میرے کہنے کا مطلب بنہیں کہ ندہب کے لیے جنگ اڑنا چاہیے یانہیں بیساری بحث میں فقط ایک سوال پرختم کرتی ہوں کہ کیا خداجنگ جا ہتا ہے؟ ---مئیں نے اپنے فادر ہے بھی بیسوال کیا ہے وہ مجھے مطمئن نہیں کر سکے--- ہاں سچائی کے لیے جدوجہد

کرنا اِنسانیت ہے کیکن پیفرت ہے نہیں' محبت ہے--- پیسار ےلوگ کے طاقت دِکھار ہے ہیں'اپنے خدا کو کہ وہ اُس کے لیے خلص ہیں ۔کسی کا گلا کاٹ دینے سے خداخوش ہوتا ہے؟ ---نہیں ممیّں نہیں مجھتی --- خیز یہ بڑی بڑی باتیں ہیں ہم جیسی بے یار و مددگار ' کمز وراور مجبورلژ کیوں کو کہنی ہی نہیں جاہئیں۔ہم کہیں گی تو ہمیں ملامت کی جائے گی جس طرح فادر نے مجھے ملامت کی تھی۔میرے کہنے کا مطلب صرف یہی ہے کہتم اینے

''جیسے میں نے سوچا ہے۔ میک یہاں ہے فراغت اول گی' نوکری کروں گی'اپنے پیند کا کوئی مرد تلاش کر کے اُس سے شادی کرلوں گی'

72 / 284

طرح مزدوری کرتے ہوئے اپنی زندگی ختم کر لیتے ہیں۔''

ا کے اور اپنے بچوں کو پالوں گی۔ پھر ایک وقت آئے گا ممین مرجاؤں گی۔بس یہی ہے ہم جیسے لوگوں کی کہانی جوساری عمر سکتے تر ستے اور گدھے کی

نسرين نے گلو كير ليج ميں كبالوراحياء ايك دَم سے چونك كئ كھردھر سے سمراتے ہوئے بولى۔

'' تم ما یوی کی با تیں کررہی ہواور مایوں اِنسان مرنے سے پہلے ہی مرجا تا ہے۔ تمہار ےجسم میں ابھی زندگی ہمک رہی ہے۔تم ماحول اور

حالات میں خود کود کیورہی ہواور اِس طرح سوچتی ہو۔ہم ہے زیادہ زندگی اورموت کوکون سجھ سکتا ہے جن کے سامنے روزانہ کی اِنسان اپنی زندگی

ہارتے ہیںاور اِس وُنیا کوچھوڑ جاتے ہیں۔ اِی طرح روزانہ ہمارے سامنے ہی نوزائیدہ بیچے اِس وُنیامیں آ کرسانس لینتے ہیں۔ اِس کوبھی چھوڑ وُضج

ے لے کرشام ہوجانے تک کتنے لوگوں ہے واسطہ پڑتا ہے ہمارا' کتنے رویئے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہر انسان اپنی ہی نگاہ ہے ہمیں دیکھتا ہے۔

کیالوگوں کی آتکھوں میں اُن کے اِراد نے نہیں پڑھ سکتی ہو چربھی تم زندگی کو نہ سجھنے کا گلہ کروتو بیتمہاری کوتا ہی ہے--- کیا ہم ایہا ہی کرتے چلے جائيں جيساؤنيا ڇاڄتي ہے؟ ڄميں اپنے طور پرجھی زندگی جينے کاحق حاصل ہے' پير بات تم کيوں نہيں مجھتی ہو؟''

راحیلہ ایک وَم سے بی جذباتی ہوگئ تھی۔ اِس پرنسرین پوری طرح اُٹھ کر بیٹھ گئی اور دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولی۔

''ہم توبات جنید کی کررہے تھے کہاں زندگی کے خارزاروں میں بھٹک گئے ہیں۔'' میکہ کروہ چند کمیے خاموش رہی چھر بولی۔'مسئیں مید

نہیں کہتی کہتم جنید کی طرف نہ بڑھو۔ دِل کے معاملات میں کوئی تھیجت' کوئی سرزنش یا پھرکوئی خوف اثرانداز نہیں ہوتالیکن مئیں فقط تم ہے اتناہی کہوں گی کہا گر اِس تعلق میں کوئی زخم ل جائے تو پھر کسی ہے بھی گلہ مت کرنا کہ اِس کی ذمہ دارتم خود ہوگی' پھر اِس زخم کو ہرار کھویا اِس پر مرجم لگاؤ' وہ

بھی تبہاری مرضی ہے۔''

''تم ٹھیک کہتی ہونسرین!مئیں ہی اِس کی ذمہ دار ہول گی ---' اُس نے خود کلامی کے سے انداز میں کہااور پھر تیزی سے بولی۔''احیصا'

تم نے بہت سولیا 'بہت آ رام کرلیا۔ تم جلدی سے تیار ہوجاؤ' ہم دونوں ہی اِس سے ملنے جا کیں گی۔''

## پارس

رخسانه نگارعد نان کی خوبصورت تخلیق .....معاشر تی اصلاحی ناول <mark>پارس کهانی ہے ایک لاا بالی کمسن لڑکی کی ،جس کی زندگی احیا تک</mark> اُس پرتا مہربان ہوگئ تھی۔ بیناول ہمارے معاشرے کے ایک اور چہرے کوبھی بخو بی اور واضح طور پر دکھا تا ہے اور بیپہلو ہے ہائی سوسائیٹی اوران میں موجود برگرفیملیز اورنئ بگڑی ہوئی نسل۔ پارس ایک ایسے نوجوان کی کہانی بھی ہے جوزندگی میں ترقی اور آ گے بڑھنے کے لیے شارث کث حابتا تھا۔قست نے ان دونوں کو ملادیا اور کہانی نے نیا رُخ لے لیا۔ پارس ناول کتاب گھرے 190مسانسی معاشرتی

اصلاحی ناول سیشن میں پڑھاجاسکتاہے۔

عالمگیر کی حالت خطرے سے باہرتھی اوراُ سے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھالیکن ابھی تک اُ سے ہوشنہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا

آنے کا انتظار کررہے تھے۔اگر چہ ابتداء میں جب ذیثان نے جنید ہے بیکہاتھا کہ اگر عالمگیر ہوش میں آتے ہی قیادت کومطلع کر دیتاہے یا پھر

سیکورٹی پرموجودلڑ کے ہی ہتادیتے ہیں' پھران کی پوزیشن کیا ہوگی توایک لمجے کے لیےجنید پریشان ہو گیا تھالیکن تھوڑی ہی بحث کے بعداُس نےخود

بی قیادت کو بتادیا تھا۔ تب اُسے یمی تھم ملاتھا کہ اس کی زندگی کے لیے پوری کوشش کی جائے اس سے ابھی بہت سے کام لینے ہیں۔اگروہ مرگیا تو

' ' 'نہیں' مئیں نہیں جاؤں گی'میری ڈیوٹی دو پہر کے بعد شروع ہوگی'مئیں تبھی جاؤں گی---ہاں' تمہارے لئے ناشتے کابندوبست کرسکتی ہوں۔ پراگر

بربادکرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔اُس نے اپنے طور پرسوچ لیاتھا کہ وہ اِس معصوم لڑکی کی کسی حد تک ضرور مدد کرے گا۔ بیہ بات اُس نے ابھی تک

ایک نگاہ عالمگیر پرڈالی تو اُسے غصہ آنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسے لوگ کسی گھناؤنی حرکت کے مرتکب ہو سکتے ہیں مسمعصوم لڑکی کی زندگی

سر مالیکسی بھی تحریک یا تنظیم کی رگوں میں دوڑنے والاخون ہوتا ہے اگر وہی نہ دہتے ول دھڑ کنا بند ہوجا تا ہے اور و ماغ کسی قابل نہیں رہتا۔ اُس نے

اِس سرمایے کے ساتھ آنے والے مفاد سے ہے۔ بلا جواز اور بلا مفاد کوئی بھی سر مابیضا کع نہیں کرتا 'دوسری صورت میں سر مابیخود چھیننا پڑتا ہے۔

'' ذیثان! کیاتمہیں پہ ہے کہ وہ لڑکی جے عالمگیرنے---''

بات تو طے ہے کہ کسی بھی تحریک یا تنظیم کو چلانے کے لیے سرما ہے کی ضرورت ہوتی ہے۔وہ کہاں سے آتا ہے؟ غرض اِس ذریعہ سے نہیں بلکہ غرض

پھرسارے کام اِنہیں نمٹانے پڑیں گے۔قیادت کی طرف سے تھم تو خاصاطویل تھالیکن اِن کا مدعا یہی تھا جسے س اور مجھ کرجنید کو بہت مایوی ہوئی تھی۔ قیادت کوفقط اپنے کام سے غرض تھی ایک مہرہ پٹ گیا تو دوسرامہرہ آ گے لے آیا جائے۔ بلاشبہ قیادت کوبھی اِس کے کالے کرتو توں کے بارے میں علم تھاور نہاییاس کروہ کسی کوتو سزاوار کھبراتے --- جنید جس قدر اِس پرسوچتا چلا جار ہاتھا' اُس کے سامنے نئے سے بنے پہلوواضح ہور ہے تھے۔ بیہ

ذیثان سے شیئر نہیں کی تھی۔ یہی موقعہ اُسے ٹھیک لگا تو وہ بولا۔

ِ اُنہوں نے کسی وکیل ہے رابطہ کیا ہے---''

عشق فناہے عشق بقا

''اِس کی بہت ساری وجوہ ہیں'سمجھا کرو---'' بد کہتے ہوئے وہ اُٹھ گئے۔ اُس کا رُخ باہروالے دروازے کی طرف تھا۔ راحیلہ چند کمھے سوچتے ہوئے وہیں بیٹھی رہی۔ اُس کی سمجھ میں نہیں آرہا

تھا کہ نسرین کیون نہیں جانا جا ہتی --- پچھے نہ بچھ آنے پراُس نے سرجھ کااور یو نیفارم بدلنے کے لیےاُ ٹھ گئے۔وہ ناشتے کے بعد جنیدے ملنا جا ہتی تھی۔

کہ بیاد ویات کے زیرا ترسور ہاہے تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ ذیثان اور جنید دونوں ہی اُس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اُس کے ہوش میں

تم جانا چا ہوتو چلی جاؤ۔''نسرین نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔

''تم کیون ہیں جاؤ گی---؟''راحیلہنے یو چھا۔

'' ہاں' بس اِ تنامعلوم ہے کہ اُنہوں نے نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر بہت مشکل ہے لکھوائی تھی۔ پھر پچھنہیں ہوا۔ سنا ہے کہ

"وكيل كے بارے ميں جانتے ہو---؟"

"فاروق چوبدرى بام أسكا أسسارى معلومات مول كى " ويشان في سويج مو كالما-

'' یار! جوہونا تھا' وہ تو ہوگیا۔ اُس نے تو اِس کے لیے پچھنہیں کرنا۔تھوڑی بہت دِلجوئی تو ہونی جاہئے ۔کم از کم اینے ضمیر کوتو مطمئن کر

ليں \_ہمیںمعلوم نه ہوتا توالگ بات تھی۔''

' د نہیں'تم ٹھیک کہتے ہو ہمیں ہی کچھرا اپڑے گا۔'' ذیثان نے سوچتے ہوئے لیج میں کہا۔ پھر چند کمجے زُک کے وہ بولا۔'' جنید! کون' کس وقت کیا ہوجائے کسی کوکیا پید؟ ہم جو چند دِن ہے اپنا فیصلہ خو وکرنے کی کوشش کررہے ہیں ایک طرح سے ریجی تو تنظیم سے غداری ہے۔''

''اس فصلے کے پیچھے کو گی ایسی بات تونہیں ہے تا'جس ہے ہم انہیں نقصان پہنچا کس ۔ قیادت ہے ہماراا ختلاف ہوسکتا ہے' یہ یا تیں ہم

اداره کتاب گھر

جنید نے پورے خلوص سے کہااور پھرسو چنے لگا کہوہ ایسا کیونکراور کیسے کریائے گا؟ --- دونوں کے درمیان خاموثی درآ فی تھی۔ کتنے ہی

لمح یونمی گزرگئے۔ تب اچانک عالمگیر کسمسایا۔ وہ دونوں تیزی ہے اُس کی جانب بڑھے۔ دِھیرے دِھیرے اُسے ہوش آتا چلا گیا۔ جنید نے فوراً

"مریض خطرے کی حالت سے باہر ہے۔اب ایسی کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے بس احتیاط بہت ضروری ہے۔آ سمبین انجھی گلی رہے

ڈاکٹرنے ہدایات دین چارٹ پر پچھ کھااور وہاں سے چلا گیا۔ تب جنید نے غورے عالمگیر کی طرف دیکھا۔ عالمگیر کی آنکھوں میں نفرت

اُبل رہی تھی۔ جیسے اُس کے بس میں ہوتو وہ ابھی اُسے ختم کر دے۔ جنیداُسے یوں دیکھتا پاکر دِھیرے سے مسکرا دیا۔ اِنہی لمحات میں عالمگیرنے

آ مسیجن ماسک ہٹا کراُ ہے کچھ کہنا جاہا۔ چبرے کے تیوریوں سے انداز ہ یہی تھا کہ وہ اُسے کوئی غلط بات ہی کہنا جاہتا ہوگالیکن غرا کررہ گیا۔ ذیشان

نے فورا اُس کے ماسک نگایا تو اُس نے پھر ہےاُ تاردیا۔ جیسے کوئی گالی اُس کے حلق میں اٹک گئی ہواور دیتے بغیراً سے چین نیدا رہا ہو۔ اِسی مشکش میں

دوتین منٹ گزر گئے تو جنید نے آ گے بڑھ کرذیثان کو پرے کیااورخود ماسک لگانا جا ہا جے اُس نے ہاتھ مار کرنفرت سے الگ کردیا۔ اِس پرجنید کوغصہ

کر ہی رہاتھا کہ اُسے احساس ہوا جیسے کوئی کمرے کے دروازے پر کھڑ اہے۔ جنیدنے مڑ کر دیکھا۔ دروازے کے درمیان میں راحیلہ کھڑی اُسے خیرت

اجا نک پھر سے موت کوسامنے دیکھ کرعالمگیرڈ ھیلا پڑ گیا۔ اِس نے مزاحمت چھوڑ دی تب جنید نے ماسک اِس کے منہ پرلگادیا۔ ابھی وہ ایسا

یہ کہہ کراُس نے ریوالوراڑ سااورراحیلہ کے پاس آ گیا۔ چند لمحے اِس کے چبرے کود کھتار ہاجیے کچھ پڑھ رہاہو۔ پیز نہیں اُسے کوئی تحریر

وہ دونوں چلتے ہوئے باہرلان میں آ گئے جہاں پہلے ہی بہت سارے لوگ تھے۔ کافی دیر بعداُن میں خاموثی ٹوٹی۔ راحیلہ نے دیھیے سے

'' ماسک لگا تاہے یا بھی گولی تیرے حلق کے پار کردوں--- بہت شوق ہےنا' تجھے مرنے کاسیس ماردوں؟''

ڈاکٹر کو بلایا۔ اِس دوران ذیشان اِس کے پاس رہا۔ ڈاکٹرنے آسراہے چھی طرح دیکھااور پھر بولا۔

گئ أميد ب شام تك أتاروي كاور بال مريض دنياده بات كرنامع كرنا ب--'

آ گیا۔اُس نے فورار یوالور نکالا اور اِس کے منہ پررکھتے ہوے انتہائی سرد کیجے میں کہا۔

ے د کھے رہی تھی یوں جیسے می منظر د مکھ کروہ ساکت ہوگی ہو۔ جنید نے ماسک لگایا اور ذیشان سے بولا۔

''اے سنجالناذرا' کوئی گژ برد کرے تو گلاد بادینا بے غیرت کا ---''

"آ پائے کیوں مارر ہے تھے؟" اُس کے لیج میں خوف تھا۔

ملی بھی یانہیں'وہ ہاہر کی طرف نکلتا ہوا بولا ۔

تجيح ميں يو حيما۔

عشق فناہے عشق بقا

" آؤ' إبرچل كربات كرتے ہيں۔''

'' گرکیا---؟''و پنجشس میں بولی۔

http://www.kitaabghar.com

76 / 284

" أے---اُسے تو بہت پہلے مرجانا چاہئے تھا۔مئیں اَب بھی اُسے ماردینے کے قل میں ہوں مگر--- " جنید نے قل سے کہا۔

' دملیں بس یونہی آگئ تھی۔ سوچا' آپ کے مریض بارے یو چھآ وَں۔۔۔'' اُس نے گھبراتے ہوئے بہانہ بنایا' پھر بات بدلتے ہوئے

بولی۔''ایک بات کی سمجھنیں آئی۔ آپ کالہجہ بتار ہاہے کہ آپ اُس سے نفرت کرتے ہیں لیکن اُس کی جان بچانے کے لیے مپتال بھی لائے ہوئے

''چلیں چھوڑیں--- بیتائیں کہ آپ کا مریض زخی کیسے ہو گیا تھااور آپ بدحواس ہے---میرامطلب ہے' آپ اِس کی--''

اُس نے جھکتے ہوئے بات نامکمل چھوڑ دی۔جس پرجنید نے راحیلہ کے چبرے کی جانب دیکھااور پھر دِھیرے سے لہجے میں بولا۔

" کچنہیں ---" جنیدنے تیزی ہے کہا کچر چند کمجے تھم کر یو چھا۔" تم کیوں آئی ہو؟ --- مجھے فون کر ایا ہوتا۔"

ىپى بە---اييا كيون---؟"

درمیان میں چھوڑ کراً س سے یو جھا۔

آ تکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔

آ نکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔

تشق فناہے عشق بقا

''تم نہیں مجھ یاوک گی۔''اُس نے خود پر قابویاتے ہوئے کہا۔

'' و مکیرلیا---؟'' جنید نے حتمی انداز میں یو چھا۔

اداره کتاب گھر

''اُ اُے میں نے گولی ماری ہے۔۔۔میک اُسے جان سے ماروینا جا ہتا تھا لیکن یہ بچ گیا ہے تو میک نے اُسے مارنے کی بجائے پچھاور

"كول--- آپكول مارناحا بة تفائ ---؟"راحلد فديد يرت كبار

'' اُس نے کسی کی عزت یا مال کی تھی ممیں جا ہتا ہوں کہ---چھوڑ وممیں جو بھی جا ہتا ہوں تم بتاؤ 'تم کیوں آئی ہو؟'' اُس نے اپنی بات " تايانامسين آپ كے مريض كود كيضة ألى تقى ---" راحيله في جيسے ياوولايا۔

'' ہاں' دیکھ لیا--- ایک کام اور بھی تھا آپ ہے--'' راحیلہ ایک لمح میں فیصلہ کرتے ہوئے تمتماتے چیرے کے ساتھ اُس کی

"مجھے بہمیں کام ہے--- کیا کام ہے؟" جنیدنے چرت سے پوچھا۔ "آپ کہیں سکون سے بیٹھ کر بات سننے کا وقت دیں میں اطمینان سے آپ کو بتانا جا ہتی ہوں۔"

اُس نے کہاتو جنیدسوج میں پڑگیا' پھر چند کمیے سوچنے کے بعد بولا۔ "اگرآج تم كهوتو سورى مجھےكورث جانا ہے۔شام كے وقت---" ''میری ڈیوٹی ہوگ۔چلیں کل اِسی وقت میں آپ کا یہیں انظار کروں گی۔ پھر کہیں بھی بیٹھ کر بات کرلیں گے۔'' راحیلہ نے اُس کی

جنید نے وعدہ کرلیا توراحیلہ چند کمحے اُس کی جانب دیکھتی رہی' پھراُسے خداحافظ کہہ کرواپس بلیٹ گئی۔جنید و ہیں کھڑا چند کمحے سوچتار ہا'

🎖 پھروہ بھی دھیجے قدموں سے چلتا ہوا کمرے کی جانب چل پڑا۔ اُسے سمجھنییں آ رہی تھی کہ وہ اُسے کیوں ملناحیا ہتی ہے؟

فارم ہاؤس کی اوپری منزل پر کمرہ انتہائی جدیدا نداز میں سنوارا گیا تھا۔صفیہ نے جیسے ہی اِس کمرے میں قدم رکھا' ایک کمیح کے لئے وہ

حیرت میں ڈوب گئی۔ پھرفورا ہی خود پر قابویا تے ہوئے وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ تیورآ گے بڑھااوراُس نے ریشمی پردے سر کا دیئے' دورتک کا منظر

مولیثی، ٹیوب ویل، چھوٹے کھال اور اُڑتے ہوئے پرندے، اُسے بیہ منظر بہت خوبصورت لگا تھا۔ وہ جوایک کمھے کے لیے ویسٹرین سٹائل میں ہے

كمر كود كي كرمبهوت موئي تفى اين وليس ك إس ديباتي منظر في أساء عناد بخش ديا تعا-

''اِس كمرے كاسارا سامان ملك يورپ سے لايا تھا'بس فرنيچريہاں سے بنوانے ميں بڑى محنت كرنا پڑى تھى۔''تيورنے بيٹر پر بيٹھتے

""تمور!ميس مچھلى بار جب آئى تھى اور إس دفعهمى آئى مول يہال آتے ہى تم تھوڑ اجذباتى نہيں موجاتے مؤجيسے إس جگه تمهارا ماضى

سانس لےرہاہو؟ "صفیہ نے بجٹس سے بوچھا۔

'' کہرسکتی ہؤیار---!'' تیمور نے فوراُ ہی اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ پھر چند کمیےسوچ کر بولا۔''لیکن ایسا ہوتانہیں ہے'ہر دھرتی کی مثی اوروہاں کی ہوامیں اپنی الگ تا تیر ہوتی ہے۔مئیں تقریباً چارسال تک رحیدُل میں رہا ہوں انندن ہریڈ فورڈ مطلب وہاں میں سمجھو پڑھنے کم اور دُنیا کو

و کیھنے زیادہ گیا تھا۔ پین زیادہ رہا ہوں۔ بیسب اپنے مزاج کے ہیں میرا ملک اپنے مزاج کا ہے۔ بہت سارے لوگ آتے جاتے ہیں کیکن میرے

خیال میں بہت کم لوگ ایسے فرق کومسوس کرتے ہوں گے۔''

'' تم ٹھیک کہتے ہولیکن میرے کہنے کا مطلب بیہ ہے کہ زندگی یادوں کے ساتھ تونہیں گزاری جاسکتی نا! ایک اجنبی دیس کا ماحول تم

کہ مجھ میں کسی قتم کا کمپلیکس پایا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ انسان کے لاشعور میں میسب چھیا ہوا ہو--''

دوسرے ملک میں پیدا کرنے کی کوشش کروتو اِس میں سکون نہیں ہوتا، تشتگی بہر حال رہے گی۔''

'' تم ٹھیک کہتی ہو ٔصفو! پہلے پہل مجھے جنون تھا کہ یہاں اگرمئیں وہاں کی طرز پر کوئی عمارت بناؤں گا تو نہ صرف میری خواہش پوری ہوگی

بلکہ ایک طرح سے انفرادیت بھی ہوگی کیکن بہت بعد میں مجھے بیا حساس دلایا گیا کہ ایسااحساس کمتری کی وجہ ہے بھی ہوتا ہے حالانکہ مئین نہیں سمجھتا

أس نے مسكراتے ہوئے كہا۔ إس سے پہلے كەصفيد جواباً مچھ كہتى فارم ہاؤس كے ملاز مين جوڑے نے درواز ہ كھولا اورلواز مات كے ساتھ

' دمئیں مجھتی ہول' تیمورا کہ اِنسان کے پچھنواب ہوتے ہیں جنہیں وہ پورا کرنا جاہ رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات بیخواب شدیدخواہش میں

پرتکلف جائے لے آئے۔ پچھ در برتنوں کی کھنکھنا ہے رہی چھروہ چلے گئے۔ تیموراُس کے پاس صوفے پر آ بیٹھا۔ صفیہ جائے بناتے ہوئے بولی۔

کھڑکی سے عیاں ہو گیا۔سبز کھیت مرے جرے شاداب درخت بہتی نہر کے ساتھ کراس کرتی ہوئی سڑک کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ،

78 / 284

http://www.kitaabghar.com

ر بدل جاتے ہیں۔ اِنسان کو یوں لگتا ہے کہ اگر اُس کے بیخواب پورے نہ ہوئے تو شایدادھورارہ جائے گا۔ لاشعوری طور پر دہ اِن خوابوں کواپنا مقصد بنا

http://www.kitaabghar.com

ليتاہے---مطلب پوري طرح إن خوابوں ميں كھوجا تاہے۔"

'' اِس سے متعلق وہ بید کیل دیتے ہیں کہ اِنسان ہمیشہ خوب سے خوب ترکی تلاش میں رہتا ہے۔ عار کی زندگی سے نکل کر اِس جدید دور

" الى --- كىكن بدايك مغربي خيال موسكتا ہے۔ وہ إسے خواب يا" وُريم" كہتے ہيں۔ مئيں نے إسى تحيوري كو يهاں كے ايك صاحب

میں آگیا ہے' کس دجہ ہے؟---ایک تڑپ تھی اِس کے اندراور وہ تڑپ کس شے سے پیدا ہوتی ہے؟ بیخواب بی ہوتے ہیں نا'جو إنسان کو آ گے ہی

ے ڈسکس کیا تو پتہ مجھے اکنی بات معلوم ہوئی۔انہوں نے بیکہا کہخواب پیدا ہونے کی وجہ خیال ہے۔ جب خیال ذہن میں آتا ہے تو پھر بہت

" نواب توبهت اہم ہوئے نا کھر--- " صغیدنے ولچس لیتے ہوئے کہااور جائے کا کپ تیمور کی جانب بڑھادیا۔

'' ہاں' ایسا ہوتا ہے' مئیں نے اپنے ایک ٹیچر سے سناتھا کہ یہ اِنسان ہی ہے جوخواب دیکھتا ہے' دوسری اور کوئی مخلوق خواب نہیں دیکھتی۔''

" يكيم مكن باورجميل كيسے يقين موسكتا بك كدوكى اور مخلوق خواب نبيس ديكھتى ؟" وہ حيرت سے بولى -

د ملیں نے کوئی ریسرچ نہیں کی بس اچھے اوگوں کے پاس بیٹھنے کا اثر ہے کہ اُن کی باتیں ذہن میں رہ جاتی ہیں۔' یہ کہتے ہوئے جیسے

اُسے یادآ یا وراہی بولا۔'ایک اور بات بھی ہے جو مجھے بری عجیب ی گتی ہے۔ یہاں کے دانشورشم کے لوگ جب اپنی کسی کمزور بات کوسہارا دینے

ر کے لیے بورپ اورامریکہ کی بات کرتے ہیں کہ اِن کے مقالبے میں یہاں یوں ہے یاوہاں پرایسے ہور ہاہےتو یہاں ہیہ وغیرہ وغیرہ تو یقین جانو'

79 / 284

تک بالکل خالص ہوتا ہےاور جیسے ہی وہ زمین پرگرتا ہے تو اُسے جس طرح کی زمین میسر آئے اِس طرح کا ہوجا تا ہے۔ابیا ہی اِنسان کے ساتھ

اپی ہیئت تبدیل کرتے ہیں۔خواہش وہم' اُمید'خوثی اورنجانے کیا پچھاور پھر اِنسان اِی طرح چاتا ہے۔ جیسے بارش کا قطرہ زمین پرگرنے ہے قبل

" تم نے بد باتیں کا سے سیکھیں؟" صفید نے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے یو چھا۔

'' اُس کی مجھے اِتی سمجھنیں آئی لیکن اُن کا کہنا تھا کہ جس طرح بارش برتی ہے بالکل اِی طرح خیال آتے ہیں جو اِنسان کی مطابقت سے

"ي خيال كهال عي تائينيس بتايا أن صاحب في ---؟"أس كي بونون رمسكراب يقي -

آ کے بردھتے رہنے پرمجور کرتے ہیں جبکہ دوسری مخلوق ابھی تک اِس ڈ گر پر چل رہی ہے۔'

ہے شاہ جہاں کی محبت اِس عمارت کا ٹائنل ہے۔ اِسی خیال نے پھر کتنے ہی رُوپ دھارے میساری وُنیا کے سامنے ہے اور تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ اِسی طرح بہت ساری مثالیں دی جاسکتی ہیں۔'' یہ کہ کراُس نے چائے کاسپ لیااور اِس کی جانب دیکھنے لگا جواپنے لیے چائے بناتے ہوئے گہری سوچ میں تھی' پھر سراُٹھاتے ہوئے

ہے۔ "تيورنے گهري سجيدگ سے كہا۔

عشق فناہے عشق بقا

ساری صورتوں میں ڈھل جاتا ہے۔خواہش ارادہ خواب اُمیداور نجانے کیا کیا۔مثلاً تاج کل کا وجود میں آٹا ایک خواب نہیں خیال ہے۔متاز کل

ان رہنسی آتی ہے۔جمہوریت کی خاص طور پر بات کرتے ہیں۔ کسی بھی دواشیاء کے نقابل کے لیے اِن کا ایک جیسا ہوتا بہت ضروری ہے۔ ہم سوچتے

80 / 284

صفیہ نے سیدھے ہوتے ہوئے مختاط انداز میں کہا تو تیمور نے غور ہے اُس کی طرف دیکھا اورا نظار کرنے لگا کہ وہ کیا کہنا جا ہتی ہے۔

"" تم نے کہاتھا کہ ابھی ہم اچھے دوستوں کی طرح انجوائے کریں گئشادی وغیرہ کا چکر ابھی نہیں ہوگا۔" وہ قدر سے جھجکتے ہوئے بولی۔

"" ف كورس --- مطلب تم جاه ربى موكدا بھى ہم شادى كے ليے جلدى ندكريں تو إس پر جھےكوكى اعتراض نہيں ہے۔" تيمور نے تيزى

'' کیون نہیں' صفو!مئیں تمہاراا نظار کروں گا بلکہ بیا نظار بھی تو بے معنی سالگتا ہے۔ہم پاس پاس ہیں'جب چاہیے ہیں'مل لیتے ہیں'بات

'' پیاچھا ہے' کم از کم ایک دوسرے کواچھی طرح سجھنے کے لیے ہمیں بہت سارا وقت مل جائے گا۔ ہماری جوخوبیاں ہیں یا خامیاں' ایک

" تیمورا ہم کتنی جلدی ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں۔ میں بھی بھی سوچتی ہوں تو مجھے بیسب پچھ نواب سالگتا ہے۔ میں اگر اِس دِن

دوسرے پرواضح موجائیں گی۔ہم ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کوبہتر بنانے کی بحرپورکوشش کر سکتے ہیں بوں شادی کے بعدہم بحرپورلائف

''اورمیرےخواب جومیں پوراکرناچاہتی ہوں' کیاتم اِس میں میری مدد کرو گے۔تب تک میرااِ تظار کرو گے؟''

کر لیتے ہیں۔ اِتی دوری نبیس ہےاور رہی تہاری مدد کی بات تو مئیں تہارے لیے پچٹییں کروں گاتو پھراور کس کے لیے کروں گا؟''

"بہت شكرية تيموراتم في مجھے مجھا---"صفيد في أس كى طرف پيار بحرى نگامول سے ديكھتے ہوئے كہا۔

" جم آن ایرا ایک بی تو محصار کی پند آئی ہے اور میں اس کے بھی نخرے برداشت ند کروں۔"

وہ بنتے ہوئے بولاتو صفیہ چھینب گئے۔ پھر بات بدلتے ہوئے بولی۔

ضرور بیں لیکن اِس کی ست درست نہیں --- " تیمور نے تیزی سے کہااور ایک بسکٹ اُٹھالیا۔

" خير بات كهيں اور طرف فكل كئ معلَى تم سے كچھ كہنا جا ہتى ہوں ۔ "

''مثلاً كون ي يا وتو د لا دو---'' منت موئ بولا \_

'' چچلى بار جب مين يهان آئي حقى تو بهار ، درميان پچھ با تين ہو کين تحييں ۔''

'' بيهوئي نا'بات---'وه يكدم خوش هوگئي جيسے أسے اپني من كي مرادل گئي هو۔

عشق فناہے عشق بقا

چند کیجے یونہی گزر گئے تو وہ یو لی۔

انجوائے کرسکیں گے۔'' وہ سکراتے ہوئے بولا۔

عشق فناہے عشق بقا

ےکہا۔

اجنبی ہوتے ---' وہ خواب ناک انداز میں بات کررہی تھی جس پر تیمور نے سجیدگی کے ساتھ حتی لیجے میں کہا۔ '' نہیں ہر بات اتفاق سے نبیں ہوتی۔ بہت سارے واقعات ماضی ہے جڑے ہوتی ہیں اور اِنہیں کسی نہ کسی منطقی انجام تک پہنچنا ہوتا

تائبكى بهن كى شادى ميں ندجاتى ياتم ہى كى وجد سے ندآ سكتے تو كيا ہمارے ملنے كا چانس تھا؟ --- اگرايساند ہوتا تو كيا آج ہم ايك دوسرے كے ليے

80 / 284

اداره کتاب گھر کے۔ بالکل اِی طرح کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو متعقبل میں کسی واقعے کی بنیاد بنتے ہیں جنہیں ہم انقاق کا نام دیتے ہیں۔ اگر ہم بہت غور

کریں توالیک بات بالکل واضح ہوجاتی ہے۔ بیا تفا قات یوں لگتے ہیں جیسے یہ پہلے سے طےشدہ ہوں کسی بھی معاملے کو بہت غور سے دیکھ لو۔''

'' پیتھیوری بھی تمہیں کسی نے سمجھائی ہوگی؟''

صفید نے قبقبدلگاتے ہوئے کہا تو اس پر تیمور بھی دِل کھول کر ہسااور اس مسکراہٹ میں اُس نے کہا۔

'' یار! نداق اپنی جگه کیکن ایسی با تیں جو دِل کوچھو جا 'ئیں اوروہ اچھی آگیں تو کم از کم انہیں یا دضرور رکھ لینا جا ہے۔ وہ آپ کی عقل کو بہر حال بڑھاتی ہیں---اَب دیکھؤہم نے اِتنی ہاتیں کی ہیں' میں اگر اِس کے مقابلے میں یہاں پر پڑی ہوئی فارن اشیاء کے بارے میں ہاتیں کروں تو کیا

تمہیں بوریت کا حساس نہیں ہوگا؟'' تیمورنے اُس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

'' تم اگر اِس پر بات کرو' وُنیا کے کسی موضوع پر بھی بات کرو' مجھے اچھا لگے گا'مئیں کبھی بوریت محسوس نہیں کروں گی۔''صفیہ خمار آلود لہجے

'' تیمور چند لمحے اُس کی طرف جیرت اور پیارے و کیتار ہا پھر یکدم ہنتے ہوئے بولا۔'' اُب مئیں سمجھا' شادی سے پہلے مئیں جیسی بھی باتیں

کرلوں'تم سنوگی اور بوزنہیں ہوگی مگرشا دی کے بعد فقط تم بولوگی اورمین سنوں گی ۔وہ کہتے ہیں نا' کہ بیوی اور ٹی وی---'' "تيورامين في إتى رومانك بات كى جس كاتم في حليه بكار ديا-" ومصنوى غصيس بولى-'' تيمور كا قبقيه بلند ہو گيا' پھر بولا۔' آ وَمُعنَي تنهيں فارم ہاوَس دِڪھاوَں۔ اِس دِن تنهيں دريہو گئ تھي۔''

صفیہ نے کہااوراً ٹھ گئ وہ ہرحال میں اُسے خوش رکھنا جا ہتی تھی --- دونوں فارم ہاؤس دیکھنے کے لیے کمرے سے نکل گئے۔

ہایوں ٹھیک وقت پرعدالت بھنج گیا تھا۔ اِس وقت تک سردارا قبال اپنے چیمبر میں نہیں آئے تھے۔ پہلے دِن کا تجربه أے بہت اچھالگا تھا

اوروہ بھی اُن کے دیئے ہوئے کام میں مصروف ہو گیا۔ عابد کی اِس کے ساتھ اچھی خاصی شناسائی ہوگئی تھی۔ دوپیر سے ذرا پہلے تک اُنہوں نے بہت سارا کام نمٹالیا تھا اِس کیے گپ شپ کے دوران عابد نے یونہی سرسری سے انداز میں بوچھا۔

« کہیں تھک تونبیں گئے ہو؟'' ''نہیں' یار!مئیں کون سابھاوڑا چلار ہاہوں۔'' ہمایوں نے دِھیرے ہے مسکراتے ہوئے کہا۔

''ارے بیکام پھاوڑا چلانے سے کیا کم ہے۔ سیاہ کوسفیداور سفید کوسیاہ کرنا تمہارے خیال میں ایسے ہی ہوجاتا ہے؟ --- میری جان! دانتوں پسینہ آ جا تاہے دماغ کی چولیں بل جاتی ہیں۔ 'وہ سکراتے ہوئے بولا۔

'' ہاں' بیتو ہے۔۔۔ بھی بھی تو یوں لگتا ہے یار' کہ یہاں جنگل کا قانون ہے جو بہت طاقتور ہے۔۔''

82 / 284

'' یکسی غیروکیلانه گفتگوکرد ہے ہو۔ایسے خیالات اگرتمہارے ذہن میں میں تو اِنہیں نکال باہر پھینکو بھاراا یسے خیالات سے کوئی واسطنہیں

'' قانون توانسانوں کے لیے ہوتے ہیں' قانون کے لیے اِنسان تونہیں ہوتے۔ ہاری ساجی زندگی میں جب ایسے معاملات ہوں گے

دممين ني كهانا يهارامعاملنيين ب\_قانون جي حركت مين آتاب جب جرم موتاب مين بينين كبتا كدلاقانونيت موني جابيا

کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک عدالت کے سامنے کھڑے تھے۔ جہاں کچھ دیر بعد بحث ہونے والی تھی۔ ہمایوں کو وہاں کھڑے ابھی تھوڑ اسا

خہیں ہے بلکمئیں بیکہتا ہوں کہ ساج کے اِن راستوں کو بند کیا جائے جہاں سے جرائم کوحوصلہ ملتا ہے۔ جب قانون فکنی کرنے والے زیادہ ہوں

طاقتور بھی ہوں تو قانون بیچارے کی کیابساط---؟'' عابد نے طنزیہا نداز میں کہا' پھرسامنے پڑے کاغذات کوسمیٹنتے ہوئے بولا۔'' آؤ چلو' آج بحث

وتت ہوا تھااوراً سے یوں اِنتظار کرنا بوراگا تھا۔وکیل منٹی مدی ملزم سب کھڑے تھے اورا بھی جج صاحب کری انصاف پر براجمان نہیں ہوئے تھے۔

تبھی اُس نے تکنی ہے سوچا کہانصاف کاحصول بھی کس قدرمشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ بیسو چتے ہوئے اُس نے اِردگر ددیکھا تبھی اُسے سامنے ایک شناسا

چېره دِکھائی دیا۔ چند لمحے تک اُسے بمجھ ندآ سکی کداُس نے کہاں دیکھا ہے یہ چېرہ؟ وہ اُسےغور سے دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ پھراچا نک ایک جھما کا

ہے۔ ہماری تو یوں سمجھو کہ دو کا نداری ہے۔ ہمارے نز دیک ہرمخص معصوم ہے۔ اِس کی تائیدتو قانون بھی کرتا ہے۔طوائف اور بے گناہ معصوم لڑکی'

دونوں برابر ہیں جب تک کہ اِن پرثبوت کے ذریعے کوئی قانون لا گونہ ہو جائے۔عدالت ثبوت مآتکتی ہے جس کے بل بوتے پر ہی وہ فیصلہ کرتی

ہے۔ جان لوکہ ملزم اِس وقت تک مجرمنہیں ہوتا جب تک اِس پر جرم ثابت نہ ہوجائے۔ یہاں پر آنے والا ہر بندہ خود کو بے گناہ ظاہر کرتا ہے۔' عابد

عشق فنا ہے عشق بقا

نے اُسے اچھی بھلی سرزنش کر دی۔

كه جنهين ثبوت ختم كرنے كے ليے استعال كياجا تا ہے تو پھريہ اج--'

بمواله سرحولان بسركا وورات بادآ گؤرد. أس برتشد دكما گهاتها اور و پخخص بهجي ويزيتها

جنید نے مزہ لیتے ہوئے یو چھاتو ہمایوں نے اثبات میں گردن ہلا دی۔ اِس پرجنید نے زوردار قبقہداگایا۔ اُسے بیہوش ہی نہیں تھا کہوہ

''آ وُ'اِدِهِرَآ وُ' بیٹھتے ہیں---' ہمایوں نے جلدی سے کہااور کینٹین کی جانب بڑھ گیا جہاں رش نہیں تھا' دوخالی کرسیوں ہربیٹھ کراُس نے

کہاں کھڑاہے۔

معلومات دے سکتے ہو؟ "جنید نے انتہائی سرد کہجے میں پوچھا۔

"جابوں---"أس في اپنانام بتايا-

"اكك لاكه---؟" بهايون حيرت سے بولا۔

" وه ميرا كام ہے ٰلا وُنمبر---''

' دخبیں رہنے دوسیک دے دیتا ہوں ہم مہمان---''

ہاتھ ڈالاتو ہایوں نے اُسے روک دیا۔

یہاں دولت کے بغیر کیج نہیں ہوتا۔''

عشق فناہے عشق بقا

دے دول گا۔' وہ تیزی سے کہنا چلا گیا۔

روتاہےنا' نیبیں ہوں گے۔''

بے جارگی ہے بولا۔

'' و کیر۔۔۔کیانام ہے تہارا۔۔۔؟'' جنیدنے یو چھا۔

" بال كل بى --- مئيل في كل أسدد يكها ب- " بهايول في عام سا تدازيس كها-

" تم نے پوچھاتھا کمیں پولیس کے پاس کیوں تھا صرف اُس کی وجہ ہے-- تفصیل تہمیں بعد میں بتاؤں گا کیاتم اُس کے بارے میں

"مسكي أسينيس جانتا- بتايا بها عابد جانتا ب ملك في توكل أسه يبلي مرتبد يكها تفاء" كايول في صاف فظول يس أسه بتاديا-

''جہایوں' میرانام جنید ہے۔تم اگر اِس مخص کے بارے میں کنفرم اطلاع دے دوعا بدکوا حساس ہوئے بغیر تومئیں تہہیں ایک لا کھاروپیہ

" ہاں---اگرمعلومات زیادہ ہوں تو اِس سے بھی زیادہ---بولؤ کیا کہتے ہو؟" جنیدنے پوچھا تو ہمایوں خاموش ہوگیا۔جنیدنے اُس

'' جنید!میّس یونمی وعده نہیں کرتا' کنفرم ہوا تو میّس تم ہے شیئر کرلوں گا۔اگروہ مجھے یہاں دِکھائی دیا تو میّس تنہیں بتادوں گا۔''وہ قدرے

کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے مزید کہا۔'' دکھی سوچ لے اور مید میرانمبر لے لے۔اگر جواب ہاں میں ہوا تو مالا مال کردوں گا۔ میدجوتو غربت کے رونے

" تم جانة بوأسه---؟" جنيد في إلى لهج مين يو چهااور ماته مين پكرى خالى بوتل ركه دى ـ ' د نہیں میرا کولیگ أے جانتا ہے ای نے مجھے بتایا تھا، پرتم اِ تنامجس کیوں کررہے ہو؟' ہمایوں نے اُس کے چبرے کی طرف دیکھتے

ہمایوں نے اُس کاموبائل پکڑاا اپنے نمبر ملاے اور فیڈ کر لیے پھرتھوڑی ویرتک وہ وہاں بیٹھے رہنے کے بعداً ٹھ گئے۔جنید نے جیب میں

" محك ب--- وهكل كون آياتها كس كے باس آياتها يم يہيں سے شروع كر سكتے مور " جنيد نے كہا۔

84 / 284

' وتم ہی دینا۔۔۔'' بیر کہ کرأس نے جیب سے چند بڑے نوٹ نکا لے اور اُسے دیتے ہوئے بولا۔'' بیر کھو تمہارے کام آئیں گے۔

سارا دِن وہ ڈسٹرب رہا۔ وہ فیصلہ نہیں کریار ہاتھا کہ کیا کرے؟ ایک جانب احیا تک اِتنی بڑی رقم ملنے کی تو قع تھی گر دوسری جانب کئی

رات ڈھل گئی تھی جب عالمگیر کو ہوش آیا' وہ کسمسایا تو جنید نے اُس کی جانب دیکھااور پھراُ ٹھے کر بیٹھ گیا۔ وہ بہت غور سے عالمگیر کو دیکھ رہا

''ویے! ہم خواہ نواہ اِس کی تیار داری میں لگے ہوئے ہیں۔ قیادت کواگر اِس کی ضرورت ہے تو کسی کو اِس کے پاس بھیج دے ہمارا وقت

85 / 284

تھا---گزشتہ شام جب وہ واپس آیا تھا' تب وہ خواب آ ور دوائیوں کے زیر اثر سور ہا تھا۔ پہلی نگاہ میں تو جنید کو یوں لگا تھا کہ جیسے وہ اِس وُنیا ہے

'' ننگ بہت کرر ہاتھا' ڈاکٹر نے اِسے نشے کا اُمجکشن لگادیا ہے۔ایک اُمجکشن اورلگا توصح تک بدیونہی سوتار ہے گا۔''

رُخصت ہوگیا ہے۔اُس نے حیرت سے اِسے دیکھتے ہوئے ذیثان سے اشارے کے ساتھ پوچھاتھا کہ اِسے کیا ہواہے؟

" مھیک ہے اِس کاعلاج ہی کہی ہے۔"

أس في لا يرواي سے كہا توذيشان أصفح موسے بولا۔

" ارامیں چانا مول---رات م اس کے پاس رمؤ صحمیں آ جاؤل گا۔"

جنیدنے قدرے غصے میں کہا تو ذیثان مسکرادیا ادر پھرخوشگوار کہج میں بولا۔

''ہماراوفت۔۔۔کیا کررہے ہیں ہم؟ اُدھر بھی تو پڑے ہی رہناہے۔''

http://www.kitaabghar.com

85 / 284

عشق فناہے عشق بقا

یہ کہہ کراُس نے قدم بڑھادیئے۔ ہایوں نے بل دیا تو جنید غائب تھا'ابھی وہ اُسے حیرت سے اِدھراُدھرد کیے ہی رہاتھا کہاُس کا فون نج أُثْمًا 'جنيد كى كال تقى ـ

''اچھا' خداحافظ---مئیں نے تمہارے فون کا اِنتظار ابھی ہے کرنا شروع کر دیا ہے۔مئین نہیں جا ہتا کہ اَب تمہیں اور مجھے کوئی اکٹھا

و تکھے---خداحافظ!'' یہ کہتے ہی اُس نے فون بند کر دیا۔ ہمایوں چند کمحےفون ہی کود کچشار ہا۔ پھر اِسے جیب میں ڈالااور اِس طرف چل دیا جہاں عابدتھا---

خدشات تھے۔ پیڈنبیں' وہ ماجد وڑا گج کے بارے میں معلومات حاصل کربھی یا تاہے پانبیں ۔ کیا عابدے جب وہ پوچھے گا تو وہ چو کنانبیں ہو جائے گا؟ بالفرض محال أےمعلومات مل بھی گئیں اور اُس نے جنید تک پہنچا بھی دیں تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ اِسے اِتنی بڑی رقم دے دے گا اور رقم دے بھی

وے تو کیا جنید پراعتبار کیا جاسکتا ہے وہ اِ ہے کسی طرح استعال بھی کرسکتا ہے۔ بیاورالی کئی سوچیں سارا دِن اُسے پریشان کرتی رہیں کیکن من میں کہیں ایک بات بھی جواُ ہے جنید کی بات مان لینے پرآ مادہ کررہی تھی' شرط صرف یہی تھی کہوہ عابد ہے سب پچھاُ گلوالے مگروہ ایسا کیوں کرے؟ ---یمی سوال تھا جس نے اُس آ مادہ کر دیا کہ وہ جنید کے لیے ضرور کا م کرے گا۔ اُس کی پہلی ترجیح دولت تھی' یہی وہ منتر تھا جس ہے صفیہ کو حاصل کیا جا سكنا تفارصفيداُس كى منزل تقى --- اُس نے آئىمىس بندكيس ايك گهراسانس ليااور فيصلەكرليا ـ اُسے اپنى جدوجبد كى ست ل كنى تقى \_

توبربادنهکرے--

عشق فناہے عشق بقا

'' ہاں' یہ بھی ہے۔'' وہ بھی مسکراتے ہوئے بولا' پھراُسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔'' اچھا' جاؤلیکن قیادت سے بات کرلؤوہ اِس

کے ماس بندے جھیج دے۔''

'' كرلول گابات ياراتم آج رات تورمونا إس كے ياس--'

ذيثان نے كہااور باہر كى سمت چل ديا تھا۔ تب جنيد كے پاس سو چئے كوفقظ عدالت رو گئى جہال أسے اگر مايوى ملى تقى توايك غير متوقع أميد

بھی بندھ گئی تھی --- عالمگیر کسمسا کر پھر بےسدھ ہو گیا تھا۔ جنیداُ ٹھا اور کونے میں رکھی ہوئی پانی کی بوتلوں تک گیا' اُس نے پانی پیا اور پھرواپس

آ كربينه كيا-أس كوماغ ميں پھرسے عدالت كھومنے كى تھى۔

اِس دِن جب وہ فاروق چوہدری سے ملاتھا تو اُس نے بہت مشکل ہے اُس کی پوری بات سُنی تھی۔اُس کا رویہ یوں تھا جیسے کوئی بہت

مشکل اور بورترین سوال کردیا گیا ہو۔ پھر بھی جب اُس نے اپنا تعارف کرایا توبات سننے پرمجبور ہوگیا۔ ساری بات س کروہ بولا۔

''و کیھئے میرے پاس ایک ایسا کیس آیا تھا۔ لڑکی کے ساتھ واقعتازیادتی ہوئی تھی لیکن بہت جلداً نہوں نے آ کرکیس واپس لے لیا تھا۔ مئیں نے وجہ پوچھی تو اُنہوں نے یہی بتایا تھا کہ دوسر نے بی سے اُن کی صلح ہوگئی ہےاور لے دے کرمعاملہ ختم کردیاہے اِس لیے وہ کیس کوآ گےنہیں برُهانا جائيے''

'' ہاں---لیکن ابھی با قاعدہ ساعت شروع نہیں ہوئی تھی۔''

"آپنے کیس دائر کرویا تھا---؟"

عشق فناہے عشق بقا

'' آپ کے پاس اُن کا کوئی ایڈریس وغیرہ ---مطلب' کوئی ایسااشارہ جس ہےاُن کے بارے میں معلومات بل جا کیں؟'' ''سوری'مئیں سیجنہیں جانتا۔''

> ''اگرکوشش کی جائے---میرامطلب ہے سئیں دوچار دِن مشہر کرآپ کے پاس آ جاؤں گا۔'' دمنیں نے کہانا سوری --مئی آپ کی کوئی مدونیس کریاؤں گا۔"

" ٹھیک ہے--- بہت شکریڈ آپ نے مجھے وقت دیا۔"

اُس نے مصافحے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا اورا ٹھ گیا۔ وہ وہاں سے تیے ہوئے د ماغ اور مایوی کے عالم میں اُٹھ کرآیا تھا۔ وہ پورے

خلوص ہے اُس کڑی کی مدد کرنا چاہتا تھالیکن اَب جبکہ اُس کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا تو وہ کیا مدد کرسکتا تھا؟ ایک عالمیکیر ہی تھا جس ہے وہ پوچھ سکتا تھائیکن سوفیصدامکان نہیں تھا کہ وہ اُسے بتادیتا --- عدالت کے احاطے میں جایوں سے ملاقات اُس کے لیے خاصی حیران کن تھی کیونکہ اُس

نے غیرمتوقع طور پرایک خبر سنائی تھی۔ ہمایوں کو وکیل والے روپ میں دیکھ کرجنید کواچھالگا تھالیکن اُس کے چبرے پرخوف غربت اور مایوی کے سائے اپنا تسلط جمائے ہوئے تھے۔جنید کواس کی سادگی کا احساس اِس وقت ہوگیا جب اُس نے ماجدوڑ ایج کا نام لیا تھا۔اُ سے احساس ہی نہیں تھا

کہ وہ کیا ہے ہے۔ اُس نے ہمایوں کوفورا ہی آ ضرتو کر دی تھی جنید کوا حساس تھا کہ اگر اُس سے رابطہ ہو گیا تو وہ اِس کے بہت کام آ سکے گا۔ اگر اُس

اداره کتاب گھر

نے ہمایوں کوتھانے میں نہ دیکھا ہوتا تو شایدالی کوئی آ فرنہ کرتا' بیأس کی خوش شمتی تھی کہا گروہ ما حدوڑ ایچ کے بارے میں کوئی معلومات حاصل

كرنے ميں كامياب ہوجاتا---ماجدوڑ ایج اُس کے لیے جہال نفرت کی علامت بن چکا تھا' وہاں وہ کی مہینوں ہے اُس کا ہدف بھی تھا۔ اگر چہ اِن دونوں میں اُشٹنی کی

ابتدا یو نیورٹی کے دِنوں ہی میں ہوچکی تھی کیکن بڑھتے دِنوں کےساتھ صرف اِی شخص نے ہی اِن کی تنظیم کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ جنید کی خواہش تھی کہ وہ ہی اُسے اپنے ہاتھوں ہے ختم کر بے لیکن ایسانہیں کریایا تھا۔اُس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ اُسے اچھی طرح جانتا تھا۔اُس کی جڑیں

جرائم پیشہ افراد میں زیادہ تھیں۔ پھرجس تیزی ہے اُس نے اپنی سیاسی جماعت میں جگہ بنائی تھی' اِس نسبت سے سیکورٹی میں بھی اضافہ ہوتا جلا گیا۔

قیادت اُ ہے تر نوالہ ہی جھتی رہی لیکن وہ بہت آ گےنگل چکا تھا۔ پھر جن دِنوں اُ س کی یارٹی کی حکومت آئی' وہ بجائے سامنے آنے کے بالکل ہی عائب ہوگیا۔اُس کی سرگرمیاں کیاتھیں اِس کے بارے میں تو کیا معلوم ہوتا تھاوہی نگاہوں سے اوجھل ہوگیا۔ ہمایوں نے جب ماجدوڑ ایج کا ذِکر کیا تو جہاں اُس

كاندرجوش جراكيا تفا وبال احساس فكست كوختم كرنے كى أميد جاك كئ تقى --- كاش أسے وهل جائے۔ بيسوچة ہوئے أس نے واضح طور يراپي

اُنگلیوں اور باز ووک کی پھوں میں اینٹھن محسوں کی تھی۔ عالمگیراطمینان سے سور ہاتھا۔ اُس نے وقت ویکھا' رات کے دونج رہے تھے۔اُسے نینڈنییں آ رہی تھی' وہ کمرے سے باہرنکل کر بیٹھ گیا۔ اُ ہے سمجھ نہیں آ رہاتھا کہ وہ خودبھی ماجد کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے یا ہایوں کی کسی کوشش کا انتظار کرے۔وہ جس قدرسوچتا چلا جارہاتھا' اِس قدر ہی

وہ اُلچتنا چلا گیا۔ یہاں تک کداُسے یوں لگا جیسے اُس پر دباؤ نا قابلِ برداشت ہور ہاہے سواُس نے احساس ہوتے ہی ساری سوچوں کو جھٹک دیا اور باہر کھلےلان میں آ گیا۔ پچھ در بعدوہ دباؤسے نکل چکا تھا۔ اِنہی کمحول میں راحیلہ اُس کی سوچوں میں دَر آ ئی۔ وہ دِھیرے سے مسکرا دیا' اُسے یوں لگا

جیسے وہ جسم اِس کے سامنے آ کھڑی ہو---نجانے وہ کیا جا ہتی ہے؟ اِس خیال کے ساتھ اُس کی مسکراہٹ عائب ہوگئ 'بلاشہکوئی اُلجھن ہے جسےوہ تفصیل کے ساتھ بتانا جا ہتی ہے پر مجھے ہی کیوں؟ اِس سوال نے اُسے نئی راہ پر ڈال دیا تھالیکن وہ سوچنانہیں جا بتا تھا اِس لیے راحیلہ کے خیال کو بھی

> إس وقت ڈاکٹر راؤنڈ کر کے جاچکے تھے اور ذیثان آگیا تھاجب جنیدنے عالمگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ "الوبھئ ذیثان! اَبتم جانواورتمہارا کام۔میّن جار ہاہوں بہت کر لی تیار داری---'

جھک دیا۔۔۔وہ اگروہیں بیٹھار ہاتو کوئی نہکوئی اورسوچ اُے ڈسٹرب کرے گی اِس لیےوہ اُٹھااور کمرے میں آ کرسونے کی کوشش کرنے لگا۔

"مسكى نے بات كرلى ب آج كوئى ندكوئى آجائے گا-- فيك ب تم جاؤ ـ" اُس نے جنیدے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تو وہ وہاں ہے نکل آیا۔ کاریڈورے نکلتے ہوئے جنید کے ذہن میں راحیایتھی جس ہے اُس نے

ملنا تھا۔اُس نے گھڑی پرنگاہ ڈالی'وہ تھوڑالیٹ ہو چکا تھا۔اُس کے قدم تیز ہو گئے لیکن چندقدم چلنے کے بعداحیا نک اُے خیال آیا کہوہ کیوں اِس ے ملنے کے لیے بتاب ہے؟ وہ اُس کے لیے محض ایک اجنبی اڑی ہے اوربس! --- کیا تعلق ہے؟ بس اِ تنابی کدا س نے ایک بارا سے یانی بلایا ِ تھااورا کیا ایسی بات کہی تھی جس ہےاُ ہے بہت حوصلہ ملاتھا۔بس بہی تعلق بہی نا تااور یہی شناسائی ہے؟ --- بیسو چتے ہوئے اُس کے قدم ڈھیلے پڑ اداره کتاب گھر

کئے۔ تچی بات تو یہی تھی کداُسےخود پر بھی جیرت ہورہی تھی کہ اِس لڑکی کے لیے دوا تنا کیوں سوچ رہاہے۔ دہ سڑک کے کنارے کھڑا ہوگیا۔اُسے مید

فیصله کرنا تھا کہ وہ راحیلہ سے ملے یانہیں؟ ---وہ چند لمحے سوچتار ہالیکن کسی نتیجے تک نہ پنچ سکا اور پھراُ سے خیال آیا کہ میں نے اُس سے وعدہ کیا ہے' وہ اِنظار کررہی ہوگی--- کیاتم اپناہی کیا ہوا وعدہ نہیں نبھاؤ گے؟ اپنے آپ سے اِس سوال پروہ دِھیرے سے مسکرادیا' اُسے بہر حال اپناوعدہ تو

راحیلہ لان میں موجودتھی اور ادھراُ دھر یوں دیکھر ہی تھی جیسےوہ بے یقینی ہے کسی کی راہ تک رہی ہو۔جنید کو اِس کی بے چینی کا حساس ہو گیا تھا۔وہ دِھیرے قدموں سے چلتا ہوا اِس کے پاس جا پہنچا۔لمحہ بھر بعدراحیلہ کی نگاہ پڑی تو اُس کا چبرہ کھل گیا۔ پھر بڑے خل سے وہ اُس کی جانب

بڑھی' قریب آتے ہی اُس نے کہا۔ " دمئين مجي أآپ كمبيل مصروف موسكة مول ك---كياحال بآپ كم يض كا؟ "راحيله كے ليج ميں سرشاري كھلى مو كي تقى -

"مير ب ساتھ آؤ "ہم كہيں بيٹ كربات كرتے ہيں---" جنیدنے کہااور باہر کی جانب چل دیا' راحیلہ بھی اُس کے ساتھ چل دیا۔ سپتال کے گیٹ پر اِنہیں ٹیکسی مل گئی۔ جنید کے ساتھ جیسے ہی وہ

جیفی اُس نے ایک مشہور ریستوران کا نام لے دیا۔ '' ہال'اَب بولوتم کیا کہنا جا ہتی ہو؟''

ریستوران کے ایک کونے میں اطمینان سے بیٹھنے کے بعد جنیدنے راحیلہ کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو وہ چند کمجے اُس کی طرف دیمیتی رہی' پھر دِھیرے سے بولی۔

" نیبیں پوچیس گے آپ کمئی آپ ہی سے کیوں بات کرنا جا اربی موں؟"

'' راحيله إميّن نهيں جانتا كتم مجھ ہے كيا بات كرنا جا ہتى ہواور كيوں؟ -- تم جوكہنا جا ہتى ہو' كہدو ہے مازكم يتجشس توختم ہو۔'' وہ ہنجیدگی سے بولاتو یہ چند کمحے خاموش رہی شایدراحیلہ بات کا وہ سراحلاش کر رہی تھی جہاں سے ابتداءکرے پھراُس نے سراُٹھایا اور کہتی

«مئیں ایک غریب گھرسے تعلق رکھتی ہوں۔ جب تک باپ کا سامی*مبرے سرپر تھا اچھی بھ*لی زندگی گزرر ہی تھی۔وہ ایک حادثے میں اللہ

کو پیارے ہوگئے اور ہم ماں بٹی کو یوں لگا جیسے ہمارے گھر کی چارد یواری بھی گرگئ ہے۔ یہ میری ماں بی تھی جس نے بڑے حوصلے ہمت اور مضبوطی ے اپن حفاظت کی محنت کی اور بہت مشکل ہے مجھے میٹرک کروایا۔ میں کوئی بچینیں تھی کداپنی ماں کاؤکھ نہ مجھاکتی۔ مجھے اپنے رشتے داروں ہے بھی کوئی گلنہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں کیوں نہ یو چھااور نہ ہی تقذیر سے شکایت ہے کہ اِس نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ --- بہر حال میس یہاں

نرس کی ٹریننگ کے لیے آگئے۔ وہاں گاؤں میں تو کوئی ایک آ کھیملی ہوتی تھی لیکن یہاں تو مئیں بعض اوقات خود کو نزگامحسوں کرنے لگتی ہوں۔مئیں نے اِتنا وقت کس طرح گزارا' بیمیک جانتی ہوں یا میرا خدالیکن اُب جبکہ تھوڑ اسا وقت رہ گیا ہےاورمیری محنت کا کچل مجھے ملنے والا ہےتو میری راہ عشق فناہے عشق بقا

"مسئیں ہوا کو قابوبھی نہیں کرنا چاہتی لیکن اتنا چاہتی ہوں کہ کم از کم جس کے اِس ماحول سے چھٹکارا تو ملے اور مئیں تو اِس قابل بھی نہیں

راحیلہ نے بےبسی سے کہاتو جنیدسوچ میں پڑ گیا۔اُ سے سیمجھتو آ رہی تھی کہوہ کیا مدد ما تگ رہی ہے کیکن ایک اجنبی لڑکی ہے کوئی وعدہ وہ

بہرحال نہیں کرسکتا تھا۔وہ جس راہ پرچل رہاتھا'اِس میں کسی کا پرتو کیا'اینے سایے پرجھی اعتبار نہیں کیا جاسکتا تھا۔اَب جبکہوہ اُس ہے فکراہی گئی تھی تو

'' ٹھیک ہے مئیں تم سے وعدہ نہیں کرتالیکن جب بھی ہوسکا 'مئیں تمہاری مدد کردوں گا۔۔۔تمہارے پاس بیل فون ہے؟''

" دمئيں جو يهال سے تعور اے بہت يسے ليتي ہول إس ميں سے اپني مال کو بھي جھيجتى ہوں۔مئيں اتنى بوي عياشي نہيں كرسكتى---"

'' ہمارے درمیان را بطے کی ایک ہی صورت ہوسکتی ہے کہتم مجھے فون کرلیا کرو مئیں تہمیں کچھ رقم اُدھار دے دیتا ہوں' اِس سےتم ایک

اُس نے پرس میں سے چند بڑے نوٹ نکال کراُس کی طرف بڑھا دیئے تو راحیلہ نے اُس کی جانب جیرت سے دیکھااورا نکار میں گردن

عشق فناہے عشق بقا

با ہر جا بھی سکوں گایانہیں۔میس ہواکی مانند ہوں اور---''

و کھنا پرتھا کہ وہ چ کہدرہی ہے پاکسی کے لیے کام کررہی ہے؟ ---بیسوچے ہی اُس نے کہا۔

'' إس ميں نه بیجھنے والی بات کون می ہے۔اُدھارتو اُدھار ہوتا ہے'تا---؟''

''لوٹانے تو پڑیں گے کیکن جب تمہارے پاس ہوں گے'لوٹا دینا۔ فی الحال بیر کھو--''

اُس نے کچھ اِس طرح کہا کدراحیلدایک دَم سے رویزی۔ پھرفوراُنی خود پرقابویاتے ہوئے بولی۔

""آ بس ميري مدوكرو يجئة كالبكن إس طرح نهيس--" أس في صاف ا تكاركرويا-

راحلد نے دھیرے ہے کہا---جنید نے ویٹرکوا شارہ کیا پھرا پنایرس نکالتے ہوئے بولا۔

ہوں کہ اِس کے عوض آپ کو کچھ دے سکول۔''

سیل فون خرید لینا تا که مجھ سے رابطہ رکھ سکو۔''

'' أوهار---مئيستجحي نبيس؟''

«ليكن مئين آپ كولوڻا---"

"نن نبيں---مئيں كيوں گي آپ فكرنه كريں۔"

" كالوبابا أدهارد عرباهول-"

«تمهاری مرضی---<sup>،</sup>

ہلاتے ہوئے بولی۔

عشق فناہے عشق بقا

'' و کیھو۔۔۔تم شایدمیری زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہو۔ مجھے کوئی پیٹنیس کے مئیں یہاں سے اُٹھ کر اِس ریستوران سے

جنیدنے وہ نوٹ واپس پرس میں رکھ لیئے تبھی ویٹریل لے کرآ گیا۔ اُس نے بل دیااوراُ ٹھ کھڑ اہوا۔ اِس سے پہلے کہ راحیلہ اُٹھتی' اُس

90 / 284

کاسیل فون نج اُٹھا۔ جنید نے نمبر دیکھ کرفورا کال رسیوکر لی اور بولا۔

" بولۇزىشان---؟"

"وى ہواجس كا ڈرتھا عالمگيرمر گياہے---"

''مرگیا---''اُس نے شدید حیرت ہے کہا۔ پھر ماحول کااحساس کر کے دِھیرے ہے بولا۔'' گمر کیسے---؟''

''وہی---اُس نے آئسیجن ماسک ہٹادیا۔ڈاکٹر کے آنے تک وہ--''

'' چلؤ به قصه بھی ختم ہوا۔۔۔اَبتم کہاں ہو؟'' ''مئیں ہپتال ہی میں ہوں--- کچھڑ کے لینے کے لیے آ رہے ہیں اِسے اُن کے حوالے کرکے چلاجاؤں گا---تم کہاں ہو؟''

«مئي إدهرايخ گھر---"

''ٹھیک ہے'شام کو ملتے ہیں---''

''ٹھک ہے---''

اُس نے کہااورفون بند کر دیا--- وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عالمگیر اِس قدراحق بین کرے گالیکن عالمگیر کی ضد تو اِس کے ساتھ تھی گھر

نجانے کیوں جنید کو بیہ بات ہضم نہیں ہو یار ہی تھی۔اُس نے فون جیب میں رکھااور راحیلہ کواٹھنے کا اشارہ کیا' پھردونوں باہر چلے آئے۔

"راحيله! أبتم جاؤ---"

ہیے کہتا ہوا وہ کسی اجنبی کی طرح دوسری سمت چل دیا۔تھوڑے فاصلے پر اُسے رِکشہ ملا' وہ اِس میں بیٹھا۔اُس نے مڑ کربھی نہیں دیکھا کہ راحیلہاُ سے جا تا ہواد کچھر ہی ہے۔

## کسنه اور کسن آراء

مئنه اور کشن آ راءاد ورحاضر کی مقبول ترین مصنفه **عسمیده احمد** کی 4 تحریرون کامجموعه ہے جس میں ایک کہانی حسنه اور ئسن آ راء پہلی بارآ پ کے سامنے آرہی ہے۔ عمیرہ احمد کا TV کے لئے یہ پہلامنی سیریل بھی تھااوریہ TV کی تاریخ کے مہنگے ترین منی سیر ملز میں ہےا یک تھا۔۔۔۔۔اپنی تھیم کے لحاظ ہے بیآ پ کو بہت متنازعہ لگے گا۔ گرانسانی فطرت اس سے زیادہ حیران گن اور متنازعہ ہے۔ کسنه اور کسن آراء کابگر پرستیاب ب ناول کشن مین دیما جاسکتا ہے۔

> عشق فناہے عشق بقا 91 / 284

شام نے اپنے سائے پھیلا دیئے تھے۔صفیداپنے کمرے سے باہرجانے کے لیے اُٹھ پھی تھی۔اُسے معلوم تھا کہ لان میں اُس کی ماں کا

عائے پرانظار کررہی مول گی۔ایہ مجھی بھاریا چھٹی کے دِن موتا تھاجب اُس کاباپ اور بھائی اُن کےساتھ شام کول بیٹے ورنہ بس مجھ ناشتے کے

وقت ہی ملاقات ہوتی تھی۔ وہ بھی اپنی مال کو اِتناوفت نہیں دے پاتی تھی اور جب سے اُس کی زندگی میں تیور آیا تھا' یہ وفت اور زیادہ سٹ گیا تھا۔

اگرسلمٰی نہ ہوتی تو اِس گھر میں اُس کی مال زیتون بی بی تنہائی کا شکار ہو چکی ہوتی۔ بیسب پچے سوچتی ہوئی وہ اپنے کمرے سے نکلی اور لان کی طرف بڑھی۔اُس کاموڈ بہت خوشگوارتھا۔اُس نے دیکھا'لان میںاُس کی ہاںاورسلنی دونوں بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ گنگتاتی ہوئی اُن کے پاس چلی گئی اور پھر

"لائے ماما! جلدی سے جائے پلادیں---"

'' چائے تو پئیں گے ہی کیکن آج تم ہے میں نے کچھ باتیں بھی کرنی ہیں۔''زیتون بی بی نے بڑے خل سے کہا۔ ''الیی کون کی اہم ہا تیں ہیں۔۔۔؟'' اُس نے لا پر واہی ہے یو چھا۔

'' بٹی ایک ماں اور بٹی کا رشتہ بہت ہی نازک اور بڑا ہی اہم ہوتا ہے۔ نازک اِس لیے کداگر وہ اپنی اولا و پر توجہ نہ دے تو بہت سارے

بگاڑ پیدا ہوجاتے ہیں اور اِس کا اثر اولا دے کردار پر پڑتا ہے۔مئیں مجھتی ہوں کہ جب تک ماں اور بیٹی سہیلیوں کی مانندایک دوسرے سے تعلق نہ ر کھیں تو دونوں میں ذہنی فاصلہ بہت بڑھ جاتا ہے۔اوراہم اِس لیے ہوتا ہے کہ ہمارامعا شرہ بیٹی کی تربیت کا ذمہ دار ماں کو بمحقتا ہے۔اگر خدانخواستہ

کہیں کوئی حادثہ ہوجائے تو اُنگلی ماں کی طرف ہی اُٹھتی ہے---'زیتون بی بی نے دِھیرے دِھیرے بہت ہی پیارے اُسے مجھاتے ہوئے کہا۔ ''لکن ماالیسب آپ مجھے کیوں بتاری ہیں؟''وہ تیزی سے بولی۔

'' إس ليے كه بيسارى باننى تىم بہيں مجھانے كى ضرورت ہے اور يدمئى بہت دفعہ پہلے بھى تہميں سمجھا چكى ہوں مگرتم پراثر نہيں ہوتا ---'' درمیس مجی نہیں---؟"وه لا پروانی سے بولی-

«معنین نبیس چاہتی کہ تمہارے کردار پرکوئی دھبہ لگے یا کوئی ہمارےگھر کی جانب اُنگلی اُٹھائے میں نے اگرتم پراعتاد کیا ہے تو اِس اعتماد كويرقر ارركھو۔''

" ما ا آپ کیا پہلیاں ڈال رہی ہیں--- آپ کی صحت تو ٹھیک ہے نا؟" اُس کے کیجے میں طنزائر آیا تھا۔ "شفائ صفيد المهمين السعبات كرنے كى تميز بھى نہيں رہى۔" سلئى نے پہلى بارك كولة وصفيہ نے حيرت سے أس كى طرف ديكھا۔

"ارے!الی کیابات ہوگئ ہے کون سا پہاڑٹوٹ پڑاہے۔"وہ بولی۔ ''تم اِتَىٰ بھولى ہونيں جتنى تم بن رہى ہو۔'سلمى نے اس كى طرف د كيھتے ہوئے كہا '' ماما! بتا کین آخربات کیا ہے؟''صفیہ نے اپنی مال سے بوچھا۔

''تم مجھ سے میہ ہی ہوکہ مجھے پچھ بنتا ہے'مئیں پڑھنا چاہتی ہوں اور بہت پڑھنا چاہتی ہوں کیکن تم ہماری آ نکھوں میں دھول جھونک رہی

ہو۔ کیاتعلق ہے تمہاراتیمورے---؟"

زینون بی بی نے غصے میں کہاتو صفیہ ایک بارا ندرہے بل گئی لیکن اِس کا اِظہار نہ کرتے ہوئے وہ بولی۔

''احیما' توبه بات ہے--- ماما!وہ میرابہت احیمادوست ہے۔''

' دکس قدر بے غیرت اور منه پیت مو- أسے تم اپنا دوست كهدر بى مؤغير مردول كوتم اپنا دوست كهدر بى مو؟ '' زيتون بى بى يول بنريانى

اندازيين بولى جيسے أس كاسار أخل كهيں أز كيا مواور وہ خودير قابوندر كھيائي ہو۔

'' ماما! ہمارے طبقے میں اِسے پچھ غلط تصور نہیں کیا جاتا --- اَب آپ کہیں گی کہ ہمارے دور میں ایسانہیں ہوتا تھا' ہماری بیروایت نہیں

ہے'وغیرہ وغیرہ توسنیں۔وہ آ پ کا دورتھا' آ پ کا اپنار ہن سہن تھا۔ بیمیراد در ہےاورمئیں اپنی مرضی ہے جینا جا ہتی ہوں۔''

' کیا تیرے دور میں ساری اخلاقی قدریں ختم ہوگئی ہیں۔ دیدوں سے حیا کا پانی ڈھل جاتا ہے' کیا تیرے دور میں خاندان کی کوئی عزت

نہیں ہوتی ؟''

زینون بی بی نے کہا تو صفیہ بڑے آ رام سے بولی۔

''ماہا! نہ اخلاقی قدرین ختم ہو کی ہیں 'نہ دیدوں ہیں جا<u>۔ مجھےا نے</u> خاندان کی عزت ای طرح عزیز ہے جیسے آپ کو---اب مجھے نہیں

گئے۔وواپی ماں کے پاس تیزی ہے آئی جوکری پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔

"تم سنجالوسين ماني كرآتي مون--"

لگا۔ایسی کیفیت میں وہ دونوں پہنیں خوف ز رہ ہوگئیں۔

لگیں مگر پہ ہے ہوشی ثو نئے میں بی نہیں آ رہی تھی۔

اُس کے باس چلی ٹی توصفیہ نے یو چھا۔

" کیاحال ہے ماما کا ---؟"

ے چلی جاؤ۔''سلملی نے دیدوئے غصے میں کہا۔

عشق فناہے عشق بقا

موش آ گیا۔ اِس وفت صفیہ و ہان بین تھی بلکہ باہر کاریڈ ورمیں تھی۔

ہے۔اچھا کیا آپ اِنہیں بروفت ہپتال لے آئی ہیں ورنہ اِس سے پچھ بھی ممکن تھا۔''

"جاؤ علدی سے یا یا کوفون کرو۔"

سلنی نے صفیہ سے کہاتو وہ اسی کمیے فون تک جائیجی کھرچند منٹ بعد آ کر بولی۔

سلمٰی مذیانی اَنداز میں چیخ رہی تھی تبھی صفیہ نے پلٹ کر دیکھااور حیرت سے ٹھٹک کررہ گئی۔ا گلے ہی لمحے اُسے صورت حال سمجھ میں آ

صفیہ نے کہا اور تیزی ہے کچن کی جانب بھا گی۔ اِتنی ویر میں گھر کے دونوں ملازم وہاں آ گئے ۔ سکٹی اِنتہائی پریشانی میں اپنی ماں کو ہوش

'' پاپا کوآنے میں تھوڑا وفت لگ جائے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ماما کوفوراً مہتتال لے جائیں--- دفتر سے یہاں تک کا فاصلہ بھی تو بہت

''تو پھر جاؤ ڈرائیور ہے کہوفورا گاڑی نکالے--- بلکہتم جاؤ۔''اُس نے ایک ملازم ہے کہا۔ دونوں بہنیں پھرے اُسے ہوش میں لانے

تقريباً بيس منك بعدز يون بي بيسپتال كايرجنسي وارؤ مين تقي اور و اكثر أسے ثريشنث وے رہے تھے۔ كافي وير بعدزيون بي بي كو

'' ویکھیں' آج آپ اِنہیں بہیں ہیںتال میں رہنے دیں---'' ڈاکٹر نے سلنی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔'' بیسب بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوا

ڈاکٹر پیکہہکر بڑھ گیا اور دوسرا شاف زیتون بی بی کی دیکھ بھال میں لگ گیاتبھی کاریڈور میں کھڑی صفیہ نے سکٹی کواشارے سے بلایا' وہ

''بلڈ پریشر کی وجہ سے اٹیک ہوا تھا۔ اُن کا خیال ہے کہ بیدو بارہ بھی ممکن ہے اِس لیے تم رحم کرنا اورا می کے سامنے مت آ نا بلکہ تم یہاں

میں لانے کی کوشش کررہی تھی کیکن زیتون بی بی ہوش ہی میں نہیں آ رہی تھی شایداُ ہے بہت گہراصد مہوا تھا جس کے باعث پیے ہوشی اِس قدر

طویل ہوگئی تھی۔صفید پانی لے آئی اوراپی مال کے چہرے پر چھینے مارے۔تباس نے قدرے ہوش سنجالا مگر جونبی اُس کے سامنے صفیہ کا چہرہ

آ یا جواُسے پانی پلانے کی کوشش کرر ہی تھی ایک وَم سے زیتون بی بی کا چیرہ بگڑ گیا۔ اِس سے پہلے کہ وہ پچھیجہتی اُس کا بدن پھر سے بے جان سا ہونے

" أى --- أى إكيا هو كيا آپ كؤپليز ہوش كريں \_كو كى ڈاكٹر كوبلائے۔"

94 / 284

" دمئیں نے ایک کیابات کہددی تھی صبح تو کہا تھا --- ویسے ہی ماما کو مجھ سے چڑ ہے۔ "صفیہ نے خود پر بات آتے دیکھ کرکہا۔

" أنهيس تم سے چرنهيں حيااورشرم كے مارے بيرحال ہوا ہے أن كا --- "صفيد كو جتاتے ہو كے سلمي بولى ـ

''تم ماما کی بردی خیرخواہ بن رہی ہواورمیک اُن کی رُحمن ہوں یاو ولوگ اُنہیں پیارے ہیں جن کا نام سننامیک پیندنہیں کرتی ۔ کیامیک اپنی

بات بھی نہیں کہہ سکتی ---''

'' کہوا ور اِس کا نتیج بھی د کیولیا ہے تم نے--- خدا کے لیے رحم کر واور جاؤیبال ہے--''

سلمی نے حقارت سے کہا تو صفیہ تلملا کررہ گئ۔اُے اپنی جنگ پر بہت غصر آیا تھا۔

''اگرتم ال بیٹی کووہ لوگ پسند ہیں تو تم کیوں نہیں بیا ہی جاتیں اُن کے ہاں مجھے کیوں قربان کیا جارہاہے؟''صفیہ تنگ کر بولی۔

'' بیروقت اِس طرح کی باتوں کانہیں اور نہ ہی ہے جگہ ہے۔مئیں تمہاری منّت کررہی ہوں کہ جاؤیہاں ہے بیرساری باتیں بعد میں ہو

سلمٰی نے کہااور بلٹ کراپی ماں کے پاس چلی گئی۔صفیہ تھوڑی دیروہاں رہی 'پھرڈ رائیور کے ساتھ گھر چلی گئی۔اُ سے یقین تھا کہ اُس کا باپتھوڑی در بعدوہاں پہنچ جائے گا۔

''راحیلہ اِتمہیں کیا لگتاہے'وہ تمہاری مددکرےگا۔۔۔؟''نسرین نے بیڈ پر بیٹھ کر تکمیا پی گود میں رکھتے ہوئے پوچھا۔

''میرادل کہتا ہے کہ وہ ضرورمیری مدد کرے گا ---'راحیلہ نے اُس کی طرف دیکھااورا پنے بیڈیر بیٹھتے ہوئے کہا۔

'' وہ کیوں کرےگاتمہاری مدد---؟''نسرین نے یوں کہاجیسےوہ بات تو راحیلہ سے کر رہی ہوئیکن سمجھاخودکورہی ہو۔'' دیکھوئید مددایسے تو

نہیں ہے کہ بازار سے کوئی چیزخرید کر دے دی جائے جیسے اُس نے تہمیں کہا کہ بیل فون لے لواور اُس نے رویے دینے کی آفر کی ۔وہ تہاری مدد کرے گا تو اُسے اِس ہپتال کے پورے نیٹ ورک ہے وُشنی لینا پڑے گی۔ جو کم از کم ایک مقصد میں متنفق ہیں کہاڑ کیوں کواپنی راہ پر لے آئیں

اورائے جال میں پھنسالیں۔ موس اور لالی کا بیزید ورک تو ڑنا اُس کے لیے مشکل موگا۔ بیمشکل اِس لیے بھی زیادہ موگ کدوہ یہاں کے ماحول ے واقف نہیں ہے یہاں کا حصنہیں ہے۔ وہ اکیلا کیا کر سکے گا یہاں پر---؟''آخری لفظ کہتے ہوئے نسرین بہت زیادہ جذباتی ہوگئ تھی۔

" تم ٹھیک کہتی ہو نسرین!اگراُس نے میری مدولی تو اُسے بہت مشکل ہوگی۔مئیں ریبھی مانتی ہوں کہ یہاں کا نمیٹ ورک بہت مضبوط ہے لیکن ایسابھی نہیں ہے کہ وہ ایک لڑکی کو نہ بچا سکے۔''

'' وہی مئیں کہدرہی ہوں کہ کیوں' وہ اتنی مشکل میں کیوں تھنے گا۔وہ اِن سے دُشنی مول کیوں لے گا؟--- بیلوگ تواپی ہوس اور لا کچ کے لیاڑیں گے اُسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔''

''نسرین!اگرأس نے میری مددنه کرنی ہوتی تا' تو وہ صاف کہد دیتا۔ اُسے کوئی مجبوری نہیں تھی۔ وہ مجھے آس ہی نہ دلاتا۔ اُس نے جس

" إے ایک بیل فون خرید ناتھا' وہی پسند کرنے نکلی ہیں۔ " نسرین نے بھی اِس کے انداز میں جواب دیا۔

" يوكون ى برى بات ب--- آؤا بھى خريد ليتے ہيں۔"

اِس نے کہااور اُن کے ساتھ بڑھ گئے۔ پچھ ہی دیر میں اِس نے قدرے مہنگا سیل فون سیٹ پیند کیااور راحیلہ کے سامنے رکھتے ہوئے

" کیاتمہیں یہ پیند ہیں---؟"

''پندتو ہے کیکن پیمیرے بجٹ سے زیادہ ہے۔۔''اُس نے قیمت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ''ارے کوئی بات نہیں باتی مئیں وے دیتی ہوں' بلکہ چھوڑ ؤیمیئیں ہی تنہیں گفٹ کرویتی ہوں۔''

یہ کہہ کروہ د کا ندار کی جانب متوجہ ہونے لگی تھی کہ راحیلہ نے فورا کہا۔

« دنهیں --- آپ کوئی دوسرا کم قیمت والا دیکھ لیں پلیز ---! "

اُس کے بوں کہنے پرسینئرزس نے چند کمجے اُس کے چبرے پر دیکھااور پھرخاموثی سےایک کم قیمت والاسیل فون نکال لیا۔راحیلہ نے ا ثبات میں سر ملا دیا۔ سینئرنرس کے چہرے پر مایوی آ ن تھہری تھی' نسرین اِس کے چپرہ پڑھنے میں پوری طرح مگن تھی۔۔۔وہ تینوں دوکان سے تکلیں

> توشام كسائ وهل رب تعدراحيله كم باته ميس يل فون تها-" آ وَ' تھوڑ ا کھا بی لیں---'' سینترزس نے کہا۔جس برراحیلہا تکارکرنے ہی والی تھی کے نسرین نے فوراً کہا۔

'' نیکی یو چھر کرتونہیں کرتے۔۔۔چلیں۔'' تب راحیلہ اِسے دیکھتی ہی رہ گئی۔اُن کے قدم ایک ریستوران کی جانب اُٹھے گئے سہولت سے بیٹھنے کے بعد سینئرزس بولی۔

"مسكّى نے إس ليے" اجازت "كي كه كهيں راحيامنع نه كردے ـ" إس كے ليج ميں شكوه بول رہاتھا۔ " و نہیں ایس کوئی بات نہیں مئیں تو ہوٹل وقت پر چینچنے کی وجد سے کہدر ہی تھی۔ "

راحلد بات كوسجحة موع بولى توسينئرزس في قدر ت كفي س كبار '' ہوشل اور وقت۔۔۔سارے قاعدے قانون کاغذیر ہی اچھے لگتے ہیں۔ اِنہیں اگر استعمال کرنے کی نوبت آئے نا' تو صرف کمزوروں

یر بی کیئے جاتے ہیں۔'' بیکتے ہوئے وہ چونک گئی پھرجلدی ہے بولی۔''بولؤ کیا کھانالپند کروگی؟''اِس نے اپنے سامنے ۃ ھراہوامینواُ ٹھا کر یو چھا۔ ''آپانی پیند کا ہی مثگوالیں۔''نسرین نے مسکراتے ہوئے کہا پھر آ رڈروغیرہ دینے کے بعد بات کی ابتدانسرین ہی نے کی۔''ویسے'

میڈم!ایسے قانون بنانے کا فائدہ پھر---؟" '' قانون تو بہتری کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں مگر قانون تب قانون بنتاہے جب اِس پڑٹھیک طرح سے عمل ہو۔ جب قانون نافذ کرنے

http://www.kitaabghar.com

والے ہی غلط کریں تو اِس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آب جو قانون نافذ کرنے والوں کا پیندیدہ ہوگا' وہ بچار ہے گااوررا حیلہ جیسی اِس کی ز دمیں آ جا کیں

'' يمي كهتم بهت زياده مختاط رمو- و اكثر جميل وهير ب وهير بهت يجهة مهار حفلاف اكتفاكر چكاب إس ميس يجه يج بهاور يجه فرضى

'' طاقتورکا کیا ہوتاہے'وہ ذرای چوری پر بہت زیادہ سزادے یا پھر بہت زیادہ جرم پر بھی چیثم پوثی کر جائے---اصل میں أب ڈاکٹر جمیل

'' يتمهاراا پناذاتي فيصله ہے--- ديجھومئيں اعتراف كرتى ہول كەمئيں إس مافيا كامقابله نہيں كر كئى تھى مئيں إن كى خواہشات كے ساتھ

" ونهين قطعانهين ميّس نے يه بالكل نهيں كها ميّس نے تو اپنا خيال ظاہر كيا ہے -كروو ہى جوتم جا ہتى ہو فيصلة تمهارا ہے---" يدلفظ ابھى

جمایوں اپنے سامنے دور تک پھیلا ہوا آ سان دیکھ رہاتھا۔سرمئی باول کہیں کہیں کھڑیوں میں تھیلے ہوئے تھے۔سورج مغرب کی جانب

بہدگئی اور آج تک اِنہی کی خواہشات کی جھینٹ چڑھی ہوئی ہوں۔مئیں تمہارے لیے پچھنہیں کرسکتی۔تم جانتی ہو ککراؤ کے بتیج میں ہمیشہ نقصان

اُس کے کیج میں ایسی مضبوطی تھی کہ وہ دونوں ہی چونک گئیں ۔اُنہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ کسی بھی حد تک جاسکتی ہے۔

98 / 284

"كيابتانا چاه راي تهين آپ اور كيون تذبذب مين تهين ؟"راحيله في فرأ يو چها-

''مطلب' اِس کے بارے میں پھندا تیار کرلیا گیاہے؟'' نسرین نے یو چھا۔

"آپ ك خيال مي مجهيكياكرنا جائية؟" راحيله نے تيزى سے يو چھا۔

په کښته وه بنس دی جبکه راحیله سوچ میں پڑ گئی اور پھر فیصله کن انداز میں بولی۔

"ووسر \_ لفظول میں آپ کا خیال بہ ہے کیمیس اُن کی بات مان اول؟" راحیلہ نے یو چھا۔

' مسئی افروں گی آ خری حد تک افروں گی مئیں بہاں سے خالی الزام لے کر جانے والی نہیں ہوں۔''

اِس كے مند ہى ميں تھے، ويٹراُن كا ديا ہوا آرڈ رئے آيا تو وہ بولى ۔'' چھوڑ و--- كيا ہوگا' كيانبيں ہوگا۔ابھى تو كھاؤ پيؤ---''

نے إے اپن أنا كامسكد بناليا مواب، 'إس في اپنى بات واضح كرتے موسئ كها۔

سینئرنزس نے اُن پرانکشافات کرتے ہوئے کہا۔

كمزورې كا بوتا ہے۔''وه صاف لفظوں ميں كہتى گئے۔

عشق فناہے عشق بقا

عشق فناہے عشق بقا

گی۔''وہاینی رومیں کہتی چلی گئے۔ "--- آ جائيں گى---مطلب؟"نسرين نے فورانس كى بات كيڑتے ہوئے يو چھا۔

''مئیں دودِن سے بیسوچ رہی تھی کہ راحیلہ کو اِس بارے بتاؤں' بیراِس کی خوش تشمتی ہے کہ مجھے یوں **ل**گئی ہے تومئیں نے سوچا' اَب بتا ہی

الزامات جنہیں بچ ثابت کردیا جائے گا۔ یہی وہ لمحات ہوں گے جب وہتم ہے اپنی بات منوالیں گے یا پھرتمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا---''

۔ جھک گیااورمغربی اُفق گیندے کے پھول جیسارنگ لیئے ہوئے تھا جس میں نارنجی رنگ کی آ میزش ہوتی ہے۔ ہایوں کا دھیان آ سان پر بگھری اِس

اداره کتاب گھر

99 / 284

آپ منوار ہی ہویا پھر کسی راز کی ہو۔ ہراطلاع ایک جیسی اہمیت نہیں رکھتی ۔ بعض اوقات ایسی خطرناک اطلاعات بھی ہوتی ہیں کہ جن سے إنسانی

زندگی داؤ پرلگ جاتی ہے۔ اِس وقت وہ بھی اِس کھکش میں تھا۔ایک جانب اِنسانی زندگی تھی اور دوسری جانب دولت تھی۔ فیصلہ ہاں اور نہیں میں تھا

کیکن اینکے درمیان بھی ایک بات تھی اور وہی بات أے پریشان کر رہی تھی۔ ماجد وڑا گج کے بارے میں اُسکے پاس مصدقہ اطلاع تھی' پورا ہفتہ وہ اِسی

ٹوہ میں رہا تھا۔ جباُس نے ماجدوڑائج کے بارے میں معلومات لینا شروع کی تھی اِس وقت تک اُسے بھی خرنہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی اِسکے بارے

میں اِرتعاش پیدا کردیا تھا۔قوت کیسی بھی ہؤوہ اِنسان کےاندرتبدیلی ضرور پیدا کرتی ہے۔ بیقوت چاہے اِس کےرگ پھوں میں طاقت بن کراپتا

خوبصورتی کی طرف نہیں تھا بلکہ اپنے د ماغ میں اُ مجرنے والی سوچوں کو کسی ایک شکتے پر لانے کی کوشش میں مصروف تھا جس نے اُس کے پورے بدن

میں جان لےگا۔ اُس نے ابتداعا بدالٰبی ہے ہی کی تھی۔ اُس نے عام ہے انداز میں پوچھاتھا کہ وہ ماجد کے بارے میں اِتی نفرت کیوں رکھتا ہے؟

''وہ بے غیرت ہے' غنڈہ ہےوہ۔اُ سے احساس ہی نہیں ہے کہ کسی کی عزت کیا ہوتی ہے۔اُ س نے میرے دوست کو صرف اِس لیے مارا

تھا کہ اُس نے ماجد کو وقت پر بھتہ کیوں نہیں پہنچایا تھا۔ بیجو یو نیورٹی اور کالجوں پر ابنا ہولڈ جما کرر کھتے ہیں مفاد پرست عناصر انہیں استعال کرتے

ہیں اور بیا پٹی عیاشیوں کے لیےطلبہ وطالبات ہے روپے پیسے چھینتے ہیں۔اپنے ہی قاعدے قانون بنا کرانہیں مارتے پیٹتے ہیں۔میرے دوست کو

اُس نے اِس قدر مارا تھا کہ وہ دو عضتے میتال میں ر مااور پھرایبادِل برداشتہ ہوا کہ یو نیورٹی عی چھوڑ کر جلا گیا۔'

"أبكهال موتابوه---؟" بمايول في وجهار

'' پیتنہیں--- آخری بار مجھے پتہ چلاتھا کہ وہ ملک ہے باہر جانے کی کوشش میں ہے' پھرکوئی پیتنہیں--- اُس نے تو شرم کے مارے

سب را بطے ہی ختم کردیتے تھے۔ مجھے ایک اچھادوست کھوجانے پر بہت وُ کھ ہے اور بیا بھی تک دند نا تا پھرتا ہے۔' عابدنے اِنتہا کی گئی سے کہا۔

'' کیوں--- یہ کیوں دند نا تا پھر تا ہے میں پکڑانہیں گیا؟''

ہمایوں نے یونہی سرسری سے انداز میں یو چھاتو وہ تکنح سی مسکراہٹ چہرے پرااتے ہوئے بولا۔

''ارے' پکڑے تو وہ جاتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا۔ ماجد جیسے لوگوں سے کئی خبیث لوگوں نے فائدہ لینا ہوتا ہے۔ قبضہ چھٹروانا ہویا کہیں قبضہ کرنا ہو مکسی کوخوف ز دہ کرنا ہو وغیرہ وغیرہ --- وہی کام جوغنڈوں کا ہوتا ہے اور بیسب ملی بھگت سے ہور ہا ہے۔سب کے سامنے

دندناتے پھرتے ہیںا بیاوگ کون پکڑتاہے اِنہیں؟"عابد فےطنز بیالہ میں کہا۔

" بیچھوٹے موٹے غنڈ کان پر قانون گرفت نہیں کرسکتا؟" بہایوں نے اُسے شددی تھی۔ ''واقعی اِن کی کوئی حیثیت یا وقعت نہیں ہوتی لیکن گرفت میں اِس لیے نہیں آتے کہ پکڑنے والے بہت سارامفاد لے کرچیٹم پوشی کرتے

> ہیں اِن سے اور اِن کے پیچھے کسی اور کامفاد ہوتا ہے۔''عابدنے اُسے مجھاتے ہوئے کہا۔ "كيا مارى سوسائى إس قدر كمزور مو يكل ب كدايسي مفاد يرست لوگول كوخم نبيل كرسكتى؟"

> > عشق فناہے عشق بقا

http://www.kitaabghar.com

99 / 284

'' بالكل---بالكل كمزور ہو چكى ہے؛ إتنى كمزور كه وہى مفاد پرست لوگ باقى لوگوں كوشتم كرنے كے درييے ہيں--- أب ما جد ہى كود كيولو۔ کل تک بھوکا نظاخنڈہ تھالیکن آج اُس کی شان ہی نرالی ہے۔ دیکھانہیں تھاتم نے---؟''

'' و يكها تفا---' بهايول نے انتهائي اختصار سے جوابا كها۔

'' وہ بہت مضبوط ہو چکا ہے۔ بہت بڑا گھر' دولت' سیکورٹی' طافت اور اَب تو وہ اپناسیای قد بھی بنار ہاہے۔ کوئی شک نہیں کہ وہ کل

ہمارےعلاقے سے منتخب ہوکر ہماراہی نمائندہ قراریا ہے۔''عابدنے پھڑنگی ہے کہا۔

" يهال كياكرني آتا ب---مطلب كوئى جرم سرزد موكيا موگا؟" بمايول في وجها-

'' مخالفین نے ایک کیس دائر کیا تھا' مقصد اِن کا یہی تا کہ اِس کیس میں اِسے سزا ہوجائے اورائیکٹن لڑنے کے لیے قانونی طور پرمعذور ہو

جائے۔ دونوں طرف سے زورلگ رہاہے کیکن جہاں تک میراخیال ہے 'یہ یُری ہوجائے گااور پھروفت آنے پرانیکش لڑ سکے گا---'

"کس کے پاس ہے پیشی اور کب---؟" '' پیلمنہیں کہ پیثی کب ہوگی۔۔۔'' بیکہ کراُس نے وہ جگہ بتائی جہاں کیس چل رہاتھا' پھر پو چھا۔''لیکن تم کیوں پو چھر ہے ہو؟''

''إس ليه كدا گرته بين أس سے إتنى نفرت بوتى تم كيون نبين فريق بن جاتے۔ أس كے مخالف وكيل كوتقويت دو۔''

مالول نے اُس کے چبرے پرد کیھتے ہوئے کہا تو عابدایک دَم سوچ میں پر گیا کھر پچھدر بعد بولا۔

''بات توتم ٹھیک کہتے ہولیکن میں ایک خاندان رکھتا ہوں---' ہیے کہتے ہوے وہ جذباتی ہوگیا۔''بس یہی وجہ ہےاور صرف میرے ساتھ ہی نہیں' بہت سارے لوگوں کے ساتھ وہ یہی سوچ کر مار کھاتے چلے جارہے ہیں--- چھوڑ وُہم کس بحث میں پڑ گئے ہیں۔''عابد نے موضوع

ے بٹتے ہوئے کہااور پھراپنے کام میں مصروف ہوگیا۔

ہایوں کو اِس کے بارے میں نہایت اہم بات معلوم ہوگئ تھی اُ سے مصدقد کیسے بنانا تھا ' بہیں سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ اُس نے احتیاط سے کام لیااور اِس جگہ تک رسائی حاصل کرلی جہاں اِس کا مقدمہ چل رہا تھا۔ پوری طرح تصدیق کر لینے کے بعد اِس شام وہ گھر سے ذرا

فاصلے پرموجود بارک میں تھا۔وہ جنید کو پیمصدقہ اطلاع دے سکتا تھااوراُ سے پورایقین تھا کہ جنید اِس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے کیکن جو بات اُ سے

پریشان کررہی تھی' وہ بہی تھی کہ اُس کا اپنا کیا ہوگا؟ کیا جنیداُ ہے واقعنا دولت دے دے گایا وہ بھی یونہی استعال ہوجائے گااورا گرخدانخواستہ جنید پکڑا

گیا تو؟ --- سبیں پرآ کراُس کی اپنی ہمت جواب دے رہی تھی ۔ کافی دیر تک وہ کوئی فیصلنہیں کرپار ہاتھا۔ تبھی احیا تک اُس نے سب پچھاذ ہن ہے جھنک دیا۔اُس کے دماغ میں صفیہ کا خیال آ گیا جھے تھن دولت کی ضرورت تھی۔اُس تک رسائی صرف اور صرف دولت کی وجہ ہی ہے ہوسکتی تھی۔

جلدی دولت کمانے کے جوشارے کے بیں اِن میں رسک بھی اِ تناہی زیادہ ہوتا ہے۔اگردہ رسک نہیں لےسکتا تو بھی آ گے نہیں بڑھ سکتا' اُسے صفیہ ے دَست بردار ہونا پڑے گا--- دنہیں میں کروز نہیں ہوں۔ ''اس نے جیسے خود ہے کہا جس میں بہت شدت تھی۔ تب پھراس نے ساری ں وچوں کوایک طرف رکھ دیا۔ مبھی بھی اِنسان کتنا خودغرض ہوجا تا ہے اُس کی تمام تر وجہ اُس کے اندر پلنے والی خواہشیں اوراُمیدیں ہی ہوتی ہے

http://www.kitaabghar.com

100 / 284

مستقل کوئی ٹھکا نہیں ہے۔''

عابدو ہیں آ گیا۔

عشق فناہے عشق بقا

"خبر کمی ہے'نا---؟"

" بالكل كيى---"

"بتادولگا---"

" کھیک ہے کل بات ہوگی---"

دیا شایداییا کرے اُس کے اندرکہیں تسکین ہوگئ تھی۔

ہایوں پر بھی صفیہ کے حصول کی خواہش چھا گئی تھی۔

"ارے ہال کیا حال ہے تمہارا ---؟"

" إل مني تمهاري طرف عينتظر مول-"

" بيلو--- جايول بات كرر باجول - "رابطهوت بى أس في جنيد كى آواز بيجان كركها -

"منس ٹھیک ہوں--تم نے ایک کام میرے دے لگایا تھا۔"

'' تو وہ کام ہو گیا ہے---کل اُس کی پیثی ہے وہ عدالت میں ضرور آئے گا۔کل اُس کا فیصلہ ہوجانے والا ہے اور ریجھی بتا دوں کہ اُس کا

'' کیاتم مجھے بتاسکو گے کہ کل وہ کس وقت عدالت آئے گااوراُس کے ساتھ کتنالا وُلشکر ہے؟''

اُس نے کہااورفون بند کر دیا۔ ہمایوں کو یوں لگا جیسے کوئی بہت بڑا ہو جھ ذہن سے ہٹ گیا ہو۔ وہ بہت خوشگوارا نداز میں گھر کی جانب چل

ا گلے دن جب ہمایوں عدالت میں آیا تو اُس کے اندر خاصی بلچل مچی ہوئی تھی' اُسے خود پر بڑی مشکل سے قابو ہور ہاتھا۔وہ چیمبر میں تو آ گیالیکن اِس کا سارا دھیان باہرا حاطے ہی میں تھا جہاں لوگوں کا رش بڑھ چکا تھااور کا روبار عدالت شروع تھا۔ وہ بہت مختاط تھااور اِس کی ساری

توجہ خود پڑھی کہ کہیں اُس سے کوئی ایسی بات سرز دنہ ہوجائے جس ہے کسی کوشک پڑجائے۔اُ سےمعلوم تھا کہ اِس کھیل میں اُس کی کتنی بڑی ذمے داری ہے۔وہ اُٹھااور کینٹین پر چلا گیا جہاں سے کافی فاصلے پر واخلی دروازہ تھا۔اُ سے بیٹھے ہوئے وہاں خاصی دیر ہوگئ یہاں تک کداُس پر مایوی

جنید نے اُسے کہااورفون بند کر دیا۔اُسے وہاں ہے چلے جانا چاہئے تھالیکن وہ بیٹھار ہاجیسے اُس میں سکت نہ ہو۔وہ اُٹھنا چاہ رہاتھا کہ

چھانے گئیتھی کداچا نک اُس کی نگاہ ایک کار پر پڑی جس میں سے ماجدوڑا کچ اُنز رہا تھا۔ اُسےخود پر بہت غصہ آیا' وہ اَب تک کسی لینڈ کروز رکا ہی ا تظار کرر ہاتھا۔ ماجد کے ساتھ حیارلوگ تھے جو چندقدم ممارت تک اُس کے ساتھ گئے اور پھرو ہیں کھڑے مو گئے ماجدا کیلاا ندر چلا گیاتیجی ہمایوں نے جنید کے نمبر ڈائل کر دیئے۔

101 / 284

" تمہارا کامخم ہے تم جا عقع ہو۔ مئیں سنجال اول گا۔"

''ارےتم یہال بیٹھے ہؤخیریت تو ہے'نا---؟''

" طبیعت کھیک نہیں کیہاں بیٹھ کرخود کو بہلار ہاہوں۔ " اُس نے فورا ہی بہانہ بنادیا۔

''چلوُاچھی کی حائے پیتے ہیں۔۔۔''

عابدنے بیٹھتے ہوئے کہااور چائے کا آ رڈر دے دیا' پھر دونوں باتوں ہیں مصروف ہوگئے ۔لاشعوری طور پر ہمایوں کا دھیان إ دھر ہی تھا۔

وہ چارلوگ وہیں ویسے ہی کھڑے تھاور ماجدابھی تک باہز نہیں آیا تھا---اس وقت وہ چائے بی چکے تھے جب ماجد باہر نکلا۔ أسکے چبرے پرخوثی

کا تاثر تھا'وہ تیزی ہےگاڑی میں آ کربیٹھ گیااور چندلمحوں میں اُس کےساتھی بھی آئے تو گاڑی چل دی۔ جایوں نے گہراسانس لیا توعابدنے کہا۔

''اگرطبیعت زیاده خراب ہے تو گھر چلے جاؤ ---'' '' کچھ دىراور دېكھتا ہول' كھر چلا جاؤں گا---''

بے اختیاراُس کے منہ سے نکلا اور پھروہ دونوں چیمبر کی جانب چل دیئے۔ابھی وہ چیمبرے تھوڑے ہی فاصلے پر تھے کہ اچا تک فضا

دھا کے سے گونج اُٹھی۔اِس کے بعد ہوائی فائزنگ ہوئی اور یکدم خاموثی کے بعد چیخ و پکار ہونے لگی۔لوگ ایک جانب دوڑنے لگے۔اُن کے چیمبر

سمیت سبحی لوگ باہر آ گئے تھے۔ا گلے چندلمحوں میں بیاطلاع پھیل گئی کہ ماجدوڑا کچ قتل ہو گیا ہے۔ بیاسنتے ہی ہمایوں کے پورے بدن میں سنسنی کی

ایک سردلهردوژگئی۔

مشرقی اُفق وحیرے دھیرے سفید ہو گیا تھا اور وہاں پرموجود سفید بادل زردی مائل ہورہے تھے۔ گنجان شہر میں موجود تیسری منزل کی حصت پدیڑی حیاریائی پرجنیدی آنکھوں میں رات کٹ گئی تھی۔ وہ سوچ رہاتھا کہ چند دِنوں ہی میں حالات کتنی تیزی سے بدلے ہیں۔ وہ خواہش جو

ال البلايد الديريقي الما الدي مديح أجر ك الجعراب 5 قع كالبلائق أحله المدور مجنوع الإجراك أبد الشاشقي المستدور

'' تمہارا یہ جواب اطمینان بخش نہیں ہے جنید انتظیم میں ہونے کا مطلب بنہیں ہے کیم کسی کو بھی قمل کر دو۔عالمگیرا گرہپتال میں چل بسا

''میرامنصب ہے یانہیں لیکن ماجد کےمعاملے میں اگر تنظیم میں نہجی ہوتا تؤمیّں نے اُس سے اِنتقام لینا تھا۔اُس نے میرے بھائی کو

''ہر بندے کواپنے بچاؤ کاحق حاصل ہے۔مئیں اُسے قتل کرنے نہیں گیا تھا' میری نیت کچھاورتھی لیکن اُس نے میری بات نہیں سُنی'

'' ہمیں اُس کانبیں پیڈلیکن یہی پیڈ چلا ہے کہ وہ اِس ملک میں نہیں ہے۔۔۔ عالمگیر کاقتل تم دونوں پر ہے وہ بھاگ گیا اورتم من مانی کر

103 / 284

قتل کیا تھا۔ وہ آپ ہی کی تنظیم کا رُکن تھا' کیا بِکیا تھا آپ نے---کوئی مقدمۂ کوئی سزا؟ بس آپ کی طرف سے پوسٹرچیپ گئے' اُس کی موت کو

http://www.kitaabghar.com

جواُس کے سارے رازوں پر پروہ ڈال دیتا تھا' جوکزن کم اور دوست زیادہ تھا۔اُسے ماجد نے اِس لیقتل کر دیا تھا کہ وہ مخالف طلبہ تنظیم کے لیے

سکا۔جنید کا انقام پوراہو چکاتھا۔جس وقت ماجدوڑا کچ کی لاش اُس کےساہنے پڑی تھی اِس وقت اُسے سہیل بہت یاد آیا تھا۔ وہی اُس کااییا کڑن تھا

بیرتھاسوال جوأس سے کیا گیا'وہ دونوں رُکن اُس سے جواب طلب کررہے تھے۔

'' بیمیراذ اتی معاملہ تھاجس کے لیے مئیں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔''

'' ذیشان--- کہاں ہے ذیشان' کیاوہ تمہارے قل میں گواہی دے سکتاہے؟''

"وه اَبتم ہے بھی بات نہیں کر سکے گا' کیونکہ وہ اِس ملک کوچھوڑ کر جا چکا ہے۔"

جنيد نےفون نكالا اور ذيشان كے نمبر ملائے كيكن كوئى جواب نہيں ملا۔

'' کیوں نہیں دےگا۔وہ ہمارا ساتھی ہے'ابھی آپ فون کر کےاُسے یو چھ سکتے ہیں۔''

"أخرتم نے أت قل كيوں كيا---؟"

ہے تو اس کے ذمہ دار بھی تم ہوتہ ہارا میہ مصب نہیں ہے کہ تم لوگول کو آل کرو۔''

"---اورعالمگير كےمعاملے ميں---؟"

" توچلوملاؤ أس كانمبر---·'

« كما مطلب---؟"

رہے ہو جو تنظیم کے اصولوں سے غداری ہے۔''

عشق فناہے عشق بقا

ماجد وڑائج کے قتل کی خبر پورے شہر میں جنگل کی آ گ کی مانند پھیل گئی۔ اِس وردات میں جنیدا کیلانہیں تھا۔ شام ہونے تک وہ اپنی

بھی آپلوگوں نے کیش کرایا۔''

ذيثان إس كا گواه ہے۔''

قیادت کے دوسینئر ممبرز کے سامنے تھا۔

"كياآپ ميرى نيت پرشك كرد ہے ہيں---؟"

''کوئی مخف بھی حرف آ خرنہیں ہے۔ہم تہمیں ایک موقعہ دے رہے ہیں۔ ذیشان کے بارے میں پتد کرواور عالمگیر کے بارے میں کوئی مھوس جواز ہےتو بتاؤ ورنہ---''

"---ورند مجھ قِل كرديا جائے گائيد بات ميك اچھى طرح جانتا جول-"

" صرف تين دن مين تبهار ، پاس-- اپني پوزيشن صاف كرو بم بهي كوشش كرد به بين اور بال بيدوارنگ بهتهبين كدا بتم كوني

من مانی نہیں کروگے۔''

وہ وہاں سے وارننگ لے کر اس گھر میں آ گیا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ بیسی گتھی ہے جوسلجینہیں رہی کیا عالمگیر غلط تھایا ذیثان أے استعال کر گیا ہے؟ جو کچھ بھی تھا' اِن دونوں ہی کے درمیان تھااوراُ ہے میتھ محض تین دِنوں میںسلجھاناتھی۔ یوری رات وہ اِنہی پہلوؤں یرسو چتار ہا

لىكىن كچونجى توپيخېيىن پژا' أس كا د ماغ ۇ كھنے لگا تھا---

إنسان كےاندرفطرى روعمل بھى پاياجا تاہے جيسے ہى كوئى سوچ أبحرتى ہے تواس كے ساتھ ايك دوسرى سوچ بھى أبحرتى ہے جو بالكل اِس

کے متضاد ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ کوئی ایک سوچ رہتی ہے لیکن دوسری متضاد سوچ برابرا پنا آپ منوانے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اِنسانی دیاغ کسی

وقت بھی سوج سے خالی نہیں رہ سکتا۔ اِس طرح جنید کے دماغ میں رات بھرایک ہی مرکز کے گردنہ جانے کتنی سوچیں گھوتی رہیں۔ آخر کاروہ موضوع

جس نے ذہن کو تھکا کرر کھ دیا تھا' وہموہونے لگا اور اِس کے ساتھ راحیلہ کا تصوّراً بھرآیا جس کے ساتھ ہی خوشگواریت کا احساس دَرآیا --- راحیلہ!

وہ بھی کسی تھی ہے کم نہیں تھی۔ بلاشبہ وہ ایک ایس لڑی تھی جس کاحسن کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرسکتا تھا۔ اُسے پورایقین تھا کہ وہ اُس کے ساتھ تعلق

جا ہتی ہے کیکن اِس کی نوعیت کیا ہوسکتی ہے' شروع میں اُسے خود ہجھ نہیں آ ئی تھی۔ چند ملا قاتوں تک اُسے خود پی*ے نہیں چل ر*ہا تھا کہ راحیلہ آخر

جا بتی کیا ہے۔ اِس کا چہرہ اور آ تکھیں اُسے ایک خاص سمت کی طرف اشارہ دیت تھیں اور وہ سمجھنیں سکاتھا کہ ایسا کیوں ہے؟ پہلی ملا قات سے لے

"مئين جنيد بات كرر بايبول ."

" بول بولو---" دوسرى طرف سے انتہائى مختاط انداز میں كہا گيا۔

« مجھے کہیں ملو۔۔۔''

لفافہ اِس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔

عشق فناہے عشق بقا

° کہاں پر---؟'' اُس کاانداز ویباہی تھا۔ "جہا*ل تم مناسب سمجھو۔*"

" مھيک ہے---"

یہ کہہ کراُس نے اپنے گھر سے ذرا فاصلے پرایک پارک کا نام ہتا دیا اور پھرتقریباً ایک تھٹے بعدوہ دونوں اِس پارک کے ایک علی بیٹی پرآ

"كيابات تقى ---؟" بهايول في جنيد كي چركى طرف و كيفت بوئ كها-« دمئیں اپنا دعدہ نبھانے آیا ہوں --- بیلؤ تمہاری تو تع ہے زیادہ رقم ہوگ ۔'' اُس نے اندرونی جیب ہے ایک خاکی رنگ کا پھولا ہوا

> "جنيدا إسے والى ركھلو " بهايول نے دهرے سے كها۔ ''واپس رکھانوں---مطلب؟'' وہ قدرے جیران ہوتے ہوئے بولا۔

" تم بيمت مجھنا كمئيں كى خوف كى وجد سے ايسا كرر با مول ايسانييں ہے۔ مئيں تمبارے كام آگيا، يبى بہت برى بات ہے۔" اِس نے کہاتو جنید چند کمجے اِس کی جانب دیکھتار ہلاور پھرمسکراتے ہوئے بولا۔ ''اصل بات بتاؤ'تم حايية كيامو؟''

"مسكّى جوجا بتاجون إس مين دولت سب سے اہم چيز ہے۔ مكن دولت مند بنتا جا بتا ہول۔" '' یکوئی نئ یاانوکھی بات نہیں' پیارے! اِس معاشرے کی اکثریت ایسا ہی جاہتی ہے لیکن پی تضاد کیوں ہے میں تنہمیں اچھی خاصی رقم ہے ر ہاہوں اورتم ا نکارکر تے ہوئے دولت مند بننے کی خواہش کا إظہار کررہے ہو۔۔۔؟'' بیے کہتے ہوئے وہ چونک گیااورفوراً ہی بولا۔'' ہاں اگرتم بیکہو کہ

مئی تنہیں کوئی ایساراستہ بتادوں توالیاممکن نہیں ہے مجھے بھی نہیں معلوم--' " پھرتمہارے پاس اتنی دولت کہاں ہے آتی ہے؟"

'' چلیں ٹھیک ہے' ہمارے درمیان جو بھی ہواہمئیں اِسے بھول جا تا ہوں۔ آج سے ہم اجنبی---''

105 / 284

'' بیمیری نہیں' کسی اور کی ہے۔۔۔اور ہاں' تم اگرمیرے ساتھ شامل ہوجانے کی سوچ رہے تو بھی ممکن نہیں ہے۔مئیں کسی اور وُنیا کا باسی

" تمہارا پراہلم کیا ہے--- بناؤ شاید کوئی راستہ لکل آئے؟"

جنید کے بول کہنے پر ہمایوں نے انتہائی اختصار کے ساتھ صفیہ والا معاملہ بتادیا۔سب کھین لینے کے بعد جنید نے گہری سجیدگی سے کہا۔

"منیں اُس کے دِل میں تمہارے لیے محبت تو پیدائیس کرسکتا --- ویسے اُسے تم سے نفرت کیوں ہے؟"

عشق فناہے عشق بقا

سوحیا تھاای کیے منع کررہا ہوں۔''

ڈسکس کروں گا۔ فی الحال تومئیں خود پھنس گیا ہوں ۔''

http://www.kitaabghar.com

' دمئیں نے بھی ایسا کوئی کام کیانہیں جس سے وہ میر ے ساتھ نفرت کرے۔اُس کی نفرت صرف غربت سے ہے اِنے دِنوں میں یہی پایا ہمیں نے اور بیفر بت مٹانامیر سے بس کی بات نہیں کہ ہے اور اِسے ختم کرنے کی کوئی راہ بھی نظر نہیں آتی۔'

'' ہاں--- اِسی کیے تو کہدر ہاہوں کہ جب میں صفیہ کو حاصل ہی نہیں کرسکتا تو پھر اِس دولت کا مجھے کیا کرنا---مئیں نے رات بہت

'' سارے راہتے بند ہیں' اِس وقت تک بند ہیں جب تک صفیہ کے دِل کا درواز ہنیں کھل جاتا۔ اُس پر چاہے دولت کی دستک ہویا پیار

" تم تھیک کہتے ہو--- خیر تم اِس رقم کورکھو میسی کام آئے گی---میں نے تمہارے لیے پلان سوچاہے فرصت ملی تومیس ضرورتم سے

'' پی نہیں ---' بیر کہتے ہوئے وہ چونک گیا۔اُس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ اَب تک عالمگیراور ذیثان کے معاطعے میں اُلمجھن کا شکار

''مجھ پرشک ہوگا تو۔۔کل ہے اُس کے مخالف اوگوں کو پکڑا جار ہاہے میرا تو اُس کا حساب کتاب ہی بہت پرانا تھا۔۔ خیر'وہاں ہے

رہا ہے اِس سے گفتگو کر کے دیکھے شاید کوئی نئ بات سامنے آجائے۔ یہی سوچ کر اُس نے کہا۔'' آؤ' کسی ریستوران میں چلتے ہیں۔ وہاں

106 / 284

· انبیں --- کچھاورمعاملہ ہے۔'' اُس نے لا پرواہی سے إردگردد کیھتے ہوئے کہااور پھرلفافہ اِس کی جانب بڑھادیا۔

"---اورتم سجحة موكدولت على السائل الله جيت سكته مو-"

''لکین تم نے سیبھی سوچا ہے کہ جب تک تم دولت مند ہوجاؤ گئاس وقت تک--- کیانام بتایا تھاتم نے--- ہاں' تیمور! اِس وقت تک تووه صفيه کولےاُڑے گا--- دولت حاصل کرنے کا جنتا بھی شارٹ کٹ طریقہ ہوًا س میں وقت تو لگتا ہےنا' پیارے!''

'' ویکھوٰاس دُنیامیں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔کوشش بہرحال کرو'وہ--''

'' وہی واجد کے معاملے میں---؟''ہمایوں نے تیزی سے یو چھا۔

" تم پاگل ہو--- کیاتمہیں بیخوف نہیں کہ پکڑے جاؤ گے؟"

"كيامين تمهارى مددكرسكتا مون؟" جايول في لفافد ليت موع دهر ع كها-

" ہاں وہ فاروق چوہدری---!"

''تو پھر مجھے اجازت---؟''جایوں نے پو چھا۔

''آپ کود سِنبیں مو گئی آج---اور بھائی نہیں آئے؟''

"مسكن آب ك لي يانى لاتى مون -"أس ف أشعة موس كها-

"اؤ کے---"

تھی اُس پر بہت کچھواضح ہوتا چلا جار ہاتھا۔

عشق فناہے عشق بقا

'' ہاں'تم جاؤ ممیں دوبارہتم ہے رابطہ کروں گا۔ میرے فون کا اِنتظار کرنا۔''

اداره کتاب گھر

"جنیدااِس میں صرف ایک بات سے ساری اُلجھن دور ہوجائے گی۔ وہتم جس وکیل سے ملے تھے۔۔۔"

''مئیں سمجھ گیا ہوں۔۔۔ فاروق چوہدری یا تولئر کی ہے ملوائے اور معاملے کی تصدیق ہو پھرمیر اموقف قیادت کے سامنے دُرست ہوگا اور اگرابیا کچھ بھی نہیں ہے تو ذیثان مجھے استعال کر گیا ہے اور بلاشبہ -- وہ -- عالمگیر -- کونل کر چکا ہے-- ' جنید کو جیسے ہی بات سمجھ میں آئی'وہ

گری طرح چونک گیا۔ وہ کتنی ہی دیر تک خاموش بیٹھا یہی سوچتار ہا۔ پھر ہمایوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔'' تم نے میرا بہت بردا مسئلہ مل کر دیا

اِس نے اُٹھ کر ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔جنید اِسے باہرتک چھوڑنے آیا مگراُس کا سارادھیان اِی طرف تھاجس کی نشاند ہی ہایوں نے کی

صفيه ڈرائنگ روم میں تنہائھی ۔ اُس کی ساری توجہ سامنے وَ هرے ٹی وی اسکرین ریٹھی جہاں فیشن ہے متعلق پروگرام چل رہا تھا۔ میز ہان

خاتون کپڑوں کے بارے میں بتارہی تھی کہفیشن میں آج کل کیاان ہےاور کیا آؤٹ صفیہ پوری توجہ سے دیکھے رہی تھی۔اُسے پیۃ ہی نہیں چلا کہ کب

اُس کاباب ڈرائنگ روم میں آ گیا ہے۔ چند لھے بعد جباُ سے احساس مواتو اُس نے والیم کم کردیااور باپ کی جانب متوجہ موگئ۔

''وہ کچھدریتمہاری ماں کے پاس رُک گیاہے سیس مجھی وہیں تھا۔''اصغرطی نے تھے ہوئے لیجے میں کہا۔

چوبدری پرختم ہوئی'آ کے نبیں چلی تو ہونے یا نہونے کی تصدیق وہیں ہوگ۔''

نہیں کی۔ کیا واقعی ایسا کوئی معاملہ ہوا تھا؟ اِس کی تصدیق ضروری تھی۔۔۔ دیکھوُ دو با تیں ہی ہوسکتی ہیں۔ واقعہ ہوا یانہیں ہوا۔ چونکہ بات فارق

'' کھانے کے بعد جنیدواپس اِس گھر میں ہمایوں کے ساتھ آ گیا تھا۔ وہاں اُس نے اطمینان سے اِسے طویل داستان سنائی۔وہ بہت غور سے سنتار ہا۔ وہ جب ساری بات کہد چکا تو اُس نے ہمایوں کی طرف دیکھا۔

کھانا لیتے ہیں اور کس محفوظ مھانے پر بات کرتے ہیں۔''

''بات وہیں جا کر کم ہوگئی ہے۔ وہ بتا سکتا تھا کہ لڑک کون ہے۔ ذیثان ہی نے بتایا تھانا' اُس کے بارے میں اورتم نے بھی تصدیق

http://www.kitaabghar.com

107 / 284

'' 'نہیں' رہنے دو۔۔۔ ابھی کھانا کھاؤں گا۔'' میہ کہراُس نےصفیہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولا۔'' تم بیٹھو'مئیں نےتم سے پچھہ با تیں کرنی ً

ہیں۔'' اُس نے پچھ اِس انداز میں کہا جس کی صفیہ کوفوری طور پر مجھ نہیں آسکی۔وہ اندر سے لرز گئی تھی کیکن اُس کے باپ کے انداز میں غصہ یا کمی نہیں

تھی۔وہ دِ چیرے سے بیٹے گئی اوراینے باپ کی طرف دیکھنے لگی۔وہ چند لمحے سویتے رہنے کے بعد بولا۔'' یہ تیمورکون ہے؟''

'' ٹھیک ہے---مئیں نے جو یو چھاہے وہ بتاؤ؟''

'' کیاوہ تمہارے ساتھ شادی کرناچا ہتاہے---؟''

"ج'ج --- بی ہاں---'

برطانیہ میں رہاہے ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ یہاں آیا ہے۔میری اُس کی ملاقات تائیہ--'

یوں باپ کے اچا تک یو چھنے پروہ قدرے گڑ بڑا گٹی اور ہکلاتے ہوئے بولی۔

''جس طرح مجھےمعلوم ہواہے کیااس طرح اُن کےخاندان کو بھی تبہارے بارے میں معلوم ہے؟''

'' پایا! آب مجھ ہے جوبھی بوچیس گے مئیں آپ کو بالکل چے بتاؤ گی کین بیز بن میں ضرورر کھئے گا کہ آپ کی بیٹی اپنا چھا بھلاخوب جانتی

'' پایا! وہ شہر کے ایک بہت بڑے اِنڈسٹریلسٹ کا میٹا ہے' آ ہے بھی اُنہیں جانتے میں ۔ پینچ عزیز الرحمٰن' وہ اُن کا بیٹا ہے۔ وہ زیادہ عرصہ

ہے۔''وہ بولی۔

اُس کے باپ کالہجہ اِس طرح تھا کہ جیسے اُس سے یو چھتا چیز بیں بلکہ معلومات لے رہا ہواس پرصفیہ کوقدرے حوصلہ ہوا۔

'' بٹی امئیں مانتا ہوں کہتم اپناا چھا بھلاخو ہسجھتی ہوؤ ہین ہواور دُنیا کو بیچھنے کی کوشش کررہی ہولیکن تم بیرمانو گی کہتم ابھی ناہمجھاور ناتجر بہ کار ہو یتم نے ابھی گھراور کالج کی دُنیا کے علاوہ کچونہیں دیکھا جبکہ یہاں قدم پر پھندے ہیں---''

" پایا! تموراییانبیں ہے---"

" دمئيں مانتا ہوں كدوه اليانييں ہوگاليكن بير حقيقت اپني جگدائل ہے كه يہاں قدم قدم پر دھوكا دياجا تاہے۔''

'' پایا! تیمورکے پاپائس کوبہت چاہتے ہیں' وہ اُس کی بات ٹال ہی نہیں سکتے۔وہ منتظرہے کدمئیں ہاں کروں اوروہ اپنے گھر والوں سے

''---اورتم ابھی وقت جا ہتی ہو--- دیکھو' بیٹی! بزنس کی وُنیامیں صرف آج پر نگاہ رکھی جاتی ہے جوکل گزر گیا سوگزر گیا اور ابھی جوکل آنے والا ہے اُس نے ابھی آنا ہے۔ ہمارے پاس جانس ہے کہ اِسے خوبصورت بنائیں گرہم ہرشے کو برنس کی نگاہ سے نبیں و کمھر سکتے ---'

'' پایا! آپ اُس خاندان کو جانبے ہیں' وہ دولت مند محتر م اور باعزت خاندان ہےاور پھر تیمور بہت اچھاہے۔''

''تم اپنی بات کو دُہرار ہی ہوجبکہ میری بات سجھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہو۔ ایک جانب تم اپنا آپ منوانے کی بات کر رہی ہواور دوسری جانب تیمور کےخاندان کی خوبیاں گنوار ہی ہو۔مئیں سمجھتا ہوں کہتم ایسا کیوں کہہ رہی ہوئے بان دونوں آپشنز پر چلتے ہوئے یکسوئی قائمنہیں رکھ سکتی ہوئ

حمهیں ایک آپٹن بہرحال چھوڑ ناپڑے گا۔'' ''گریایا' مجھے کوئی وُشواری پیش نہیں آ رہی ہے۔میں ---''

' دمنیں پھر کہدر ہاہوں۔وہ بہت احپھا خاندان ہی کیکن ہمارامعاشرہ اِس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تبہارا نام' اُس کے ساتھ آ ہے اورلوگ

تھلم کھلا اِس پر اِظہار کریں۔ہم کسی مغربی معاشرے میں نہیں رہ رہے ہم جیتنے بھی ماڈرن ہوجا کیں لیکن ابھی مشرقیت ہمارے اندر ہے۔کوئی باپ میہ

سب برداشت نہیں کرسکتا۔' اصغر علی کالبجہ دھیرے دھیرے تکنی ہونے لگا تھالیکن جیسے ہی اُسے احساس ہوا ، فوراْ خود پر قابویاتے ہوئے بولا۔' دمیس نے تخل اور پیار کے ساتھ اِس لیےتم سے گفتگو کی ہے کہتم اِن حالات پرغور کرو۔مئیں تم پر کسی بھی قشم کے دباؤ کے حق میں نہیں ہوں۔مئیں تمہاری مرضی کو

> ا ڏليت دول گاليکن اِس شرط ڪے ساتھ کہتم اپنے اوراپنے خاندان کا وقار بہر حال پیش نِظرر کھوگی۔'' ''پاپا! بلیز--مئن نےابیا کچنین کیاجس ہے میری یامیرے خاندان کی عزت پر حرف آئے۔''

''مگرتم لوگول کی زبان نہیں بکڑ سکتی ہو۔جس طرح بیرچانس ہے کہ وہ تمہارے ساتھ تعلق نبھائے گا'ای طرح بیرچانس بھی تو موجود ہے کہ وہ

منہیں چھوڑ بھی سکتا ہے۔ابیا کیاحق ہے تبہارے پاس؟'' ''مئیں مانتی ہوں' یا یا!میرے پاس اِس وفت کوئی حق نہیں ہے۔'' "تواليے حالات ميں تمهيں كيا كرنا جائے---؟"

'' پاپا! مجھے تھوڑ اساموقعہ دیں۔ مئیں ایک بارتیمورے بات کرلوں۔ اِس کے بعد جیسا آپ جا ہیں گئے ویباہی ہوگا۔۔''

عشق فناہے عشق بقا

http://www.kitaabghar.com

'' فیصلہ تم نے کرنا ہے۔اگرتم ابھی شادی کے حق میں ہوتو میں تمہارا بھر پورساتھ دوں گااورا گرنہیں'تم میرے ساتھ برنس میں آنا چاہتی ہوتو پھرتمہیں سب کچھ بھلانا ہوگا۔'' یہ کہہ کراُس نے اپنی آواز کومز پیزم بناتے ہوئے کہا۔''میری تجریہ کارنگاہیں سدد مکھیر ہی ہیں کہ وہ خاندان دولت

ہوتو پھرتمہیں سب پچھ بھلانا ہوگا۔' یہ کہہ کراُس نے اپنی آ واز کومزید زم بناتے ہوئے کہا۔''میری تجربہ کارنگا ہیں بیدد مکھر ہی کہوہ خاندان دولت میں ہم ہے کہیں زیادہ ہے۔ہمیں امیر ہوئے اِتناعرصہ نہیں ہوالیکن وہ کم از کم تین نسلوں سے امیر ہیں۔میکن نہیں جانتا کہ تیمور کا ذہن کیا ہے۔ممکن میں اس میں ایس میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں کیا ہے۔ ممکن میں اور میں اور میں اور میں کیا ہے۔ ممکن میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں کہوں کا دہمی میں اور میں اور میں اور میں میں اور میں او

اداره کتاب گھر

"جى ميرانام بى راحيله ہے۔" أس نے انتهائي على اور شائنتگى سے كہا۔ '' تمہارے بارے میں بہت ساری شکائتیں آ رہی ہیں۔ پہلے تو مجھے فقط زبانی کہا گیا تھا جے میں نے نظرانداز کیالیکن اِس بار مجھے

با قاعد وچھی ملی ہے۔'' بیگمشیم نے اُس کی طرف و کیھتے ہوئے کہا۔

راحیلہ نے اِی محل ہے یو چھاتو بیگم شیم نے چونک کراہے دیکھا۔

''لڑی!اِس کامطلب ہے'تم جانتی ہوکہتم پرالزامات لگ سکتے ہیں۔اِس کامطلب--یتہبیں انداز وقعا کہتمہارےخلاف ایسا--''

"ميدُم! آپ پليز مجھالزامات تو بتائين آخرمين نے کيا کيا جرم كئے ہيں؟"

'' تمهارا رویهٔ تھیک نہیں' تم ڈیوٹی ہے اکثر غائب رہتی ہو سینئرز کونظرا نداز کرتی ہواورا پنے فرائض ٹھیک طرح سرانجام نہیں دیتی ہو۔

تمہاری ففلت کی وجہ ہے دومریضوں کی جان کوخطرہ بھی لاحق ہوا۔'' بیکم شیم نے فروجرم پڑھ کرسنادی۔

"ميدُم! كياآب في تحقيق كرلى ب كدايها بي مواب؟" راحیلہ نے اُس کے چیرے پردیکھتے ہوئے کہا۔جس پر بیگم شیم نے بات کی تہدتک پہنچتے ہوئے راحیلہ کودیکھا' پھر تیوریوں پر بل ڈالتے

"احیما تویتم مو---راحله بی نام بنا تمهارا؟"

"كياالزامات لكائے كئے بيں مجھ ير---؟"

'' پیمیرے فرائض میں شامل نہیں ہے کہ جو کچھتم لوگ ہپتال کے اندر کر ومئیں اُس کی تحقیق کرتی پھروں میری حدود ہوٹل کی جارو یواری

ہے۔ سپتال اِنظامیہ نے میچھی مجھے اِس لیے بھیجی ہے کہ مجھے بھی اطلاع ہو سکے اورمیں تہمیں بتاسکوں کہتم خود پر لگے الزامات کا دفاغ کرسکوں۔

تتهميں إنتظاميہ كے سامنے جاكرا پني پوزيشن صاف كرنا ہوگى ورند پھرتمبارے خلاف فيصله ہوجائے گا۔'' ''ٹھیک ہے' مجھے اطلاع ہوگئ --- بدیتاد بیجئے کہ مجھے کب ہیتال انظامیہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا؟''اُس نے عام سے انداز میں کہا۔

" راحیله! تم اِس چشی کو بہت معمولی لے رہی ہو۔ بیآن ریکارڈ معاملہ ہے اگر اِس پرایکشن ہوا تو تمہیں یہاں سے نکالا جاسکتا ہے۔ " بیکمشیم نے کہا۔

'' کوئی بات نبیں۔جوجرم کرتا ہے اُسے سزاضرور ملنی چاہئے۔ بیمیّں ہوں با کوئی اور ہو۔میّں اگریہاں سے نکال دی جاؤں گی تو کیامیّں ا تنا بھی نہیں کرسکتی کہ جو بھیا تک چیرے ہیں اور اِن پر جو بڑا خوبصورت نقاب چڑھا ہوا ہے ممیّں وہ بھی نیاُ تارسکوں \_ممیّں بھی جانتی ہوں اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ مجھ پریہ سارےالزام جھوٹے ہیں۔مئیں آپ ہے کوئی التجا پنہیں کروں گی۔ آپ جو جاہے کر سکتی ہیں۔ اِنتظامیہ جو جاہے کر سکتی

''بہت بولتی ہوتم!واقعی ہی تمہارارویہ بہت خراب ہے۔تم میرے سامنے اِس طرح بول رہی ہوتو ڈاکٹر زے س طرح بات کرتی ہوگی۔ عشق فناہے عشق بقا

ہے کین پھر مجھے بھی اپنی مرضی کرنے کا پوراحق ہوگا۔''

111 / 284

تمهیں پیۃ ہے کہ مجھے اِس قدراختیار ہے مئیں تمہیں بہال سے باہر بھینک سکتی ہوں۔''

اداره کتاب گھر

''آپاییا کرسکتی ہیں ممئیں نے کب روکا ہے۔ ہرمخص اپنے اختیار کے نشے میں ہے'آپ بھی ہوسکتی ہیں۔نکال دیں مجھے مگریہ یا در کھیں

' د نہیں مئیں چے کہدر ہی ہوں' میڈم! آج آپ مجھے بیالزامات کی فہرست بتار ہی ہیں'مئیں اگراپناتغمیر ماردوں تو آپ ہی مجھے نواز شات کی فہرست سنائیں گی--- آپ مجھے ہوٹل ہے باہر پھینک دیں لیکن اگر آپ مئیں شمیر نام کی کوئی شے ہوئی تو آپ کو بیاحساس ضرور ہوگا کہ آپ

'' اِنتظامیہ نےتم پر جو حارج لگائے ہیں' وہ بالکل ٹھیک ہیں۔'' یہ کہہ کروہ طنز پہنسی ہنتے ہوئے بولی۔'' وہ اِس طرح ٹھیک ہیں کہتم اِس

ماحول میں مس فٹ ہوئتہیں یہاں ہونا ہی نہیں جاہئے تھا۔تمہار ہے جیسی لڑ کیاں سوائے سر در د کے اور پچے نہیں ہوتیں۔''

'' ٹھیک ہے۔ جب اِنتظامیہ مجھ سے میسوال کرے گی تومئیں وہیں جواب دے دوں گی۔'' راحیلہ نے واضح انداز میں کہاتو بیگم شیم مسکرادی اور پھر بولی۔

كدرات كئے تك جولمي لمبي گاڑياں ہوشل كے باہرآ كرزكتي ميں وه ضرورآ نابند ہوجا كيں گي۔''

"تم إس قدر--إس قدرز بان دراز مو-"

نے اندھرے مزید گہرے کیئے ہیں۔''

"مكن بأيهاموقع عي نهآئ ورتم يبال سے جانے پر مجبور ہوجاؤ۔"

"د ممكن ب سب بحمكن ب يبحى ممكن ب كميّل يهيل ربول اورآب لوگ مجھے يهيل ركھنے پرمجبور ہوجا كيں ." راحیلہ نے انتہائی اطمینان سے کہاتو پہلی بارینگمشیم کے ماتھے پرسوچ کے واضح آ ثاراً مجرے۔ اِس کا چیرہ جیرت کا تاثر دینے لگا تھا۔

'' کیا کرلوگی تم ---؟'' اِس نے تیز آ واز میں یو چھا۔ ''ردِعمل --- ظاہر ہے میں ردِعمل ہی کر سکتی ہوں اور وہ پچھٹیوں کر سکتی جس کی وجہ سے مجھ پر چارج ہیں۔' راحیلہ نے آ رام سے کہا۔

" محك بئ بهت جلد بمهيل فيل سه آگاه كردياجائ كا--- أبتم جاسكتى مو-"

اِس نے تذبذب سے کہاتو راحیلہ مڑی اور دِهیرے قدموں سے چلتی ہوئی واپس چلی گئ ---

وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر پڑی سوچ رہی تھی' اُس کی زندگی کامشکل ترین مرحله آگیا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح مجھی تھی کہ میڈم کا یوں

ا پنے آفس میں بلاکر بات کرنا واضح طور پر دھمکی تھی اور وہ بیرچاہتے بھی تھے کہ راحیلہ اپنی ذات میں کچھ گیک پیدا کرے جس سے بیاشارہ ملے کہ وہ اُن کی بات مان جائے گی مگراُس نے صاف لفظوں میں اُنہیں باور کرا دیا کہ اُسے یہاں سے چلے جانا منظور ہوگالیکن وہ اُسے اپنی ڈ کر پڑہیں چلا

عشق فناہے عشق بقا

پائیں گے۔ اِس کے ساتھ ساتھ اُس نے میکھی کہد یا تھا کہ وہ اُن کے فیصلے پر دیجمل کا اِظہار کرے گی حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں کرعتی تھی۔صرف ایک جنید کا آسراتھا' پیٹنیں کہوہ اُس کی مدد کربھی سکتا ہے پانہیں؟لیکن وہ اُس کی احسان مندتھی کہاُسی کی وجہ سے اُسے حوصیل گیا تھا۔اُس نے فون اُٹھایا اورفون میں موجود اکلوتے نمبر کوؤاکل کرویا تو دوسری طرف سے اُس نے پہچاہتے ہوئے کہا۔

112 / 284

عشق فناہے عشق بقا

"بيلو--- كياحال براحيله---؟"

«مئين ٹھيک ہون۔"

"الكن تهارالهجنبين بتار باب كتم تحيك مو--- بولو كيابات ب؟"

جنیدنے کہاتو اُس نے ساری رودادا سے سنادی۔سب پھیاطمینان سے سننے کے بعد جنیدنے کہا۔

'' گھبراؤمت' کل کاوِن تمہارے لیے بہت بڑی تبدیلی لے آئے گا۔تم اطمینان سے سوجاؤ۔۔۔ڈیوٹی کس وفت ہے تمہاری؟''

'' پیتنہیں کب اور کہاں۔۔۔' اُس سے بولائہیں جار ہاتھا' وہ کسی اور دُنیا میں پہنچ گئ تھی۔ ''کیاسوچ رہی ہو؟''جنیدنے دِھیرے سے یو چھا۔

'' کیجھبیں۔۔۔'' وہارزتے ہوئے لیجے میں بولی۔

" كيحية ب تم يول--- " جنيد في جان بوجه كرفقر وادهورا حجور ويا-

"بس يبي سوچ راى مول كدكيا ہے زندگى اوركتنا بے بس كرديق ہے بيازندگى كيول جم مرتے رہتے ہيں إس زندگى كے ليے---"أس نے گلو گیر لہجے میں کہا۔

"الله حافظ---"

''اوه---مئي نے كہانا' كھبراؤنبيل -أب سوجاؤ---اللّٰه حافظ ـ''جنيد نے أسے حوصله ديا۔

اُس نے دِھیرے سے کہااور پھرفون ہند کر دیا۔ راحیلہ نے فون سکرین پر دیکھتے ہوئے ایک طویل سانس بھری کھرفون ایک طرف رکھااور

آتحمول میں آئے ہوئے آنسو یو نچھتے ہوئے لیٹ گئ ۔اُ سے ایک روشن صبح کا انتظار تھا جس میں سچائی کھر کرسامنے آجائے۔

تحلی ہوئی کھڑ کی میں سے جاندنی آ کراس کے کمرے میں ہلکا اُجالا کیئے ہوئے تھی۔ یوں محسوں ہور ہاتھا جیسے ہرشے اِس جاندنی میں چکنا چاہتی ہے۔صغیداییے بیڈیریڑی خودبھی اِس ماحول کا حصدلگ رہی تھی لیکن اُس کے د ماغ میں اپنے باپ سے ہونے والی گفتگو گونج رہی تھی۔ اُس کے باپ نے کس قدر تحل بر دباری اور طلیمی کے ساتھ اُسے سمجھایا تھا۔ میں ممکن تھا کہ وہ اِس بریختی کرتا' اِس کا بھی روبیاُس کی ماں کے جیسا ہوتا اور

اِس کے اندر بغاوت جنم لے لیتی ۔اُس کے باپ نے جوزم رویہ اپنایا تھا' اِس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہوہ آئندہ بھی ایسا ہی طرز اپنائے ۔اگرچہ اِس کالہجہ زم تھالیکن اِس کے اندر دہجتی ہوئی آ گ وہ محسوں کر چکی تھی۔ کوئی بھی غیرت مندمشر تی باپ یہ برداشت نہیں کرسکتا کہ اُس کی بیٹی یوں کسی غیر

مرد کے ساتھ تنہائیوں میں ملاقات کرے اور پھر اِس کا اِظہار بھی کرے۔صفیہ کے ذہن میں بلاشبہا پنے باپ کے بارے میں ایسا تاثر تھاجس کی وجہ ے اُس نے بہت بچھ کہددیا تھا۔ بہرحال یہ اِس کے لیے ایک ایسا مناسب موقع تھا کہ کوئی حتمی فیصلہ کرسکے۔ یہ فیصلہ اُس کی اپنی ذاتی زندگی کے لي بھی بہت اہم تھا---

ا ہے کا ساتھ ہونے کی طلب محسوس ہوتی ہے۔ایسے میں اگر دور دور تک کوئی اُسے اپنا دِ کھائی نہ دے تو یہ کیفیت احساس محرومی میں بدل جاتی ہے۔ تنہا

ہوجانے کا احساس اور اِس کی شدت میں جوؤ کھ ہوتا ہے وہ عام حالات ہے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اگر چہ شرقی روایات میں پھھ باتیں ایسی ہیں جن

جانب بیل جاتی رہی۔

تفہر کے پھر کہا۔" ہال أب بولو---؟"

عشق فناہے عشق بقا

زندگی میں بہت سارے ایسے مقامات آتے ہیں جب إنسان خود کو پوری وُنیا میں تنہامحسوں کرتا ہے۔ اِس وفت اُسے شدت سے کسی

اداره کتاب گھر

ہے بندہ تکلیف محسوں کرتا ہے۔ اِسے اپنی حدود متعین کرنا پڑتی ہیں اور ایک خاص دائرے میں ہی رہنا پڑتا ہے کیکن یہی مشرقی روایات اپنے اندر

الی خوبصور تیاں بھی رکھتی ہے کہ بندہ خود کو بھی تنہامحسوں نہیں کرتا۔ فطری طور پرجس طرح کچھ یانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے اِی طرح مشرقی ساخ

میں محبتوں کے لیے چھوٹی حچھوٹی قربانیاں وینا پڑتی ہیں۔محبت اور قربانی کے لین دین میں کوئی مول تول نہیں ہوتا مگریہی ایک إنسان کو دوسرے

اِنسان کےساتھ جوڑ کررکھتی ہے۔ دراصل مشرقی ساج''رویئے'' کی بنیاد پر ہے۔ساج میں جس قدررویئےا چھے'خوبصورت اورخلوص مجرے ہوں

گے ساج اُ تناہی مضبوط ہوگا۔ اِس میں خودغرضی کہیں نہیں ہوتی اور قربانی دینے کا حوصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اِسی مشرقی ساج میں اگر منفی رویئے آ

جائیں تو پھر اس ساج کی مضبوطی باقی نہیں رہتی اور اِنسان تنہائی کی جانب بڑھنے لگتا ہے۔ فر دکی تنہائی پورے معاشرے کو تنہا کر کے رکھودیتی ہے' یہی

وہ دیمک میں جو کسی بھی ساج کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اِس وقت صفیہ بھی ایک ایسے ہی کرب سے گز رر ہی تھی۔مشرقی معاشرے میں ایک ماں

اوربیٹی کاتعلق سہیلیوں جیسا ہوتو اِن میں بھی جزیش گیپنہیں آ سکتا۔ ماں جس طرح چاہے بیٹی کی تربیت کرسکتی ہے گر جب دونوں میں بہت دوری

ہوتوا پسے میں باہر سے آنے والے خیالات رویہ تبدیل کرنے پرمجبور کردیتے ہیں۔ سلمی اپنی ماں زیتون بی بی سے بہت قریب رہی تھی کیکن صفیہ ایسا نہ

کرسکی۔اِن کااپناخاندان جب تبدیلی کے مرحلے ہے گز رر ہاتھا' صفیہ نے سب سے زیادہ اِس تبدیلی کواپنایا جس کے نتیجے میں وہ بہت دور ہوگئی تھی اورآج تنہائی کا شکار ہوکرا کجھنوں میں گھری ہوئی تھی۔ بیا کجھنیں باپ کے زم رویئے میں واضح طور پرسرزنش اور والدہ کا متنفر ہوکر ہپتال میں پڑے

ہونا تھا' لےدے کراگروہ کسی کواپنا سمجھ رہی تھی تو وہ فقط تیمور تھا۔وہ چند لمجے سوچتی رہی اور پھر قریب پڑے فون کوا ٹھالیا۔اُس نے نمبر پش کیئے' دوسری

''مبلو---تم'صفو!---إتى رات ميع؟'' أسه تيمور كي آواز سنائي دي جس ميں حيرت هلي موئي تھي۔

"بس دِل كيااورفون كرديا --- ابھى كون سايتى رات موگى ہے تم سور ہے تھے كيا؟" أس نے ايك بى سانس ميں بہت كچھ كهدديا۔ و منهیں ممیں سونہیں رہاتھا۔ ایک بہت ولچیپ فلم دیکھر ہاہوں فی وی پر--' اِس نے تیزی سے کہا۔

''ارے نبیں ایسی کوئی بات نبیں مئیں بھی دراصل بور ہور ہا تھااِس لیے ٹی وی آن کردیا --- لؤمئیں بند کردیتا ہوں۔''اِس نے چند لمجے

''میرے خیال میں جب اُسے اپنی پیند کا ماحول نہ ملے۔'' تیمور نے یونہی روانی میں کہا پھر چو نکتے ہوئے بولا۔''تم بور ہورہی تھیں 🔻

http://www.kitaabghar.com

''انسان بوركيول موجاتا ہے''صفيدنے يونبي بات برهانے كے ليے كهدديا۔

"مطلب تم بزى مو؟" أس في قدر ك لا يروائي س كها-

" ال بھی اور نہیں بھی --- شایدمیں بورنہیں ہور ہی ہول بلکہ خودکو تنہامحسوں کرر ہی ہول ۔" أس نے حسرت سے كہا۔

" إن تيور امين آخ ايك فصله كرلينا حامتي مون " وهتى ليجين بولى-

''وه کوئی بھی وجہ ہولیکن کیاریہ خیال غلط ہے؟'' وہ قدرے تیز کہیج میں بولی۔

'' كون سافيصله---؟''إس نے خوشگوار حيرت سے كها۔

'''نیکن کیا---؟''وہ تیزی سے بولی۔

اِس نے حیرت سے یو چھا۔

كيتے كہتے زُك گيا۔

ليے كتناوفت دركار ہے؟''

'کیا۔۔۔؟''

'' تمهاری اُلجھی اُلجھی' خمار آلودگفتگو' لگتاہے کہ معاملہ کچھاور ہے' وہنہیں جو اِس وقت تمہاری زبان پر ہے۔'' وہ قدر ہے خوشگواراور مذاق

''یمی که مجھےتم سے شادی کرلینا چاہئے یا پھرتمہیں بھول کراپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے کوشش کرنی چاہئے؟''صفیہ نے مضبوط لیجے میں

''ارے' پتہہیں اچا نک کیا ہو گیا ہے؟ ---مئیں مانتا ہوں کتم بہت کچھ کرنا چاہتی ہولیکن یہ مجھے بھول جانے کی بات کہاں ہے آگئی؟''

"بيتم واقعي بهت سيريس بات كررى مو؟ --- چلؤ كھيك ہے۔ ہم بہت سبولت كے ساتھ بہت سوچ كر فيصله كر ليتے بيں ليكن---" وه

''لکین یهٔ میری جان! که جب تم نے پچھلی بار مجھ سے بات کی تھی' تب مئیں نے تنہیں کہددیا تھا کہ جوتم چاہو یتم نے خود ہی تو شاوی دیر سے

كرنے كے ليے كہا تھا اورميس نے مان ليا تھا۔ أب الي كون ى افتاد آپڑى كهتم إس قدر جلد فيصله كرنے پر مجبور ہوگئ ہو؟ " تيمور نے ألجھتے ہوئے

'' تیمور! تم نہیں جانتے۔ اِس وقت مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے ورندمیّں خودٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوجاؤں گ۔'' اُس کالہجہ بھیگا ہوا تھا۔

115 / 284

''نہیں' غلطنہیں۔۔۔'' اُس نے مانتے ہوئے کہا پھر چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد سنجیدگی ہے بولا۔''بتہمیں اپنے خوابوں کی تعبیر کے

"إس بارے تومئیں کچھنیں کہا تھی اور یہی سب سے بڑی اُلجھن ہے۔" وہ دِھیرے سے بولی۔ '' وہی اُلجھن اگر بتاؤ گی تو پیۃ چلے گا'نا---؟'' تیمورنے کہا۔

''میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش بھی ہے کہ مئیں ایک برنس وومن کے طور پر پہچانی جاؤں۔مئیں اپنے اِس خواب سے دستبردار نہیں ہوسکتی۔ ظاہر ہے اِس کے لیےابھی وقت جا ہے کیکن اِس دوران نہتم اِنتظار کر سکتے ہوا ور نہ ہی ہمارے اِردگر دلوگ ہمیں بیا جازت دیں گے کہ

وہ ساری ہات سجھتے ہوئے بولا۔

انتهائی خمل سے سرد کیجے میں کہا۔

عشق فناہے عشق بقا

''یہی بات ہے--''وہ دِھِرے سے بولی۔

''کیاابیاممکن ہے---؟''وہ قدرے حیرت سے بولی۔

اداره کتاب گھر

ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھ یا کیں۔'' اُس نے بہت آ رام سے اِسے سمجھاتے ہوئے کہا۔

" جبتم اورميس راصني بين مانع بين تو دوسرون كو پيركيا ب؟" تيموراً كيهي بوس بولا-

'''نہیں' تیموراتم میں اور مجھ میں کوئی ایباتعلق نہیں ہے جس کی بنیاد پرمئیں فخر سے اپنے لوگوں کو اپنے معاشر ہے کو بتا سکوں یتم سوچؤ میہ

''اوہ مئیں سمجھا۔۔۔تم سیدھے کہو کہ ہم میں کوئی مضبوط تعلق ہونا چاہئے جسے ہمارامعا شرہ بھی تسلیم کرےاور ہم اُنہیں فخرے بتا سمیں۔''

''اؤ' کے--- مجھے بس ایک ہفتہ دومسیّں اپنے والدین کواپنی خواہش بتا تا ہوں ۔میرا خیال ہے کہ ہمارا ساتھ بہت جلد ہوجائے گا---

تیمور نے اُسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا تو صفیہ کے ذہن پر چھایا ہوا غبار دُھل گیا۔ وہ خوشگوار موڈ میں اِس سے با تیں کرتی رہی پھرفون

رات کا آخری پہرشروع ہوئے کوئی اِتنا زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ پوش کالونی میں گہراسناٹا چھایا ہوا تھا' برقی قمقے روشن تھے اور سر کیس

سنسان تھیں۔کالونی میں چند سیکورٹی گار ڈمختلف جگہول پر متعین تھے۔ایسے میں ایک کار بنگلے کے سامنے رُکی اور اُس نے ہارن دیا۔ا گلے ہی لمجے

گیٹ کھل گیا۔گاڑی سیدھی پورج میں جا کرزکی۔ اِس میں سے پہلے ڈاکٹر جمیل باہر آیا جس کے ساتھ ہی ایک سیاہ پوش بھی باہر لکلا اور وونوں ایک

ساتھ جڑے ہوئے اندر کی جانب چل پڑے۔ ڈرائنگ روم میں پینچتے ہی سیاہ پوش نے اپنار یوالورڈ اکٹر جمیل کے پہلو سے مثالیا۔

" كون ہوتم اور كيا جا ہے ہو---؟" ۋا كىرجميل كى تھرائى ہوئى آ وازنكلى جس ميں خوف گھلا ہوا تھا۔

ر ہی بزنس وومن کی بات تو اِ تناسر مایہ ہے میرے پاس تم کوئی سابھی بزنس کر سکتی ہو جمکن ہے ہم دونوں--- 'اِس نے ہنتے ہوئے کہا۔

معاملہ صرف تنہارااورمیرانہیں ہے بلکہ دوخاندانوں کا بھی ہے۔'' اُس نے اپنی بات بہت آ رام ہے کہدی۔

'' کیون نہیں---تم بس مجھ پراعتا در کھوا ورمت گھبرا ؤ۔سبٹھیک ہوجائے گا۔''

بند کرے جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو بہت سارے سہانے سینے اُس کی آئکھوں میں تیرر ہے تھے۔

'' کیا--- چاہتے ہوتم --- کیا کروگے---؟''ڈ اکٹر نے خود پر قابویاتے ہوئے کہا۔ د مئیں جا ہتا تو تمہیں کالونی ہے باہر ہی کہیں راستے میں قبل کر دیتا' وہ میرے لیے زیادہ آسان تھا۔مئیں یہاں تمہیں بچھ سمجھانے آیا ہوں۔

116 / 284)

و تعاون کرو گے تو تمہیں قبل کیئے بناچلا جاؤں گاور نہ اس ریوالور سے نکلی ہوئی گوئی کئی بھی وفت تمہار ہے جسم کو چھید سکتی ہے۔'' و و دیھرے سے بولا۔

' دمئیں کون ہوں' میرجاننے کی تمہیں ضرورت نہیں ۔ مئیں جوتمہارے ساتھ کرنے آیا ہوں' تمہیں صرف اِسی پر دھیان دینا ہے۔'' جنید نے

'''تم جمانے آئے ہو---؟''ڈاکٹر بے بقینی سے بولا۔

" إن كيكن مير اانداز كچهالگ سے بين --- أخوابي بيرُروم تك چلو-"

'' ویکھو'مئیں رقم اپنے گھر میں نہیں کھتا۔زیورات بھی لا کرمیں ہیں تمہیں یہاں سے پچھ اِ تنازیادہ نہیں ملے گاتم نے جولوثا ہے وہ لواور

علے جاؤ --- ''اُس نے جنید کے چبر ہے کی طرف دیکھا جونقاب میں تھا۔ شایدوہ اِسے پیچانے کی کوشش کررہا تھا۔

''تم پیار سے نہیں مانو گے۔۔'' بیر کہتے ہوئے اُس نے زور دارا نداز میں اُس کے چہرے پڑھیٹر مار دیا۔جس سے اُلٹ کروہ صوفے پر جا

پڑا۔ ڈاکٹر کا جوتھوڑ ابہت اعتاد بحال ہو چکاتھا' وہ ختم ہوکررہ گیا' اُس کی آنکھوں سے خوف ح<u>صلکنے لگا۔ جنید نے اُسے</u>گریبان سے پکڑ کراُ ٹھایا تو ڈاکٹر کا

جسم ہولے ہولے کانپ رہاتھا۔" چلتے ہویا---؟"

اُس کے بوں کہنے پر ڈاکٹر بنا کچھ کیے آ گے بڑھ گیا۔وہ دِھیرے دھیرے سٹرھیاں چڑھنے لگا' یہاں تک کہ وہ اپنے بیڈروم کے سامنے آ

رُ کا۔اُس نے دِھیرے سے درواز ہ کھولا۔ کمرے میں مدہم لائٹ تھی اورسامنے بیڈیراُس کی بیویسور ہی تھی۔جنیدنے ریوالور کا دستہ ڈاکٹر کےسرپر

وے مارا' وہ ذراسا حجولا تو جنید نے اُسے تھام کرزمین پر ڈھیر کر دیا۔ ڈاکٹر کی طرف سے اطمینان کرنے کے بعداُس نے جیب سے ناکیلون کی رہتی

نکالی اوراً س کے ہاتھ باندھ ویئے۔ پھراُ سے تھیٹے ہوئے بیڑ کے پاس لے آیا۔ اُس کی بیوی اطمینان سے سور بی تھی۔ جینیدنے کپڑوں کی الماری کھولی اور اِس سےاپنے مطلب کے پچھا یہے کپڑے نکالے جن ہے وہ اُس کی بیوی کو باندھ سکے۔ چندلمحوں کی کوشش کے بعد اِسےمطلوبہ رومال اور

حیا دریں مل گئیں۔جنید نے اُس کی بیوی کوبھی باندھ دیا۔وہ حیران تھا کہ اُس کی بیوی *کس طرح بے ہوشوں کی مانندسور* ہی ہے۔ اِنہیں وہیں چھوڑ کروہ

کمرے سے باہر نکلااور دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں ڈاکٹر جمیل کی بیٹی سور ہی تھی۔جس وفت جنید نے اُسے ہاتھ لگایا' وہ جاگ گئیاوراُسے دیکھتے

ہی خوف زدہ انداز میں چیخنا جاہا مگر جنید نے اُس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اوراُسے باندھنے کی کوشش کرنے لگا۔اُس نے اچھی خاصی مزاحمت کی کیکن

آخر کاروہ اُسے بائد سے میں کامیاب ہوگیا، پھراسے لے کرڈاکٹر کے بیڈروم میں آگیا اور اُسے بیڈ پر بھینک دیا۔ وہ خوف بھری نگا ہوں سے اُسے و کیدرہی تھی۔ ڈاکٹر ابھی تک بے ہوش پڑا تھا جبکہ اُس کی ہوی کی آئیمیس یوں خمار آلود تھیں جیسےوہ جا گناچاہ رہی ہولیکن آئیمیس نہ کھل رہی ہوں۔ جنید نے سائیڈٹیبل پر دھرا ہوا پانی کا جُگ اُٹھایا اور ڈاکٹر پراُلٹ دیا۔ وہ کراہتا ہوا اُٹھ گیا۔ اُس کی آنکھوں میں خوف کے سائے تھے لیکن جیسے ہی

اُس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو ہندھا ہواد یکھا' وہ وحشت زدہ سا ہو گیا۔اُس نے پچھ کہنے کے لیے لب کھو لے ہی تھے کہ جنید نے کہا۔ '' خاموش صرف میری سنو۔جب کوئی بات پوچھوں' تب جواب دینا۔'' میکہ کروہ بھی مال بیٹی کے پاس بیٹر پر بی بیٹھ گیا اور بولا۔' دمئیں

نے تہیں کہاتھا کہا گرمئیں نے تمہیں قتل ہی کرنا ہوتا تو اَب ہے کچھ دیر پہلے ہی کردیا ہوتا۔ یہاں لا کراییا منظر دِکھانے کا آخر میرامقصد کیا ہے 'یہیں

''ک' کیامطلب ہے تمہارا---؟''

عشق فناہے عشق بقا

"بہت واضح ---مئیں اگر اِس وقت تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہاری بیٹی کو کپڑوں سے آزاد کردوں تو کیسا لگےگا---؟"أس نے کہا

" تم --- تم اييانبين كريكتے -"

''بظلم مت كرو--- بتاؤ؟''

"بال إس كسامني---"

گاجوتم اُن مجبوراوربے بس اُڑ کیوں سے کرتے ہو۔''

سامنے ہی اِسے بر باد کردوں۔''

عشق فناہے عشق بقا

''خداکے لیے مجھے بتاؤ'تم چاہتے کیا ہو---؟''

تو بیوی کی آئنکھیں کھل گئیں۔ وہ بھی وحشت ز دہ ہوکر اِس کی طرف دیکھنے گئی۔

" كيون نبيس كرسكتا؟ إس وقت بيمير الصافتيار مين هے--- چلومسك اليانبيس كرتا يتمهاري بيوي ---"

"دمئين نے بيسب إس لينبين كيا كمئين تهمين آساني سے چھوڑ دوں۔ بتاؤ سلے بيٹي يابيوى---؟"

"تماييا كون جاه رب مؤاس كسامن--"أس في اين شو مركوطرف اشاره كرت موع كها-

" كيون كيون ---؟" وْ اكْتُرْتِيزى سے بولا۔ "تم يون كى كرنت يا مال نہيں كر سكتے ـ"

'' نہیں' تم مجھے اتنی بڑی سزانہیں دے سکتے ---'' ڈاکٹرنے کراہتے ہوئے کہا۔

لیکن تم نہیں مانے۔ آخرمیں ہارگئ ہوں صرکیا ہے میں نے--- دیکھؤ آج کوئی تہاری بیٹی کواٹھانے آگیا ہے۔''

اِس پر اِس کی بیٹی سر مار نے لگی ٔ وہ حیاہ رہی تھی کہ اُس کا منہ کھول دیا جائے کیکن جنید نے اُس کی بیوی کا منہ کھول دیا۔

"---اوراُن کی کوئی عزت نہیں ہوتی جو بے جاری مجبوراور بے بس ہوتی ہیں۔اُن کی کوئی حرمت نہیں ہوتی جن کے ساتھ تم اس عمر میں

'' یہ نوجوان ٹھیک کہدر ہاہے---'' اُس کی بیوی نے اچا تک کہا۔'' بیتمہارےا عمال کی سزا ہے میں ساری زندگی تنہیں سمجھاتی رہی ہوں

عشق لڑانے کی کوشش میں ہواورا گروہ تمہاری بات نہیں مانتی ہیں تو اُنہیں ذلیل ورُسوا کرتے ہواً اُن پرظلم کرتے ہو---'' جنید حدد رجہ جذباتی ہو گیا۔

ڈاکٹر کی آئکھیں حیرت اور وحشت ہے چھیلتی چلی جار ہی تھیں ۔'معیّس تمہاری بیٹی کو لےکر جار ہاہوں ۔میّس بھی اِس ہےعشق لڑاؤں گااوروہی کچھیکروں

' دمئي كيا جا ہتا ہوں' يہ اِسى وقت پية حيلے گانا' كه يميلے تمهارى بيٹي يا بيوى ---''

وہ اُو کچی آ واز میں بولاتو جنید نے پھرا یک تھیٹر اس کے منہ ہر جڑ ویااور کہا۔

'' إس طرح توتم ايك بار ہى مرجاؤ گے---تىمبىن روز مرنا ہوگائىم جب بھى كسى اليي لڑكى كو ديكھو گے جس برتم نے ظلم كيا ہے إس ميں شہبیں اپنی بیٹی دکھائی دے گی۔'' ہیے کہتے ہوئے جنیدنے اُس کی بیٹی کے بازو سے قیص بھاڑ دی۔''بولؤ ڈاکٹر! اِسے لے جاؤں یا یہاں تمہارے

''مير \_اعمال کي سزا مجھ ملني حياہے'' وه کراہا۔''معيّن سمجھ گيا ہوں کهتم کيا جا ہے ہو۔ مجھ گولی ماردو--''

'' مجھے گولی مار دو--- خدا کے لیے مجھے گولی مار دو---' ڈاکٹر بنہ یانی انداز میں چیخا۔

http://www.kitaabghar.com

'' كوئى الياراسة ب جس مع مجهد معاف كريكة بو---؟

كيابونے والاہے۔''

عشق فناہے عشق بقا

'' إس وقت تكنبين جب تك---''أس نے فقر ه ادهورا جھوڑ ااور دوسرے باز وسے قیص بھاڑ دی۔

'' تمہارے جیسے لوگ جواپنی دولت اور رُتے ہے نا جائز فائدہ اُٹھاتے ہیں نا' اِن کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے جوتم لوگ دوسروں کے

'' ہاں' ہے۔۔۔ابھی فون کرواپیے ان بڑوں کو جوتبہارے ساتھ شریکِ جرم ہیں اوراُنہیں بتاؤ کہتبہارے سامنے' تبہاری بیٹی کے ساتھ

وہ چیختا ہوا آ گے بڑھااورا پناسر بیڈیروے مارا۔ شاید چوٹ بہت زیادہ شدیدتھی اِس لیےوہ بے ہوش ہوگیا۔ جنید چند کمھے اُس کی طرف

د بکھتارہا' پھرچشم زدن میں اُٹھااور کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ وہ بٹنگلے کی پچھلی طرف گیااور وہاں سے دیوار پھاند کرسڑک

برآ کیا۔ سیکورٹی گارڈ زسے نے کرنکلنا اُس کے لیے اِتنامشکل نہیں تھا۔ اُس کے اندرا یک اطمینان اُتر آیا تھا' اُسے پورایقین تھا کہ جس طرح اِس

نے ڈاکٹر کوأس کے گھر والوں کے سامنے ذکیل کر دیا ہے وہ یا تو خود کٹی کر لے گایا پھر ساری زندگی نگامیں نہیں اُٹھایائے گا۔اُسے یہ بھی معلوم تھا کہ

کچھلوگ بے غیرت قتم کے ہوتے ہیں۔اگر ڈاکٹر اِن میں سے ہوا تو وہ اُسے گولی ماردےگا۔ یبی سوچتے ہوئے وہ اندھیرے کی جانب بڑھتا چلا

گیا۔جس طرح وہ کالونی سے باہر جانے کے لیے قدم بڑھار ہاتھا' اُس کے اندر اُٹھا ہوا طوفان کم ہوتا چلا گیا۔اُس نے تصور میں دیکھا' راحیلہ کی

آ نسوبھری آتکھوں میں خوثی بھرگئ تھی۔وہ چہرہ جس پرخوف کے سائے مسلط تھے اِن پراُمید کے دیے روثن ہوگئے تھے۔اُسے یول لگا جیسے پہلی بار

ساتھ کرتے ہوئم لوگ سوچتے ہی نہیں کہتمہارے ساتھ بھی ایباہی ہوسکتا ہے۔کسی مجبور کی زندگی تنگ کرنے والے اِسی وقت سجھتے ہیں جب اُنگی

زندگی تنگ کر دی جائے--- بولؤیہی منظریہاں دِکھاؤں یا اِسے لے جاؤں؟'' جنیدیوں بھر گیا تھاجیسے اِس پرکوئی جنونی کیفیت طاری ہوگئی ہوئی

119 / 284

اداره کتاب گھر

'' تمہاری بٹی آسان سے اُتری ہے کیا اور وہ کسی کی بٹیاں نہیں ہیں؟'' یہ کہتے ہوئے اُس نے بٹی کو بازؤں سے پکڑا اور پنچے قالین پر

بھینک دیا۔ وہ بےس وحرکت بھی۔ وہ بمجھ گئ تھی کہ وہ اپنے باپ کے گنا ہوں کی سجینٹ چڑھنے والی ہے اِسلئے اُس نے ذراسی بھی مزاحمت نہیں گی۔

'' مجھےمعاف کردو۔۔۔خدا کے لیے' مجھےمعاف کردو۔۔۔''ڈ اکٹر کراہتے ہوئے مسلسل کہدر ہاتھا۔

" جوهونا تها بوگيا --- بليز مجصموقع دو مين آئنده بهي اييانبين كرول گا-ميري بيشي رِظلمنبين كرو-"

ہمایوں کی آتھوں سے نینداُڑ چکی تھی۔ وہ ساری رات یہی سو چتار ہاتھا کہ آخر وہ کس سمت چل پڑا ہے۔اگر چہ صفیہ کا حصول اُس کی ِ زندگی کاسب سے بڑامقصد بن چکاتھالیکن پھربھی وہ اِس کےمعاملے میں اِتنامایوں کیوں ہے؟---اُسے جنید کی کہی ہوئی بات یاوآ رہی تھی کہ جب

http://www.kitaabghar.com

اُس نے بہت اچھا کام کیا ہو---جنید کے اپنے ہونٹوں پرمسکراہٹ آ گئ تھی۔

عشق فناہے عشق بقا

تک وہ اِس معیار کا دولت مند ہوگا' اِس وقت تک صفیہ کو تیموراً ڑا لے جاچکا ہوگا۔ اُسے بیا حساس تھا کہ جب اُس نےصفیہ کے حصول کے لیے دولت

مند ہونے کا سوچا اور اِس راہ پر آ گیا تو دولت بھی آنا شروع ہوگئی تھی کیکن بیشارٹ کٹ بھی اُسے صغیبہ تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ا جا تک اُس کی زندگی میں اِک شور بیا ہو گیا تھا' اِتی آوازیں اُس کے اندر جمع ہوگئ تھیں کہ کسی ایک آواز کی بھی اُسے بجھے ٹیس آتی تھی۔وہ جب بھی صفیہ کا تصور کرتا' اُس کے

اندر اِک ہوک اُٹھتی تھی اور یہی ہوک نقارہ بن جاتی۔ آ واز وں کا شوریوں بڑھتا جیسے کی سارے لوگ سی نغش پر ماتم کناں ہوں۔ کوشش کے باوجود

بھی کوئی حسین خیال نہیں آتا تھا۔ابیاای لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اس کے لیےایک لا حاصل خواہش کی مانند بن کررہ گئی تھی--- کیا وہ ہار جائے گا؟ یمی ایک سوال تھاجس کا وہ سامنانہیں کریار ہاتھا۔وہ اینے اندر کی عدالت میں ایک مجرم کی سیشیت ہے آ کھڑا ہوتا اورخود ہی فر دِجرم سنانے لگتا۔

اُس نے اَب تک جوعو صلے اور جدو جہد کی کہانیاں اور داستانیں پڑھ رکھی تھیں' اُسے وہ سب جھوٹ لگتا۔ فقط خواہش، وہ چاہے جس قدرشدید ہواس کا

کیچھ بھی فاکدہ نہیں ہوتا جب تک وفت اور حالات ساز گار نہ ہوں۔ آج اُس کے پاس ڈھیروں دولت ہوتو وہ صفیہ کو چند دِنوں میں رام کرسکتا ہے کیکن

وولت کوئی الی شے تونییں جو اس کی خواہش پر اِس کے قدموں میں آ جائے۔وہ خود ہی بیسارے دائل دیتااور پھراپینے ہی اندر کے زنداں میں جا کراند هیرے گوشے میں بیٹھ جاتا---''میک نے تیرے لیےایک پلان سوچا ہے--'' اُسے جنید کی بات پھریاد آگئی تھی مگر کیا کرے گا وہ ایسے

یلان کا جس کے کرنے کے بعد بھی وہ صغیہ کو حاصل نہیں کریائے گا۔وہ بھی سوچ سکتا ہے۔ اِس کے پاس بھی د ماغ ہے کیکن پھروہی بات کہ اِس کے اورصفیہ کے درمیان دولت ہی حاکل ہے۔ساری رات اُس کے اندریبی جنگ رہی تھی کہوہ سب پچھ بھول جائے مفیہ کواور اِس کےحصول کے لیے

جواُس کا خود سے وعدہ تھا' اِسے بھی بھول جائے۔ایک نارمل زندگی گزارے جیسے ایک عام آ دمی زندگی گزارتا ہے۔ اِس کے لیے ایک سیدھاسادا راسته تھاجس پروہ با آ سانی چل سکتا تھا' یہی سوچتے ہوئے سوال اُ بھرتے کہ کیا بھر بھی وہ صفیہ کو بھلا یائے گا'من میں موجود خواہش کو کچل کر نکال باہر

کر سکے گا؟اگروہ ایسانہیں کرسکتا تو پھروہ نارمل زندگی بھی نہیں گز ارسکتائیکن اگر وہ صفیہ کی راہ پر چلتا ہے تو سوائے مایوی کے اِسے بچھے بھی نہیں ملنے والا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے اِسے ساری رات ہوگئی تھی۔

جایوں کوشدید پیاس محسوس ہوئی تو وہ اُٹھااور کچن تک گیا' پانی پیااور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ تب اُسے خیال آیا کہ جنید نے جو اُسے لفافہ دیا تھا' اِس میں موجودرقم اُس نے دیکھی ہی نہیں' کم از کم دیکھ تو لے۔ وہ اپنی الماری کی جانب بڑھا' وہ لفافہ اُٹھایا اور کھول کر دیکھا۔ اِس میں اچھی خاصی رقم موجودتھی۔ایک خوشگوارتا ثر اُسکے اندر پھیل گیا۔اُس نے دوبارہ لفافہ اِس جگدر کھ کرالماری بند کردی اورائے بیٹر پرآ کر لیٹ گیا۔

> "سارى رائتم نے مايوى كى باتيں كرتے ہوئے گزار دى ہے--- كيافائدہ ہوائنيند بھى گوائى ؟" '' دمئیں نے جان کے نینڈنہیں گنوائی' سوچوں میں گھرار ہاہوں۔ بیرظالم سوچیں جان چھوڑیں گی تو سکون ملے گا'نا---!''

> «سكون---وەتوسارى زندگىنېيى مل سكتا-"

''ارے حالات اچھے ہوں نا' تومل جاتا ہے۔ جب بندے کا دفت ہی بُراچل رہا ہوتو پھر کسی ہے بھی گلنہیں بنرآ۔''

''تم جب تک مایوی میں سوچنے رہو گئے تمہارا کچھنیں بن سکتا --- دیکھو! چند دِن پہلےتم دولت کے بارے میں سوچ رہے تھے۔کتنی 120 / 284

اداره کتاب گھر

عشق فناہے عشق بقا

لوگوں کا کام ہوتاہے۔''

دولت اکٹھی کرسکتا ہوں۔''

جہاں عقل استعال کرنا پر تی ہے۔''

" تو پھرتمہاراجو جی جائے کرو---''

" کیاریمهاراحتی فیصلہہے---؟"

مث چکاتھا۔

عشق فناہے عشق بقا

121 / 284

« دمئیں نہ تو بر دل ہوں اور نہ مایوس--- اگر ایسا ہوتا تو مئیں بھی دوسر بے لوگوں کی طرح ڈر کر پچھ بھی نہ کرتا۔ مجھ میں حوصلہ ہے 'مئیں

''تو' میری جان! اِس طرح حالات کوبھی اپنی دسترس میں لے سکتے ہو۔سارے کام دولت سے نہیں ہوتے کچھے کام ایسے ہوتے ہیں

" تم بالكل غلط ثريك پرسوج رہے ہؤا ہے مجر ماندذ ہنيت كہتے ہيں ہتم ايك معزز پيشے سے وابستہ ہواور--- "

كرتے ہيں ُ وہ روپيفلط ہے۔ آج كاساج اگرايسا ہے اور اِس سلاب ميں اگرمئيں بھی بہدجاؤں تو كياہے بمجھےاپنی زندگی بنانا جاہے''

'' یے خود غرضی ہے۔۔۔تم اگر ساج میں بگاڑ کا باعث نہیں بن رہے ہوتو یہ بھی ایک طرح سے بھلائی ہے۔''

" بال تم ٹھیک کہتے ہو۔جنیدکواگر دوسرےاستعال کر سکتے ہیں تومئیں کیوں نہیں۔جس طرح اُس نے مجھےاستعال کرنے کی کوشش کی

'' ہر پیشەمعزز ہے۔ چاہے کوئی بازار میں بیٹے کرجوتے گانشتا ہویا پھر اِنسانی زندگی کو بچانا--- پیشہ پُرانہیں ہوتالیکن اِس کی آ ڑ میں جوظلم

" مجھے اج کی باتیں مت بتاؤ ---مئیں نے اچھائی کے لیے ظلم کے خلاف آواز اُٹھائی تو میرے ساتھ کیا ہوا؟ میرے باپ کے پاس

دولت نہیں ہےتو رشتے ناتے'احسانات اورسب کچھٹتم۔ ہماری وجہ ہے اُن کی بےعزتی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہی کیوں' جواب ہے کوئی تمہارے

" بال منيس كرول كايمنيس وقت اورحالات كوايني دسترس مين كرول كايمنيس وهسب يجه كرول كاجوميراجي حايب كاين

" إن بيرمراحتى فيصله ب-مين نبيس ورول كا-جومير معاشر بن مجصديا بسين إس وبي كجواونا ول كا-"

ہے۔ دولت کے عوض تومئیں اُسے جذبات کی ماردول گا' دوتی بناؤل گا اُس سے--- مجھے صرف اِسی پرا کتفانہیں کرنا جاہئے اِس جیسے پی نہیں کتنے

http://www.kitaabghar.com

اُس نے جواباً کہاتو پھر اِس کے جواب میں اُس کے اندر سے کوئی آ واز ندا بھری۔ وہ جوساری رات قنوطیت ز دہ سوچیں سوچ رہاتھا' اُس

☆☆

نے مایوی کو جھٹک کر پرے بھینک دیا تھا۔اُس نے خود کو ہلکا بھاکامحسوس کیا تومسکرا دیا اور آئکھیں بند کرلیں۔اَباُس کے لیے دِن رات کا فرق

سرپر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔

"کیسی ہیںآ ہے---؟"

چونک کراس کی طرف دیکھااور پھرمسکراتے ہوئے بولی۔

"آپ كے ساتھ كوئى نہيں ہے---؟"

" ہے میری بین میں کہیں باہر ہوگ۔"

میں مصروف ہوگئی تو دوسری نرس نے اُنجکشن لگا دیا۔

عشق فناہے عشق بقا

«مىيّى تھيك ہون---"

کولرمیں سے پانی دیتے ہوئے یو چھا۔

اداره کتاب گھر

رہنے کا خماراُ س کی آئکھوں میں تھالیکن پھربھی وہ پورے ہوش وحواس کے ساتھوا پی ڈیوٹی دے رہی تھی۔ اِس وفت اُ س کی ڈیوڈ ی پرائیویٹ واڈ ز

میں تھی۔ وہ مریضوں کومیڈیسن دینے کے لیے اپنی ساتھی نرس کے ساتھ تھی۔ ایک کمرے میں داخل ہوئی تو ایک ادھیڑ عمر خاتون سے سامنا ہوا جو

آ تھیں بند کیئے لیٹی ہوئی تھی۔ اِس کی آ مدکا احساس کر کے خاتون نے آ تھیں کھول دیں تورا حیلہ نے اُس پرنگاہ پڑتے ہی ہے اختیار سوچا کہ میری

مال بھی اتنی عمر کی ہاور اس طرح دکھائی دیتی ہے۔ راحیلہ کے من میں مال کا خیال آیا تو چند کھوں کے لیے وہ خود سے عافل ہوگئی--- نجانے اس

وقت میری ماں کیا کررہی ہوگی۔''اِس خیال کے ساتھ ہی اُس کا دِل مجر آیا۔ اِس وقت تک وہ خاتون کے پاس پینچ چکی تھی' تب اُس نے خاتون کے

اُ سے اپنا ہی لہجہ اجنبی لگا۔اُ سے یوں لگا جیسے وہ اپنی مال کے ساتھ اپنائیت بھرے احساس کے ساتھ بات کررہی ہے۔ اِس پرخاتون نے

''بہت اچھا---'' بیکتے ہوئے اُس نے سائیڈ ٹیبل پر پڑا ہوا چارٹ اُٹھایا اور اِسے دیکھتے ہوئے بولی۔''آپ زیتون کی بی---''

اُس نے جواب دیا تو راحلہ نے میڈیس لیس اور زینون بی بی کے ہاتھ پر رکھ دیں۔ اِسے پانی کی ضرورت بھی راحیلہ نے قریب پڑے

زینون بی بی نے اُس کی طرف دیکھتے ہوئے میڈیسن بھا تک لیس اور پھر چند گھونٹ پانی پی کر گلاس واپس کر دیا۔ راحیلہ جارث پر لکھنے

''امال جی! بیہ بات میں آپ کو کیسے بتا علتی ہول' بیتو ڈاکٹر ہی بتا عمیں گئوہ راؤنڈ پر آئیں تو اِن سے بوچھ لیجئے گا۔'' راحیلہ نے

''---اوراگرآپ إدهرر بين تومئين آپ ہے گپ شپ کرنے آجاؤں گی۔''راحیلہ نے ہنتے ہوئے کہااورواپس چارٹ رکھتے ہوئے

122 / 284

"بنی امنی کب یہال سے جاسکول گی مئی ٹھیک ہول اَب---"زیون بی بی نے یو چھا۔

مسراتے ہوئے کہا---"ویسے تو آپ ٹھیک ہیں ممکن ہے کہ آج بی آپ گھر چلی جائیں۔"أس نے حوصلہ دیا۔

''تم مجھے چھی گلی ہو۔ میک آج چلی گئی تو پھرتم سے ملاقات نہیں ہوگ۔''

صبح ہو چکی تھی۔ اُبھرتے ہوئے آفاب نے دھرتی پرروشن بھیلا دی تھی۔ راحیلہ اپنی ڈیوٹی پر آن موجود ہوئی تھی۔ رات دیر تک جاگتے

باہرجائے گی۔

''سنوائم کیاواقعی میرے پاس کچھ دریبیٹھ تکتی ہو؟''زیتون بی بی نے بنجیدگی ہے یو چھا۔

'' جی ہاں'لیکن دوسر مے مریضوں کے دیکھنے کے بعد---''

«مئين تمهاراانتظار کرون گي---"

زینون پی پی نے کہااورآ تکھیں بند کرلیں۔راحیلہ واپس جار ہی تھی توسلنی کمرے میں واخل ہوئی۔

''ای کومیڈیسن دے دیں آپ نے---؟''

'' دے دیں کیکن آپ اِن کا دھیان رکھئے---''

راحیلہ نے کہااور ہاہر چلی گئی۔۔۔

وہ عام حالات میں اتنی باتنین ہیں کیا کرتی تھی لیکن نجانے کیوں وہ اِس دِن سجی مریضوں سے اِس طرح بات کرتی رہی۔شایدوہ اپنے

اندر کے کسی خوف کودور کرنا جاہ رہی تھی یا خود کو بہلا رہی تھی۔جنید ہے باتیں کرنے کے بعداُ ہے بہت حوصلہ ہوا تھا' شایدوہ لاشعوری طور پر کسی منطقی بتیج کا انتظار کرری تھی۔ڈیوٹی پرسیل فون لا نامنع تھالیکن اِس دِن وہ اینے ساتھ لے آئی تھی اوراُ سے'' خاموثی''پرلگا کر چھیالیا تھا۔اُ سے پوری اُمید

تھی کہ جنید کا فون ضرورآ ئے گا'انہی خیالات اوراحساسات کے ساتھ وہ ہر کمرے میں جاتی' خوشگوار باتیں کرتی ہوئی واپس اِس جگہ آگئی جہال نرسز

بیٹھتی تھیں۔اِن کا کام تقریباً ختم ہو گیا تھا۔اَب سی ایمرجنسی کی صورت میں مریض کودیکھنے یا پھر گپ شپ کے علاوہ اِنہیں کوئی اور کامنہیں تھا مگر اِس دِن راحیلہ کو باتوں میں مزونہیں آ ر ہاتھا۔وہ خیالوں ہی خیالوں میں مجھی جنید کی طرف دھیان دے دیتی اور مجھی اپنی ماں کی یاداُ ہے آ جاتی ۔ اِس دِن

نجانے اُسے اپنی ماں اِس شدت سے کیوں یاد آ رہی تھی شاید اِس کی وجه زینون بی بی تھی جواس کی ماں سے بہت حد تک مشابتھی ۔اُس نے سوجا کہ

جب ڈاکٹر راؤنڈ کر جائیں گے تو پھروہ کچھ دیر کے لیے اُس کے پاس ضرور جائے گی --- وہ اِنہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچا تک اُسے داخلی راستے پرڈا کٹرجمیل دکھائی دیا' اِس کے ساتھ بیگم شیم بھی تھی۔ دونوں نے دور ہی ہے اُسے دیکھااور پھرتیز تیز قدموں ہے اِس کی جانب آ نے لگے۔

ڈاکٹرجمیل اور بیگمشیم کی آ مدکوئی معمول کی بات نہیں تھی ۔ پہلی بات تو یہ کداُن کا اعظمے ہونا ہی غیرمعمولی تھااور پھریوں آ ناکسی طوفان کا پیش خیمہ ہی ہوسکتا تھا۔ بلاشبہاُس کی ساتھی نرسز کوراحیلہ کے بارے میں سب معلوم تھا اِس لیے وہ اسپنے چیروں پرسوالیہ نشان لیئے اُن دونوں کی

جانب دیکھے رہی تھیں ۔راحیلہ کی نگا ہیں بھی ان دونوں برتھیں ۔ ڈاکٹرجمیل نے توانی ڈیوٹی پرآنا تھا' ساتھ میں بیگمشیم کا آنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ بیو ہی تھی جس نے اُسے انجام اچھانہ ہونے کے بارے میں دھمکیاں دیں تھیں۔راحیلہ ہرطرح سے اپناذ ہن بنا چکی تھی۔اُس نے سوچ لیا تھا کہ اُس نے اپنی عزت کی لاج رکھنی ہے باقی سب کچھ چاہے اُس ہے چھین لیا جائے۔ جب اِنسان کوئی حتی فیصلہ کر لیتا ہے اور اِس فیصلے پرڈٹ جانے کا اِس

میں حوصلہ بھی ہوتو وہ بےخوف ہوجا تا ہے۔الیی ہی کیفیت اِس وقت راحیلہ کی بھی تھی۔ چندفندم کا فاصلہ تھاجود ونوں طے کر کے اُس کے یاس آ چکے تھے۔ڈاکٹرجمیل آ گے تھااور بیکم شیم اِس ہے ایک قدم بیچھے تبھی ڈاکٹرجمیل نے اُس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔

بولی۔

"راهلهاتم ذراميري ميزتك آؤمتم سے چھ بات كرنى ہے۔"

إس كالهجدا كرچه عام ساتھاليكن إس ميں خوف كى تھرتھراہث واضح تھى۔ إس پرراحيلہ نے چونک كر إس كى جانب و يكھا اورنفرت سے

''ویسی ہی باتیں جیسی تم روزانہ کرتے ہو--- دوئی' پیارمجت کی باتیں'اپنی کانے کے بارے میں معلومات' کوئی نئی دھمکی یا پھر آج کوئی نیا

"میڈم! کیا کررہی ہیں آپ مئی نے آپ سے کیا درخواست کی تھی؟ --- چھوڑیں۔ پلیز، آپ میری طرف دیکھیں۔ ' واکٹرجیل

منت پراُتر آیا۔

عشق فناہے عشق بقا

"ونہیں ڈاکٹرصاحب!میک تواس لڑک کے بھلے کے لیے کہدرہی ہوں۔خود چل کربتانے آئی ہوں کہتم پریشان ندہؤسٹ ٹھیک ہے جبکہ اِس کا مزاج ہی آ سانوں پر ہے۔ بیا گرایک بدمعاش پال سکتی ہے تو میرے ہاتھوں میں نجانے ایسے کتنے بدمعاش ہیں۔ اِس کی خبر بھی نہ ہوگی کسی

كو---"ميدُم نے غصين كها إسراحيله كارويه بهت بُرالكا تقا۔

"تم میرا بھلامت چا ہواورا بے بدمعاشوں سے کبدو کہ میری خرام کردین اگر ہمت ہے تو ---" راحیلہ نے اُٹھتے ہوئے کہا۔ ''راحیلہ کے لیجے میں کچھالیا تھا کہ جس سے بیگم شیم ایک دَم سے خوف زرہ ہوگئی۔ بلاشبہوہ ایک گھاک عورت تھی اُس قدرآ گ کووہ

مسجھتی تھی۔وہ تو ڈاکٹرجیل کے کہنے پرمعاملہ رفع د فع کرنے کے لیے تھوڑا دبا کر سمجھا کربات ختم کرنے آئی تھی لیکن راحیلہ کارڈعمل دیکھ کرأسے

خہیں لگنا تھا کہ بات معمولی سے انداز میں سلجھائی جاسکتی ہے پھر بھی اپنی عزت کا پاس رکھتے ہوئے بولی۔ " تھیک ہے ڈاکٹر صاحب! آپ کہتے ہوتو میں اے چھوڑ دیتی ہول ورنہ یہ اِس قابل ہے نہیں --- آپ بھی نجانے کس کس کی سفارشیں کرنے لگ جاتے ہیں۔''

ید کہد کروہ واپس بلٹنے لگئ تب ڈاکٹرنے کہا۔ '' کوئی بات نہیں' آپ نے بہر حال کوئی ایکشن نہیں لینا---''

' مت كروسفارشين وْ اكْمْرْ اِبدِينه مِوكه ميّن ابھى تمهارا گريبان پكڑلوں---''

راحیلہنے اِس ڈرامہ بازی کود کیھتے ہوئے زخمی شیرنی کی مانند کہاتو ڈاکٹر جمیل ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ ' «مئیں تمہارا مجرم ہول' راحیلہ! مجھےمعاف کردو۔ آئندہ بھی کوئی بات نہیں ہوگی' یہ چند مہینے تم میری شکل بھی نہیں دیکھوگی' تمہیں جو تکلیف

اوراذيت ہوئي مميّل إس پرمعذرت خواہ ہوں۔''

''مئیں تنہیں معاف نہیں کروں گی--- ہاں'ا گرتم اپنی شکل نہ دِکھاؤ تومئیں اپنی نفرت اپنے سینے ہی میں د بالوں گی سمجھالینا اپنے جیسے دوسروں کی بھی---''

اُس نے آخری فقرہ کہتے ہوئے بیگم شمیم کی جانب دیکھا'جس کے تلملانے کے اثرات اِس کے چبرے پرواضح تو ہوئے کیکن وہ بولی پچھ نہیں پھرڈاکٹرواپس ملیٹ گیا۔ بیگمشیم بھی اُس کے پیچھے ہی چل دی۔وہ دونوں چندقدم ہی بڑھے تھےاورراحیلہاہیے آپ میں آ رہی تھی کہ اُس کی نگاہ ذراسے فاصلے پر کھڑی زیتون بی بی پر پڑی جواُس کی جانب بہت غور سے دیکھر ہی تھی نجانے وہ کب آ کر کھڑی ہوگئی تھی۔

"آپ---آپكبآئيں؟" راحيله فياس كى جانب برصة موئ يوچھا-'' ابھی کچھ دیر پہلے بٹی ۔۔۔!''زیتون بی بی نے یوں کہا جیسے وہ خود خیالوں میں کھوئی ہوئی ہواوراُس سے بات کررہی ہو۔

۔ خوابوں میں دیکھتی تھی۔ اِس کے ساتھ ساتھ اُس کے ذہن میں سیسوج پروان چڑھ رہی تھی کدا گر اِس کے خاندان سے اُسے قبول نہ کیا تو اُن دونوں کو

ایک ہے سرے سے زندگی کی شروعات کرنا ہوں گی جس کے لیے اُنہیں بڑی جدوجبد کرنا پڑے گی۔ مگریدا یک طرح سے ٹھیک بھی تھا' اُسے اپنا آپ منوانے کا بہت اچھاموقعدل جائے گا--- إس دِن کالج ہے آ کرصفيہ اِنہی سوچوں میں کھوئی رہی تھی کیکن وہ کسی منطقی فیصلے پڑمیں پہنچ سکی تھی ۔سارا دِن كالحج ميں إنبي سوچوں ميں گھرى و دوالي كھر آ گئى۔أے بيجان كرخوشى موئى تھى كەماما سيتال سے گھرواپس آ گئى ہيں۔

'' ماما! کیسی طبیعت ہے آ پ کی ---؟'' اُس نے ڈرائنگ روم میں بیٹھی زینون بی بی کود کیھتے ہوئے پوچھا۔

''ٹھیک ہوں---''اُس نے دِھِرے سے جواب دیا۔

" ماما! آپ مجھے بچھنے کی کوشش کریں۔سب ٹھیک ہوجائے گا' آپ ذرابھی پریشان نہ ہوں۔'' وہ اِس کے قریب بیٹھتے ہوئے دِھرے

'' بیٹی اہتم جانواور تمہار اباپ' اَب میس تمہار کے بھی معاملے میں نہیں آؤں گی۔'' مامانے بھی دھیرے سے کہا۔

''تو آپ ناراض ہیں؟''اُس نے یو چھا۔

'' ٹاراض تو اپنوں سے ہوا جاتا ہے'تم نے ثابت کر دیا ہے کہتم میری بٹی نہیں ہو۔'' مامانے اُس کی طرف و کیھتے ہوئے لرزتے لیجے میں

## سى ڻاپ

**سبی شاپ**، مظہرکلیم کی عمران سیریز کا ایک ناول ہے جس میں یا کیشیا کا ایک انتہائی اہم سائنسی فارمولا بورپ کی مجرم تنظیم کے ہاتھ لگ گیاہے جےخریدنے کے لئے ایکریمیااوراسرائیل سمیت تقریباتمام سپریاورز نے اس مجرم تنظیم سے ندا کرات شروع کردیئے۔ گویہ مجر منظیم عام بدمعاشوں اور غنڈوں پرمشمل تھی لیکن اس کے باوجودتمام سپر یاورز اس تنظیم سے فارمولا حاصل کرنے کے لئے اسے بھاری رقم وییے پرآ مادہ تھیں حتی کہ عمران اور پاکیشیاسیکرٹ سروس کوبھی اس فارمولے کے حصول کے لئے اس تنظیم سے بار بارسودے بازی کر ناپڑی اور

بھاری رقم دینے کے باوجود فارمولا حاصل کرنے میں نا کام رہی۔اس کے باوجودوہ اسے مزیدرقومات دینے پرمجبور ہوجاتی تھی۔اییا کیوں ہوا۔ کیاعمران اور پاکیشیاسکرٹ سروس ایک عام سی مجرم تنظیم کے مقابل بےبس ہوگئے تھے؟ ہرلحاظ سے ایک منفر دکہانی ،جس میں پیش آنے

والے حیرت انگیز واقعات کے ساتھ ساتھ تیز رفتارا یکشن اور بے پناہ سسپنس نے اسے مزید منفر داور ممتاز بناویا ہے۔ **سسی شاپ** کتاب گھرپردستیاب۔ جے **ناول** سیشن میں دیکھاجاسکتاہے۔

عشق فناہے عشق بقا

"ماما! يدكيا كهدرى بين آپ---؟" أس في حيرت سے يو چها۔

" إل بيني إرشة احرام كموت بين مان موتوية قائم رج بين ورنديد كي دها كى مانند وت جات بين يديشة تحفظ كااحساس

ویتے ہیں' زم اور شنڈی چھاؤں ہوتے ہیں اور جب یہی میسر نہ ہوتو پھر پر شتے نہیں ہوتے'بس مجبوریاں ہوتی ہیں۔'' مامانے یوں کہا جیسے بیسب کہتے

ہوئے اِسے بہت دُ کھ ہور ہاہو۔ ''آپ اِس طرح کیوں سوچتی ہیں؟ ---مئیں آپ کی بیٹی ہوں۔ہم دونوں بھی چاہیں تو اِس سے اِ نکارنہیں کر سکتے تو پھر اِس قدر مختی

كيون؟ "وه روبانسو هوتے ہوئے بولی۔

"دملين تم سے بحث نبيس جا ہتى صفيد! مال أيد جا مول كى كرتم مجھے تنها چھوڑ دو\_"

ماما نے اَجنبیت بھرے لیجے میں کہا تو صفیہ اِس کی طرف حیرت ہے دیکھتی رہ گئی۔ چند کمحے وہ یونہی ساکت بی رہی' پھراُٹھ کرتیزی ہے

اینے کمرے کی جانب چکی گئی۔۔۔

ماما کے روپے نے اُسے بہت وُ کھو یا تھا۔ وہ ایک وَ م ہے اجنبی ہوگئی تھیں جیسے اُن کی کوئی غلطی ہی نہ ہوؤیہاں تک کہ اُس نے اپنی بٹی

ماننے ہے اِ نکارکر دیا ہے۔صغیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ وہ کہاں غلط ہے؟ --- مال کے خدشات اپنی جگہ' لیکن اُس نے پچھ بھی غلطنہیں کیا تھا۔

اگروہ اپنی زندگی بنانے کے لیے جدو جہد کررہی ہے تو اِس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہئے۔وہ اُس کی مال ہے۔اُسے تبحصنا چاہئے کہ جے میں پہندنہیں کرتی ہوں'جس سے نفرت ہے مجھے تو پھر بار بار ای کا ذکر کیوں کرتی ہیں۔ اِس کی اپنی سوچ ہے زندگی گزارنے کے بارے میں اِس کا اپنا نظر سے

ہے۔ بدلتے ہوئے زمانے میں کس طرح زندگی گزارنا ہوگئ بیائنہیں نہیں معلوم۔وہ تو اپنی گزار چکی ہیں اُٹنہیں تو اپنی اِنہی روایات کے بارے میں

معلوم ہے جس زمانے میں وہ جی رہی تھیں۔ اُب وہی سب کچھ مجھ پرمسلط کرنا جا ہیں تو میں اِسے کیسے قبول کرلوں؟ گھر کی جارد یواری میں رہنے

والی مال کوئیامعلوم کیڈنیا کے ساتھ چلنے کے لیے کیا پچھ کرتا پڑتا ہے---وہ بیسوچ بھی نہیں سکتی تھی کدایسی زندگی گز ارے کہ جس طرح عام لڑکیاں

پہلے تواجھابر ملنے کی اُمید میں بیٹھی رہتی ہیں اور پھر جیسا بھی گھرمل جائے اِس کو نبھانے کے چکر میں اپنے آپ پر جرکرتی ہوئی زندگی گزار دیتی ہیں۔ وہ ایسی زندگی گز ارنے کی قائل ہی نہیں تھی جس میں دوسروں کا دست ِ تگرر ہنا پڑے۔وہ زندگی میں جدوجہد کی قائل تھی' یہاں تک کہ وہ دوسروں کواپنا

دست بھر بنالے۔أے اسے اسے ہونے كا يورى طرح احساس تھا۔اگر چداس كے پاس نوٹوں كى دولت بہت زيادہ نہيں تھى كيكن حسن كى دولت تواس كے

پاس تھی جس سے وہ ہرممکن حد تک فائدہ اُٹھانا جا ہتی تھی۔تیمور اِس کے حسن کا گرویدہ ہو گیا تھا' وہ حسن کی طاقت کوآ زمانا جا ہتی تھی مگر اِن باتوں کا وہ إظهار كرنا بى نبيس جا ہتى تھى كيونكد إسے بورايقين تھا كہ بيد باتيں اس كے گھر والوں كى سجھ ميں نبيس آنے والى بيں۔وہ اسے خوابوں كوحاصل كر لينا حیا ہتی تھی جس میں ہمایوں جیسے لوگوں کی قطعاً گنجائش نہیں تھی جبکہ اِس کی ماما اِن کا ذِکر کرے اِسے ڈسٹرب کر کے رکھ دیتی تھی' اِسے یوں لگتا جیسے وہ

اُڑان بھرنا چاہتی ہے کیکن اُس کی مامایس کے پاؤں میں زنچیریں ڈال رہی ہے--- وہایپنے خیالات میں کھوئی ہوئی تھی کہفون بیل نے اُسے چونکا ویا۔اُس نے نمبرد یکھاتووہ تیمور کا تھا۔

"بيلو---"أس في وهيه سي لهج مين يول كهاجيسة وجرى مو-

" کیابات ہے صفواتمہاری طبیعت تو تھیک ہے تا کیا ہوا ہے؟" تیمور نے تیزی ہے کہا جیسے اِس کی ذراسی تکلیف پروہ ترک پ اُٹھا ہو۔

"بس كيابتاؤل -- ميس بهت وسرب بول سجه ين بيس آربائ كدكيا كرون؟" وه إى ليحييل بولى -

'' سمجھ میں نہیں آ رہا ہے' مطلب؟ --- خیر'تم یوں کروکہ ایک اچھے سے کنچ کے لیے آ جاؤ' وہیں باتیں ہوں گی۔''تیمورنے کہا۔

' دمئیں بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہی ہوں' تیمور اِمئیں تم ہےتھوڑی باتیں کرنا چاہتی ہوں۔'' وہ مایوں لیجے میں بولی جیسے وہ بہت پریشان

''اِس لیے نا!--- مجھے بس ذرای دیر ہوگئی تمہیں فون کرنے میں' میراخیال ہے کہتم ابھی گھر پیچی ہوگی اورابھی تک کیچ نہیں کیا ہوگا۔''

تیمورنے اندازے ہے کھا۔

" ہاں ایمانی ہے۔" اُس نے پھر دیھے سے لیج میں جواب دیا۔ '' توبس پھرتم جلدی ہے آ جاؤ ممکن تمہارا اِنظار کرر ہاہوں۔'' یہ کہ کرتیور نے ریستوران کا نام بتایا۔

''مئیں آ رہی ہوں۔۔۔''

صفیدنے کہااورفون بند کردیا۔اُس نے جلدی سے کالج یو نیفارم اُ تاری۔موسم کی مناسبت سے خوبصورت سا ڈریس پہنا' اِنتہائی بلکاسا

میک أب کیااورخود ہی گاڑی لے کرنگل گئی۔

ریستوران کے ایک نیم تاریک سے گوشے میں وہ دونوں آ منے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ تیمور نے ویٹرکو اِشارہ کر دیا تھا تا کہ اُس کے

آرڈر کےمطابق کھانا لے آئے۔ چندتمہیدی باتوں کے بعداس نے یو جھا۔ ''صفو! پېلى بات توبيه ټاؤ كهتم ڈسٹرب كيوں ہو---؟''

دومر ی سمحه مل خیلاری از سرکا مکس تهمیل کسریتا که رسید مراینها از بیزار درجه نیم از فدن راید به مکتفح و کاس سدان از برمه بیانا

ہیں۔مئیں کل سے ہی ڈسٹرب ہوں۔ بند ہے میری مامارات باسپطل میں تھیں۔۔۔ ''اُس نے وُ کھی کیچے میں بتایا۔

'' کیا'وہ ہاسپیل میں تھیں۔۔۔ کیا ہوا تھا'اُ بکسی ہیں؟'' تیمورنے تشویش ہے یو چھا۔

''کیا---کیاڈر ہے تمہیں؟''تیمورنے تیزی سے پوچھا۔

مونارد ع ال--- خير عم فكرنه كروميس سب و كيولول كا- "

كوشش كرو ـ سب محيك موجائ گاء' إس نے عام سے انداز ميں بحر پوريقين سے كہا۔

'' تم بھی ہنستی مسکراتی ہوئی اچھی لگتی ہو---اینے ساریغم مجھے دے دو۔''

'منیس بہت گھبرا گئ تھی تیمور تمہاری باتوں نے مجھے بہت حوصلہ دیاہے۔'' وہسکراتے ہوئے بولی۔

عشق فناہے عشق بقا

لجح میں کہا۔

عشق فناہے عشق بقا

130 / 284

اداره کتاب گھر

" تمہاری بات دِل کونگتی ہے اور مجھے تم پر پورا مجروسہ ہے تیمور الیکن مجھے کسی بھی اُنہونی ہے ڈرسا لگتا ہے۔ " اُس نے لرزتے ہوئے

''میری ماما--تم اُن کے بارے میں نہیں جانتے ہو۔ وہ پرانے خیالات کی ہیں اسٹیٹس سے زیاوہ وہ رشتے ناتوں پراعتا دکرنے والی

''انہیں تہارے اور میرے بارے میں معلوم ہوا تو بیصد مدبر داشت نہیں کر سکیں۔وہ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں کدمیں یول تم سے ملوں۔ یہ سفتے

''اوہ' تو بیمعاملہ ہے۔۔۔'' تیمور نے سوچتے ہوئے کہا پھر چند کمجاتو قف کے بعد بولا۔'' اِس کا مطلب ہے' ہمیں اور بہت زیادہ مختاط

'' تیمور!اگردیر پروگئاتوممکن ہے'وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔۔۔''صفید نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے خوف زدہ انداز میں کہا۔

''وہ میرے ساتھ ہیں اور میری ہربات مانتے ہیں' سجھتے ہیں۔ بیہ جومئیں اپنے خوابوں کی بات کرتی ہوں نا تو صرف اِس وجہ ہے۔

'' تو پھرتم کیوں گھبراتی ہو؟ ---سبٹھیک ہوجائے گا' اَب بیسارامعاملہ مجھ پر چھوڑ دویتم بس اینے کا لجُ کا فائنل ائیر کممل کر دیتمہاری

تیمورنے اُس کی جانب پیار بھری نگاہوں ہے دیکھتے ہوئے کہا۔ اِسی اثناء میں ویٹر اِن کے لیے کھانا چننے لگا تو وہ اِس طرف متوجہ ہو

'' 'نہیں' ایسانہیں ہوسکتا۔'' وہ حوصلہ دیتے ہوئے بولا پھرسوچ بھرے لیجے میں یو چھا۔'' تمہارے یا یا---؟''

مئیں اگرا پنا برنس نہیں کرسکی تب بھی مئیں اُن کے ساتھ شامل ہوجاؤں گی۔ اُنہیں مجھ پر حد درجہاعتا دہے۔' وہ قدرے وصلہ مند لہجے میں بولی۔

ما ما کو ہمارے ملنے پراعتراض ہےتو ہم اِ تنازیادہ نہیں ملیں گے اورائنہیں معلوم بھی نہیں ہونے دیں گے یتم اِس دوران اُن کا بھی اعتاد حاصل کرنے کی

ہی وہ بے ہوش ہوگئیں اور پھرانہیں ہاسپطل لے جانا پڑا۔۔۔ آج تو اُنہوں نے مجھ سے بات بھی نہیں گی۔'صفیہ نے نگامیں چراتے ہوئے کرب سے

جنیدا پے کمرے میں لیٹاہوا تازہ اخبار پڑھ رہاتھا۔اگر چیشام ہونے کوآ گئی تھی کیکن وہ ابھی تک اپنے کمرے ہی ہے نہیں لکلاتھا۔اُس

130 / 284

اداره کتاب گھر

کے لیے کھانا بنانے والالڑ کا سلطان کئی بار آ کر پوچھ چکا تھا کہ وہ اِس کے لیے کھانا بنائے مانہیں؟ ہر باروہ اِسے یہی کہد دیتا کہ تھوڑی دیر بعد بنائے

گا---اصل میں اُس کے دماغ میں دوطرح کی باتیں چل رہی تھیں ۔اُس کا اپنا تی جاہ ر باتھا کہ وہ با ہر کھلی فضامیں نکلے اور کسی کے ساتھ خوب جی بھر

" لكنا تويمي بي كيكن كياكسى إنسان كي خصلت بهي بدل جايا كرتى ہے---؟" راحيله نے وُكھي ول ہے سوال كيا۔ ' دمئیں اِس بارے میں نہیں جانتالیکن جواس کے ساتھ ہوگئی ہے اگر اِس کے باوجود بھی اُس نے اپنارنگ دِکھایا تو اپنی جان ہے ہاتھ دھو

جنید نے کہااور پھرفون سر ہانے رکھ کرسو گیا--- اور اَب اُس کا دِل جاہ رہا تھا کہ وہ راحیلہ کوفون کرئے اِسکے ساتھ کسی بھی ایتھے سے

ریستوران میں بیٹھ کرکھانا کھائے کیکن اِسکے ساتھ جنید کے ذہن میں بی خیال اُ بھرتا کہ ابھی راحیلہ کے شکر بیہ کے وچوبیں گھنٹے بھی نہیں گزرے ہیں اور وہ اُسے بلالے۔وہ کیا سویے گی' کیا یہ بیہود گینہیں ہے کہ اِک ذراہےاحسان کے بدلے میں وہ اِس کی رفافت جاہے؟---ایے ضمیر کی سرزنش پر

أس نے إس بابت سوچناہی جھوڑ دیالیکن دِل لگا تارأے أکسار ہاتھا' مختلف بہانے اور دلیلیں دے رہاتھااوروہ سلسل اُےنظرانداز کرتا چلاجار ہاتھا۔ جنید کے ذہن میں دوسرامحض ہمایوں تھا۔وہ اُسے بہت کام کا آ دمی معلوم ہوا تھا' اُس کے ذریعے وہ بہت سارے کام کرسکتا تھا۔اگر چہ بیہ

کہ ہما یوں پسے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتا ہے جھے اپنی تمام ترخوا ہشوں کو پورا کرنے کا ایک ہی راستہ دِکھائی ویتا ہے اور وہ ہے دولت! --- دولت ہمایوں کی کمزوری تھی۔اُس نے ہمایوں کے بارے میں جو پلان سوچ رکھا تھا' وہ بہت ضروری ہو گیا تھا کیونکہ جنیدکو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ذیشان اُس

131 / 284)

http://www.kitaabghar.com

کے باتیں کرے۔سب سے پہلانام اُس کے ذہن میں راحیلہ ہی کا آیا تھالیکن تھوڑی دیرسوچنے کے بعداُس کا دِل نہیں مانا--- آج صبح وہ سور ہاتھا جب راحیلہ کا فون آیا تھا۔ اُس نے نیند مجری آئکھوں سے نمبردیکھااور پھرخمار آلود آواز میں کہا۔

> " ہاں' بولوراحیلہ---؟" "آپ سور ہے ہو---؟"

'' ہاں' سور ہاتھا' جب سووں گا دیر ہے تو اُٹھنا بھی دیر ہی ہے ہوگا۔۔۔تم بولو؟'' اُس نے آ تکھیں بند کیئے ہی کہا۔ "مسئن بعدمين كرلول گى ---"راحيله نے جلدى سے كبا-

"ارے نہیں' بولو---'' اُس نے تیزی ہے کہا تو راحیلہ نے ڈاکٹر جمیل اور بیگم شمیم کے آ نے کے بارے میں پوری تفصیل سے بتایا۔

" مجھے أميد ہے كه أب وه دوبارة تهميں تنگ نہيں كريں گے۔" وہ شجيدگى سے بولا۔

بينهي كأنيه ميراتم بوعده ب- "وهانتها في سرد ليج مين بولار '' خیر میک نے آپ کو بتانا تھا آپ آ رام کر ومیک بعد میں فون کرلوں گی۔''

بات اُس نے بہت پہلے بھانپ کی تھی لیکن ماجدوڑ ایج کے قتل کے بعدوہ اُس کی نگاہوں میں بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ جنید کواحساس ہو گیا تھا

عشق فناہے عشق بقا

کرساری بات کم ہوگئی تھی۔

''بولين' جنيد بھائي ---؟''

اداره کتاب گھر

132 / 284

🕇 کے ساتھ ہاتھ کر گیا ہے۔ دراصل وہ اُسے استعال کرتے ہوئے عالمگیر گفتل کرنا چاہتا ہے تگر اِن سب باتوں کی کوئی دلیل' جوازیا کوئی منطق اُس کی

''سرٰجی!سورج غروب ہونے لگاہے' اَب توبتادیں--- یا پھر بازارہے کھانا لے آؤں۔''

سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔جودہ اپنی قیادت کےسامنے پیش کر سکے۔اَب اِس کےسامنے فقط ایک ہی ٹارگٹ تھااوروہ تھا فاروق چوہدری! جس کوسوچ

سلطان نے بے جارگ ہے یو چھاتو جنید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''اؤ پار!بس چندمنٹ دے دے مئیں ابھی بتادیتا ہول۔''

ہے کہہ کراُس نے جا یوں کے نمبر تلاش کر کے اُسے پش کر دیا۔ چندلمحوں بعد اِس نے فون رسیو کر لیا اور کہا۔

"كياكررہ ہواوركہاں ہو؟" أس نے يو حجا۔ '' سیجھ بھی نہیں' گھریہ ہوں۔'' ہما یوں نے جواب دیا۔

''تو پھر يوں كروگھر سے نكلو ميں بھى آ رہا ہوں اسى يارك ميں كھركہيں نكل چليں گے۔'' جنيد نے سمجھايا۔

" محميك ب سيس آرباهول---" اِس نے کہا تو جنید نے فون بند کردیا۔ پھرسلطان کوآ واز دے کر کہا کہتم اپنے لیے بنالویا بازار سے لے آؤ جو دِل چاہے میں باہرجار با

'' مجھے بھی یہی انداز ہ تھا کہ آپ باہر بی جائیں گے---'' سلطان نے کہاتو وہ سکرا دیا ، پھر تیار ہونے کے لیے اُٹھ گیا۔

رات بھیگ گئیتھی جب وہ دونوں ایک اوپن ایئرریستوران کے ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پارک سے لے کروہاں آنے تک اُن کے درمیان یونمی عامی باتیں ہوتی رہی تھیں ۔جنید نے جب آرڈردیدیا اور خاموثی سے اسیے خیالات میں یکسو ہور ہاتھا کہ ہمایوں بولا۔

" ويح خيريت ب عند بها كي! آپ نے مجھے يوں بلايا ---؟" اِس کے یوں کہنے پرجنید نے چونک کرایک نگاہ اِس کے چہرے پرڈالی۔اس کالہجہ بتم ہے آپ پر آ جانا بڑی تبدیلی تھی۔سووہ چند کمجے

یونهی دیکھتار ہا' پھر بولا۔

''میرے جے بندے کے ساتھ خیریت کہاں ہوتی ہے۔ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاؤں میں نہصرف چکر ہوتا ہے بلکہ اِنہیں بیاتک خبرنہیں

عشق فناہے عشق بقا

ہوتی کدا گلے لمح میں کیاہونے والا ہے۔خیریت سکون اوراطمینان جیسے لفظ ہمارے لیے اجنبی ہوا کرتے ہیں۔'' "" آپ تو بہت مایوس دکھائی وے رہے ہیں۔" ہمایوں نے دھیرے سے کہا۔

132 / 284

عشق فناہے عشق بقا

عشق فناہے عشق بقا

اداره کتاب گھر

"ممين مايون نبيل مول بارااييا موتانا تواب تك منول ملى كے فيچ پرا موتا --- ويسكسى كوبھى خرنبيل ب كدأس في بدؤنيا كب چھوڑ جانى

ہے کیکن میری وُنیامیں ایک خوش گمانی تو ہے جو سکون سے بیٹھے نہیں دیت ۔'' جنید نے مسکراتے ہوئے کہا پھر چند کمھے تو قف کے بعد بولا۔'' خیر' چھوڑ وان باتوں کو-- حمیس شاید یاد ہوگا کمئیں نے تہیں کہاتھا میرے پاس تبارے لیے ایک پلان ہے؟''

" إن كها تو تفا--" بهايول في وَبِوَ بِ جوش سي كها-

"منیں جا ہتا ہوں کہ وہتم ہے کہدوں تمہاری مجھیں آئے تو مجھے بتانا۔" وہ دھرے ہے بولا۔

''آپ کہیں تو--'' ہایوں نے تیزی سے کہا۔

'' دیکھو جمایوں! دولت اِس دُنیا کی اہم ترین حقیقت ہے۔ اِس میں قصور کسی کانہیں' پوری دُنیا ہی مادیت کی لپیٹ میں آگئے ہے۔ ہر شے کو

وولت ہی کے معیار پر پر کھا جارہا ہے۔ابضروریات زندگی صرف اس مخص کے لیے محدود موکررہ گئی ہیں جس کے پاس آ سائٹیں خریدنے ک

استطاعت نہیں۔ ہمارے پیے ہوئے طبقے کے لیے تویہ دولت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ہماری ضروریات خواہشیں اورخواب اِس سے جڑے ہوئے ەينى-''جىنىدىيە كهەكرخاموش ہوگيا-

"يو آپ نيك كمدر جين" مايون فأس كائيدك-

"جن حالات سے تم گزرر ہے ہوای میں دولت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تمہاری جاہت کے درمیان دولت ایک عفریت کی مانندآ ن

کھڑی ہے جوتم دونوں میں ہے کی ایک کونگل جائے گی--- کیامئیں ٹھیک کہدر ہاہوں؟'' جنید نے اُس کے چہرے کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ '' بالکل---شایدمئیں دولت کی اِتنی تمنانه کرتا ممئیں بھی ایک عام اِنسان کی طرح یونہی زندگی گز ارنے کی جدو جہد کرتار ہتالیکن---''

جنید نے اُس کی بات کا شعے ہوئے تیزی ہے کہا۔'' <sup>دئیک</sup>ن وہ تمہاری پہنچ ہے بہت دُ ورہوگئ صرف اِس وجہ سے کہ وہ دولت مند ہیں۔'' '' بالکل'اِس میں کوئی شک نہیں۔'' ہمایوں نے اعتراف کیا۔

" بلاشتم اپنی راه سے بیروکاٹ دورکرنا چاہتے ہوگے؟" جنید نے اُس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔

" ہاں سئیں دولت حاصل کرنا جا ہتا ہوں مگر مجھے معلوم ہے کہ اِن حالات میں اگر مئیں جائز ذرائع سے دولت حاصل کرنا جا ہول تونہیں کر سكتاء ' بهايوں نے بات كوآ مح بردهاتے ہوئے كہا۔

''میرے پاس جو پلان ہے اِس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے اور نہ ہی مئیں تہمیں اپنی راہ پر چلنے کے لیے کہوں گا مرتمہیں اپنا پوراوقت ای میں لگانا ہوگا۔جوپلان مئیں تمہیں دینا جا ہتا ہوں پھر اس کے سوا کچھا و زنبیں ہونا جا ہے ۔' عبندنے دھیرے سے کہا۔

"" آپ بتا کیں توسمی میں اپنا آپ وقف کردوں گا۔" ہمایوں نے اپناتجسس د باتے ہوئے کہا۔

''اس وقت تمهاری و کالت کوئی حیثیت نبیس رکھتی سیجھی تعلقات کی بنیاد پر چلتی ہے۔ تمهارا اسٹیٹس ابھی تمہیں وہ مقام نہیں وے گاجو فی ر زماندوکالت کے لیے چاہئے ہوتا ہے۔'' جنید اِ تنا کہ کرخاموش ہوگیا۔

" بیسب دولت ہی سے ممکن ہے اور میرے پاس--" ہما یول نے کہا۔

''میری جان وہی بتانے جار ہا ہوں۔تم خود کوعوام میں مقبولیت کے لیے تیار کراؤ وہ سب سوچواور اِن پڑمل کروجس سے تہمیں عوامی

مقبولیت حاصل ہو۔غریب لوگوں کے مستحق لوگوں کے کام آؤ۔ اُن کے لیے مفت میں اڑؤاحتجاج کا کوئی موقعہ نہ جانے دو۔شہر میں ہونے والی کوئی تقریب ہوایں میں تمہیں پیش ہونا چاہئے۔ایک پریشر گروپ بنالوجو انتظامیہ پرد باؤ ڈال سکے--مطلب میں تمہیں ایک سیاستدان کے

رُ وپ میں دیکھنا جا ہتا ہوں۔''

«معیّن اورسیاست---؟" همایون پریشان سا هوگیا-

" إل تم إس حلقه كى سياست كرو-وه جوسياستدان اين إنتخاني بوسرول يرجمو في نعر كلصة بين نا بيس بالوث خدمت بخوف قیاوت وغیرہ \_بستمہیں ویباہی تاثر دینا ہے۔'' جنید نے اُس کے چبرے پربد لتے ہوئے رنگوں کود کیھتے ہوئے کہا۔

'' جنید بھائی! سیاست بھی اِنسان ہی کرتے ہیں اور جورنگ ڈھنگ اِس وقت سیاست کے ہیں وہ کچھاور ہی چیز ہے لیکن میں ---''

'' تم جو كبنا جائية موميس إسة مجهر بامول تم إس مين خرج مونے والى رقم كى يروان بين كرنا و مين تمهيں دوں كاليكن بھى بھى كہيں بھى اوركى سے بھى ميراذ كرنييں موگا---أبتهارا مجھ سے بيسوال مونا جا بيئے كميس ايسا كوں جا بتا موں؟"

"بال---يتوج؟" بمايول في كهار '' تو پھر جان اوسیک اِس شہر پر مسلط منافق سیاستدانوں کا تو ژکر ناچاہتا ہوں۔اگرتم میں ہمت ہے' میرے ساتھ اپنا مقصد بھی حاصل کرنا

عاع ج مواو آ و 'ميدان مين آ جاؤ ' عبيد نے أسے چیلنج كرتے موئے كها۔

' ممیّں اپنامقصدحاصل کرنے کے لیےسب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔' 'ہمایوں نے جب بیلفظ کھےتو اُس کے دماغ میں صفیہ کا مارا ہواتھیٹر

گونج گیا تھا۔ اِس کی بازگشت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ پولیس کے ہاتھوں بے عزت ہوجانے کی خلش نے اُسے بے حال کر کے رکھ دیا۔ " تتمهارااورميرارابطفون پررې گا- مجھے جس قدرتمهارا كام وكھائى دے گامئيں إس قدرتمهيں رقم فراہم كرتا چلاجاؤں گااورمكن ہے جارا

یول ملنا آخری باری مو۔' جنیدنے دھرے سے کہا۔

''نہیں'ابیانہیں ہوسکتا۔'' ہمایوں تیزی سے بولا۔

" دممكن ب ايسانه بوليكن تم يهي مجمو--" جنيد في إس پر واضح كرديا-" من تھیک ہے جنید بھائی!مئیں تیار ہوں۔"

ہما یوں نے حتمی لیجے میں کہا تو جنید نے اپنی جیکٹ کے اندر ہاتھ ڈالا اور ایک پھولا ہوالفافہ اُس کے سامنے رکھ دیا۔

عشق فناہے عشق بقا

''إے أشالو--- اور بال يا در كھنا جس دِن بھى تم نے مجھے دھوكا دينے كى كوشش كى إس كا انجام اچھانبيں موگا۔'' ' ممیّں اِن معاملات کو مجھتا ہوں۔'' ہما یوں نے وہ لفا فدائی جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔

http://www.kitaabghar.com

''ایک بات اور ہے ہمایوں! تم فاروق چوہدری کے بارے میں تو جانتے ہو۔ بات وہیں ختم ہوئی تھی اِس کے بارے میں تقعدیق کرنی

ہے---بولوئیدکام کرسکو گے؟''جنیدنے یو چھا۔

''یون نہیں'اِس سے نصدیق آپ ہی کریں--- آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ میراتعلق آپ سے ثابت نہیں ہونا چاہئے'اِس طرح تومیّس

سامنے آ جاؤں گا--- ہاں فاروق جو ہدری کے بارے میں معلومات آپ کول جا کیں گا۔'' ''بہت خوب---''جنیدنے خوش ہوتے ہوئے کہا۔''تم نے اتنی باریک بات اپنے ذہن میں رکھی ہم اِس کے بارے میں معلومات دوٴ

مئي إس ي جلدل ليناحا بهنامون "

" بيكام توسمجعين موكيا-" جايول في مضبوط لهج مين كها-

پھر اِس حوالے ہے وہ اِس وقت تک آپس میں باتیں کرتے رہے جب تک کھانا سامنے نہیں آ گیا۔۔۔ آ وھی ہے زیادہ رات گزرچکی تھی جب وہ دونوں وہاں سے نگلے۔جنیدا پناخواب ہمایوں کے سپر دکر کے قدرے پرسکون ہوگیا تھا اَ کبس اِس کے بیتیج کا اُسے انتظار بہت صبر محمل سے کرنا

## شكنجه

شکنجہ ناول پاکستان میں ہونے والی تخریب کاری کے پس منظر میں لکھا گیا ہے ہمارے ہاں گذشتہ کچھ سال ہے''ٹریک ٹو ڈیلومین' کا غلغلہ کچھزیادہ ہی زورشورہے مجایا جارہاہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ محبتوں کے جوزنگ آلود درواز ہے حکومتیں نہیں کھول سکیں وہ شايدعوام بلكمعوام بهي بين وانشورخوا تين وحضرات الى مساعى سے كھولنے ميں كامياب بوجاكي كي

کیکن .....اسٹریک ڈیلومیسی کی آ ڑ میں کیا گھناؤ ناکھیل رچایا جار ہاہے بھارتی انٹیلی جنس ایجنسیاں'' بھولے بادشاہوں'' کوکس كس طرح اين جال ميس بيانستى ميں اوران سے كيا كام لياجا تا ہے۔ يبى اس ناول كاموضوع ہے۔

ا کیا اور بات عام طور پر کہی جاتی ہے کہ یا کتان اپنے ہاں ہونے والے ہرواقعے کی ذمہ داری ' را' 'پرڈال دیتا ہے۔ یہ بات کس حد تک سچ ہے؟ کس حد تک جھوٹ؟ شایدان سوالات کے جواب بھی آپ کواس ناول کے مطالعے سےمل جا کیں محیتوں کی آ ڑ میں

منافقتوں کا دھندہ کون چلار ہاہے؟ دعمن کی سازش کیسے انجام پاتی ہے اوراس سازش کا شکار ہم انجانے میں کیسے بن جاتے ہیں میں نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے۔ بیناول کتاب گھرے ایکشن ایڈونچر جاسوسی سیشن میں پڑھا جاسکتا ہے۔

http://www.kitaabghar.com

'' نسرین! یقیناتمهیں سمجھنیں آ سکتی کیونکہ تم اے سمجھنا ہی نہیں چاہتی ہو۔۔۔ کبھی کبھی میرادِل کرتا ہے کہ ہرطرف آ گ لگادوں ۔ کچھ بھی

" ہاں---مصلحت کا تقاضا تو یہی تھا کہ میں خاموش رہتی لیکن کیا کروں میں اپنی سوچ کا جومیرے تن بدن میں آ گ نگادیتی ہے۔ اُن

'' إس آ گ پر قابو پاؤ۔زمانے کا کچھ بھی نہیں جانا'تم خود جل کررا کھ ہوجاؤ گی۔ ہمارا یہاں پر زیادہ سے زیادہ تین چارمہینے قیام ہوگا' پھر

نسرین جوزف نے دیوار سے مُیک لگاتے ہوئے اپنے بیڈیر بیٹھ گئی۔راحیلہ چند کیجے خاموش رہی پھردورخلاؤں میں گھورتی ہوئی بولی۔

"راحلدا مجهي بحصيم مين نبيس آرباب كدآ خرتم جا بتى كيامو---؟"

'' ویسے حیرت ہے ٔ اِتنی جلدی سیسب ہو گیا اور اِس سے بھی زیادہ مجھے حیرت اِس بات پر ہے کہ وہ تمہاری مدوکرنے پر راضی کیسے ہو گیا؟''

وہ دِھیرے سے بولی توراحیلہ کوجنید کا لہجہ یاد آ گیا۔اُس نے کس قدر غراکے کہا تھا کہا گراَباُس نے کوئی ایسی حرکت کی تواپی جان ہے

136 / 284

''تم ایسا کرو' اُس سے خود ہی یو چھ لینا۔ مئیں تمہیں یقین ہے کہتی ہول کہ مجھے نہیں پتۃ ---'' راحیلہ نے قدر بےخوشگوارا نداز میں کہااور

نسرين كوأب تك ايبا كوئى إشارة بين الرباقاجس عدوه اينااطمينان كرسكتي ..

'' اِس بارے میری اُس سے بات ہی نہیں ہوئی اور مئیں جانتی ہوں کہ وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتائے گا ور نہ وہ فون کر کے کسی ردِعمل کے بارے میں پوچھ چکا ہوتا۔''راحیلہنے دھیرے سے کہا۔

ہوگی---ویسے بیسارا کام جنیدی کا ہے۔ مہیں معلوم ہے کہ اُس نے کیا کیا ہوگا جوڈ اکٹر اِس قدر جھکنے پرمجبور ہوگیا؟"نسرین نے حیرت سے بوچھا۔

' دنہیں' یار! حمرت تو ہونی ہی ہے تم نے بھی تو اُس سے نہیں یو چھا---''

کاچرہ دیکھتے ہی میرے اندرآ گ بھڑک أشتی ہے۔''راحیلہ نے خود کلامی سے انداز میں کہا۔

"جس طرح ڈاکٹرجمیل نے آ کرمعذرت کرلی ہےاور اس کے ساتھ میڈم نے بھی تو میرانہیں خیال کداَب کوئی مزید بات اِن کی طرف سے

جم نے چلے جانا ہے اِس کیے خود پر قابور کھا کرو۔ بیوفت بھی گز رجائے گا۔''نسرین نے اُسے مجھاتے ہوئے کہا۔ "بال مجھا ایے بی کرنا چاہے۔" راحیلہ نے پھرخود کلامی کے سے انداز میں کہا۔

جائے گا--- أے خاموش باكرنسرين بولى۔

عشق فناہے عشق بقا

وكها تيس--- "نسرين في دب جو كفظول ميس كبا-

نەر بےلیکن پھرسوچتی ہوں کہ اِس سے کیا ہوگا' بہت سارے بے گناہ لپیٹ میں آ جا نمیں گے۔مئیں جوایک گاؤں کی دبوی ڈرپوک می لڑکی یہاں شہر میں آئی ہوں تو مجھے جینے کاحق کیوں نہیں دیتے۔اَب اگرمئی نے اُنہیں کچھ کہددیا ہےتو گنہ گار ہوگئی ہوں۔ بہت اچھاإنصاف ہےتمہارا---؟''

آ خری لفظ کہتے ہوئے اُس کے لیجے میں کٹی آ گئی تھی۔

''تم میری بات کاغلط مطلب لے گئی ہو۔مئیں صرف یہ کہنا جا ہتی ہوں کہ جب وہ اپنی غلطی کا اعتراف کررہے تھے تب تم بھی تھوڑ اخمل

كوأب تك وبي تجنس مور ماتفا\_

ہے ملوں اُس کاشکر بدا داکروں۔''

بعداُس نے یو چھا۔

تشق فناہے عشق بقا

راحیلہ نے کہاتو نسرین تیزی ہے بولی۔

"سورہے تھے آپ---؟"

"مئيں آب سے ملناحا ہتى ہوں۔"

''کب---؟''جنیدنے یو حجا۔

"آج---ياجبآپ عامين"

"نومنعكس نے كياہے فون كروأ ہے---"

'' ہاں' یہ بات توسمجھ میں آتی ہے۔کوئی یونبی اپنی زبان کا پاس رکھتے ہوئے مدنہیں کر دیتا۔زندگی کے اِن تکخ تجربات نے مجھے یہی سکھایا

''آج آف ہے'نا؟ ---تم یوں کروکہ اُس سے ملوُ اُس کاشکر ہدادا کرو مِمکن ہے'وہ یہ بتا دے کداُس نے بیسب کیسے کیا؟'' نسرین

"أس سے ملنے میں کوئی حرج نہیں لیکن مئیں تمہیں یہ بتادوں کہ وہ بھی ایسی بات نہیں کرےگا --- ویسے میرا دِل بھی جاہتا ہے کہ اُس

تیمی راحیلہ نے فون اُٹھایا اور فون میں محفوظ وا حدنمبر کو پش کر دیا تھوڑی دیر بیل ہوجانے کے بعد اِس نے فون اُٹھالیا' علیک سلیک کے

''بات کچھ بھی ہوئسرین! اُس نے ثابت کردیا ہے کہ وہ مرد ہے۔''راحیلہ نے کسی خیال کو ذہن میں لا کرمسکراتے ہوئے کہا۔

میں کوئی خاص بات ہے۔۔۔ کیا ہے؟ مئیں خور نہیں جانتی۔''راحیلہ نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا۔

بُ ای لیے شاید میں اَب تک شک میں متلا موں۔ ' نسرین نے بھی اِی کے سے انداز میں کہا۔

" ہول---سوائے سونے کے اور کام ہی کیا ہے؟" جنید نے خمار آلود کہے میں کہا۔

"---اورمئي بميشه آپ وجادي مول ـ"راحيله شرمندگي سے بولي ـ

جنیدنے یو چھاتوراحیلہ چند لمحول تک گز بردا گئ کھرحوصلہ جمع کرتے ہوئے بولی۔

"كوئى بات نبين ---ويسےفون كس لئے كياتھا؟"

" ويسيم بهي ايك بارأس يل ليناج ابين أس كاشكرية واداكرونا، كم ازكم ---" " بونا تواليے بى چاہئے ليكن أس نے بھى ايبا إظهار نہيں كيا --- نسرين! نجانے مجھے كيوں بيگمان ہوتا ہے كہوہ عام سانہيں ہے أس

وہ تیزی ہے بولی تو جنید نے چند کمچے سوچنے رہنے کے بعد کہا۔

'' ٹھیک ہے دوپہر کے وقت میں تہمیں بتادوں گا کہتم کہاں آ و گی۔'' اُس کا لہجہ عام ساتھا' جذبات سے عاری جس میں ذرّہ بھرتجشس

137 / 284

عشق فناہے عشق بقا

'' کہیں آپ کو دفت تونہیں ہوگ؟'' راحیلہ نے یو چولیا۔

«نهیں---بستم اپناخیال رکھنا۔"

جینید نے یوں کہا جیسے وہ اُسے سمجھار ہاہو۔ پھرالودا عی مکالموں کے بعد فون بند کر دیا گیا۔

دو پہر کے بعد جنید نے جس جگد کے بارے میں بتایا تھا' وہ وہاں پرموجود نہیں تھا جبکہ راحیلہ وقت پر وہاں پہنچ گئی تھی۔وہ چند لمحے اِ تنظار

کرتی رہی پھراُس نےفون کرنے کا اِرادہ کیا ہی تھا کہاُس کا فون نج اُٹھا۔ راحیلہ نے کال رسیو کی اور پوچھا۔

"آ پائھي تک يهان نيس پنج بين-"

' دمئیں چندمنٹ تک پہنچ جاؤں گا'تم مشرق کی جانب پیدل چلو۔''

جنید نے اتنا کہااورفون بند کر دیا۔ راحیلہ نے فون بیگ میں ڈالا اورمشرق کی جانب چل دی۔ابھی وہ چند قدم ہی چلی ہوگی کہ ایک کار

بالكل أس كے قریب آن رُکی۔راحیلہ نے اِس میں جھا نکا تو ڈرا ئیونگ سیٹ پرجنیدموجود تھا۔ وہ عام شلوارقمیص کی بجائے پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا' كېلى نگاه ميں وه پېچا نايىنېيىن جار باتھا۔راحيلە كارمين بييشگى۔

" آپ تو پیچانے بی نہیں جارہے ہیں۔ "سلام ودُعاکے بعدراحیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''یار! بھی بھی میرا بھی دِل کرتا ہے کہ میں جنٹلمین بن جاؤں--- کیا اچھانہیں لگ رہا ہوں؟'' جنید نے سامنے سڑک پر نگاہ رکھتے

ہوئے یو جھا

' ونہیں' میرامطلب بینیں تھا۔ آپ اچھے لگتے ہیں۔۔۔ دراصل آپ کوپہلی بارا بے لباس میں دیکھا ہے نا!''راحیلہ نے وضاحت کی۔ ''اؤاحپھا--- خیرچھوڑ واِن باتوں کؤ اَب مجھے تفصیل سے بتاؤ، دوبارہ پھر کوئی بات تونہیں ہوئی اُن کی طرف ہے---؟'' جنید نے

" بنہیں --- بلکہ دوسرول کا بھی سلوک مجھ سے احیما ہو گیا ہے۔"

یہ کہہ کراُس نے پھرے پوری تفصیل کے ساتھ ساری ہات بتادی۔ اِس دوران جنیدڈ رائیونگ کرتارہا ' یہاں تک کہ شہرے باہرنگل آیا اور ہائی وے پرموجودایک ریستوران کےسامنے گاڑی روک دی۔

''آ وُ'آ ج تمهيں مختلف قتم كا كھانا كھلا تا ہوں ۔'' جنیدنے کہااورگاڑی ہے باہرآ گیا۔راحیلہ اُس کے ساتھ چلتی ہوئی ایک گوشے میں جاہیٹھی جہاں اُن کےعلاوہ کوئی دوسرانہیں تھا۔ اِس

> وقت راحیلہ کواحساس ہوا کہ وہ ریستوران والے جنید کواچھی طرح جانتے ہیں' تب اُس نے یوچھ ہی لیا۔ '' بيآ ڀ کوڄانتے ہيں؟''

یریقین ہی نہیں ہے۔''

كسى سے كوئى خاص بات كرنا ہوتى ہے۔"

" إن بهت اچھی طرح --- " جنید نے انتہائی سنجیدگی ہے کہا پھر چند کھے تو قف کے بعد بولا۔" یہاں میں اِس وقت آتا ہوں جب مجھے آ

" بيآب مجھ سے كيوں كہدر ہے ہيں---؟" راحيلہ نے دھيرے سے يوجھا۔

ا یک سوچ بیہ ہے کہ اگر مئیں ندر ہول تو پھر کوئ تہمیں اِن لوگوں سے بچائے گا---''

راحیلہ نے ہات کا شتے ہوئے کہا۔

"آ پكامطلب بيئ آ پ مجھ سےكوئى خاص بات---؟"راحلد نے چرت سے يو چھا۔

'' ہاں۔۔۔'' جنیدنے کہااور پھرکہتا ہی چلا گیا۔''راحیلہ! میرے جیسے بندے کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا' نجانے کب کوئی گولی بدن

چھید جائے یا پھرمئیں سلاخوں کے پیچھے ہوں۔میرے جیسے لوگ کسی کے ساتھ وعدہ بھی نہیں کر سکتے ۔مئیں بھی کوئی وعدہ نہیں کرسکتا اِس لیے کہ مجھے خود

''إن دِنوں ميرے ياس سوائے سوچنے كے اوركوئى كامنييں ب---مئيں نے تمہارے بارے ميں بھى بہت سوچا ہے۔ بيرڈ اكثر وغيرہ

''حنند! آ ب نے جتنامیر بے لیے کرویا' اتناہ ایست ہے مئیں اُن سے کو ڈی انقام لینانہیں حاہتی اور نہ ہمئیں اس مقصد کے لیے آ ب

کوئی شے نہیں ہیں' جو محص بھی چہرے پر نقاب سجا کرر کھتا ہے نا' وہ اندر سے بر دل ہوتا ہے کیونکہ اپنی برز دلی کو چھیانے کے لیے نقاب اوڑ ھتا ہے---

يرتلا مواتها'إس ليا كينى بات كهددى \_

عشق فناہے عشق بقا

` مضبوط لہجے میں بولی۔ دملی سجھرای موں کہ آپ کیا کہنا جا ہے ہیں--- ظاہر ہے ملنا اور پھر ملتے رہنا' اِس کا کوئی نہ کوئی تیجہ تو سامنے آ ئے گا۔ شاید آپ

ڈرتے میں کہ بیلا قاتیں کہیں محبت کارنگ لے آئیں- یہی کہنا جاہتے میں نا' آپ---؟''

'' ہاں---میں ڈرتا ہوں۔ بیجذبہم جیسے لوگوں کوراس نہیں آئے گا۔ شاید بیہ ہارے مقدر میں نہیں ہے یا پھرہم ہی اِس کے لیے نہیں بے---'جنیدنے اُس کے چیرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔

''آ پ کہتے ہیں تو آج کے بعد میں آپ ہے ملنا تو کیا' آپ کوفون کال بھی نہیں کروں گی البتدآپ نے جواحسان مجھ پر کیا ہے' اے

میں ہمیشہ یا در کھوں گی ---میں چند ماہ تک إدھر ہوں' پھر پلٹ کر گاؤں چلی جاؤں گی۔ اِس کے بعد کہیں بھی جہاں ہے مجھے نو کری مل گئے۔'' اُس نے بھیکے ہوئے کہج میں دِھیرے سے کہا۔

ومطلب تم ---نوکری کروگ - جہاں بھی جانا پڑے---؟ " جنیدنے یوں بےتر تیب ی بات کہی جیسے کہنے کو اِس کے یاس کچھ بھی نہ

"نوكرى بى كے ليے توبيسارا جعنجصت بال ربى مول-- جميں معلوم ہے كہم بدون كس طرح كزارر بے جيں - ورندميرى طرح كى لڑکیاں اِن دِنوں میں کیا کیا خوابنہیں رکھتیں اور کیا میراول جاہتا ہے کہمیں ایسے خبیث بندے کی باتیں سنوں؟ --- یہاں بہت سارے اعظم

> لوگ بھی ہیں۔ در دمند ول ہیں'ہدر دی کرتے ہیں تو وقت اچھا گز رر ہاہے در نہ عذاب ہے بیسب---'' ''گھرمیں اور کون کون ہے---؟'' جنید نے پہلی بار پو چھا۔

'' یہاں مئیں اور گاؤں میں میری ماں جواپناوفت نجانے کیے گزار رہی ہے---جنید صاحب! جس طرح آپ میرمجت وغیرہ کے چونچلے افورؤنہیں کر سکتے ای طرح میں بھی نہیں کرسکتی۔ مجھے معلوم ہے کہ میری مال نے مجھے کس طرح پالا ہے میٹرک تک تعلیم کس طرح ولوائی ہے۔ بیتو

میری ماں لوگوں کی باتیں سنتی ہے کہ بیٹی نرس بن رہی ہے یا کیا کر رہی ہے اور اِدھر میں ---' راحیلہ کہتے ہوئے اچا تک رودی' آنسوؤں کواُس نے پلکوں پر ہی روک لیا تھا۔

بھلا ہومیری اُستانی جی کا جس نے میری مدد کی پھر سکول بھی تو قریب ہی ہے گاؤں میں تھا---کیسی قسمت ہے جنید صاحب ہماری اُدھر گاؤں میں

'' إس دُنياميں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جونجانے اپنی زندگی کس قدرمشکلات میں گزارتے چلے جارہے ہیں' اِن میں سے ایک تم بھی ہو۔مئیں نے تو آج تک یہی سکھا ہے کہ اگرسید ھے سجاؤ نہیں ماتا ہوتو چھین اؤبس بندے میں حوصلہ ہونا جا ہے۔' جنید نجانے کیوں اُسے آز مانے

'' حوصلہ تو مجھ میں بھی بہت ہے جنیدصا حب! لیکن وہ طافت نہیں ہے۔ مئیں تو اپنا حوصلہ اپنی جان پر ہی آ زماتی چلی آئی ہوں برداشت کی ہے آخری حدول کوچھوا ہے مئیں نے کیکن میرے پاس طافت نہیں ہے۔وہ وسائل نہیں ہیں ورندمئیں بھی ڈاکٹر بن سکتی ہوں یا پچھے بھی اور---سب سے

http://www.kitaabghar.com

"بتاؤ" تمهارا گاؤں کتنی دَورہے؟"

" بال شايد إس طرح بات بن جائے۔"

'' کہاں جانا ہے' بتاؤ تو۔۔۔؟'' وہ یو چینے لگی۔

"وه آئے گی ہمیں گیٹ برمل جائے گی۔"

" کہددیا نا'جلدی کرو---'

‹‹چلوپير'چلي<u>ں ---</u>''

ہارے میں تفصیل سے بتادیا۔

عشق فناہے عشق بقا

"خروق ب راحله---؟" نسرين في ريثان ليج مين كها-

را ھیلہ نے کہااورفون بند کردیا پھرفون ہٹاتے ہوئے بولی۔

" سب کچر بھول کر اِس وفت صرف کھانے پر دھیان دؤباقی باتیں بعد میں ہوں گی۔"

" كاوس---مطلب كياآب وبال جائيس كي" راحيلدايك وم ع هبراتي-

''ووتمهارى روم ميث بنا' أسے بھی ساتھ لے لو۔'' جنیدنے دِھیرے سے کہا۔

راحیلہ نے کہااور پھراہے فون سے ہاسل کا نمبر ملانے لگی تھوڑی می کوشش کے بعد نمبرل گیا۔

کھانے سے فراغت کے بعد جنید نے بل دیااور پھراپنایرس داپس جیب میں رکھتے ہوئے بولا۔

'' ہاں تو'کیاحرج ہے۔مئی تمہارا گاؤں وی کھناچا ہتا ہوں۔''اُس نے راحیلہ کے چیرے پرغورے ویکھتے ہوئے کہا۔

سوالوں کا جواب دینا پڑے گا جن کے بارے میں اُسے پیہ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے اپنی ماں کے اِس دُ کھا احساس ہے اِس کے علاوہ مجھے آ پ کو وہاں

" فیربی ہے اس تم جلدی سے بندرہ منٹ کے اندرا ندر تیار ہوکر گیٹ برآؤ کہیں جانا ہے۔ 'راحیلہ نے تیزی ہے کہا۔

دیکھتے ہوئے دِھیرے سے کہا۔

لے جانے میں کوئی ڈرنہیں ہے۔''

اداره کتاب گھر 'بڑی بات ریے جنیدصاحب!میں لڑکی ہوں۔ اِس معاشرے میں اکیلی اور تنہالڑ کی کوئس نگاہ سے دیکھاجا تاہے' آ پ بھی سیجھتے ہیں۔''

141 / 284

لفظ ابھی اُس کے منہ بی میں تھے کہ ویٹر کھانا لے کرآ گیا۔ دوتین چکروں میں اِس نے سامنے پڑی میز بھردی' تب جنید نے اُس کی طرف

'' جنیدصا حب! لے جانے کومئیں ابھی آپ کو لے جاؤں لیکن جب ہم وہاں ہے واپس آ جا کیں گے نا' تو میری مال کو اِن بہت سارے

http://www.kitaabghar.com

141 / 284

☆☆

جنید نے کہااور دونوں اُٹھ کرگاڑی تک چلے گئے۔جس وقت گاڑی مین روڈ پر تیز رفتاری سے دوڑنے گئی تو راحیلہ نے اپنے گاؤں کے

سامنے آنے والے تھے---

اداره کتاب گھر

ہما یوں آف ڈے ہونے کی وجہ سے گھر پر ہی تھا۔ ناشتہ اُس نے گھر والوں کے ساتھ کیا تھا اور پھر اِس کے بعدوہ اسپنے کمرے میں ہی

موجودتھا۔ جب سے جنیدنے أے ایک راستہ دِ کھایاتھا' اِس لمحے ہی ہے وہ پوری توجہ اور یکسوئی ہے اِسی سے متعلق سوچنا چلا گیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے

صورت بھی دے دی تھی تا کہ اُس کے ذہن میں پوری طرح نقش ہوجائے 'بس اَب اِن میں حالات پرونے تھے جوآنے والے وقت میں اِن کے

لیے بھی غافل نہیں ہوا تھا۔نجانے رات کا کون ساپہر تھا جب اُسے نیند آئی تھی اور صبح کے بعد اُس نے با قاعدہ کا غذقلم لے کر اِس پلان کولفظوں کی

انسانی کیفیات بھی کیا عجیب رنگ رکھتی ہیں۔ قنوطیت طاری ہوجائے تو پھر اتنی تیزی سے اس راہ پر بھا گتا ہے کہ پھرسوائے موت کے

اور کچر بھی دکھائی نہیں دیتالیکن جونبی اپنی اُمیدیں خواہشیں اورخواب پورے ہوجانے کا حساس ہوتا ہےتو پھرتیزی سے زندگی کی جانب لیکتا ہے۔

سوچ کی راہ پر وہ کامیابیوں کے نئے نئے نشان ڈھونڈنے کے لیےسرگرداں ہوجا تا ہے۔ اِتنی دورتک کیمنصوبے بنالیتا ہے کہ جہاں تک اُسے پہنچ

جانے کی اُمیر بھی نہیں ہوتی۔اس وقت ہمایوں بھی کچھالی ہی کیفیت میں جتلا تھا۔اُمید کی بلکی می کرن نے اِس کی زندگی میں اُجالا بھر دیا تھا۔اُسے بیہ

احساس اچھی طرح تھا کہ جنید نے یونمی اس پر دولت خرچ کرنے کانہیں سوچا' بلاشبہ اس کے مقاصد موں گے۔اگر وہ اِن مقاصد کو بورا کرتا ہے تو ہی

اس کے خواب اپنی تعبیر پاسکیں گے۔ورندوہ یونہی کڑھتا' جاتا اور بے بس سے زندگی گزارتار ہے گا۔ اِس سے اچھا ہے کہ وہ کسی کے مقاصد میں استعال ہوجائے اِس طرح کم از کم وہ اپنے مقاصد کے لیے تو جدو جہد کریائے گا۔ اِس راہ میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا' وہ قانون کی گرفت میں آ جائے گایا کسی

گولی کی نذر موجائے گا۔ اِس زندگی سے تواحیا ہے کہ وہ یوں ایک بار ہی شعلے کی مانند جل کر بچھ جائے کم از کم وہنی اذیت تونہیں ہوگی۔

" ہما یوں پتر اہم ٹھیک تو ہو صبح سے کمرے میں بند ہو---" اُس کی ماں نے کمرے میں آ کرکہا تو وہ اپنے خیالات سے چونکا۔ چند لمحے اُسے بچھ ہی نہ آ سکی کداُس کی ماں نے کہا کیا ہے اِسی لیے

بولا به

عشق فناہے عشق بقا

" تين اي البيضي ---"

اِس نے کہا تو ماں اُس کے پاس کری پر بیٹھتی ہوئے بولی۔

" آج كل تم إتنے مصروف كيوں ہو؟"

"امی امیس محنت نبیس کروں گاتو پھرزیادہ سے زیادہ کیسے کمایاؤں گا۔"اُس نے اپنی مال کے چبرے پردیکھتے ہوئے کہا۔

''وواتو ٹھیک ہے لیکن اِس فقد رمحنت کدون رات کا فرق مٹ جائے---مئیں نے رات بھی دیکھا تھا' تمہارے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔''اُس کی ماںنے پریشانی ہے کہا۔

''محنت توایسے ہی ہوتی ہے نا'امی!اور پھروکالت کا پیشہ تواہیا ہی ہے کہ اِس میں ساری عمر پڑھنا پڑھتا ہے۔ کیس تیار کرنے پڑتے ہیں' اور پھر بہت کچھ---' اُس نے مسکراتے ہوئے اپنی مال کو مطمئن کرنے کے لیے کہا۔

عشق فناہے عشق بقا

اداره کتاب گھر

" تُعيك ہے 'ليكن إس كامطلب پنہيں كتم اپني صحت كابھي خيال نہيں كرو يصحت ہوگي تو كام ہوگا'نا---!''

ممتا بجرے لیجے میں اُس کی ماں نے کہاتوا یک کمھے کے لیےاُ ہےا ہے جھوٹ پرشرمندگی محسوس ہونے لگی کیکن ایکے ہی کمھے اُس نے خود یر قابو یاتے ہوئے کہا۔

"مئيں اپني صحت كا خيال ركھوں گا۔اَب خوش---؟"

"" تہمارا بھائی اَبنوکری لگ جائے گاتم بھی کمانے لگے ہو۔اَب ہارے سارے دلدردُ ور ہوجائیں گے۔میں بھی اینے فرائض ہے

سرخروہوجاؤں گی۔''اُس کی ماں نے مستقبل میں جھا نکتے ہوئے کہا۔

''ای! کم از کم آپ کومیرے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔مین نہ صرف اپنا او جھ خوداُ ٹھاؤں گا بلکہ آپ لوگوں کے لیے بھی بہت کچھ کرنے کی خواہش ہے میرے دِل میں---مئیں ابھی بہت محنت کرنا چاہتا ہوں۔ابھی تو مجھے عدالت جاتے ہوئے تھوڑا ساعرصہ

ہوا ہے۔'' ہمایوں نے اپنی مال کو سمجھاتے ہوئے کہا' وہ سمجھ گیا تھا کہ اُس کی مال کیا کہنا جا ہتی ہے۔

''بیٹا! تیرےباپ نے بہت محنت کی ہے۔اُس نے اپنا کم اور دوسرول کا زیادہ سوچاہے۔ تیرے چاچاا گرساتھ---''

''اُن كے بارے ميں أب بھی نہيں سوچنا آپ نے---ميك نے أنہيں اپنے دِل ود ماغ سے نكال باہر كيا ہے۔ ہم أن كے سہارے ك

بغیرا پنے پیروں پر کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ دن دورنہیں'امی!جب آپ کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی--- آپ نے کسی سے بھی کوئی اُمید نېيں رکھني مميّن اور بھائي ٻين نا---!"

ہما یوں نے حوصلہ بھرے کہج میں کہا تو اُن کے درمیان خاموثی چھا گئی دونوں ہی مستقبل میں اپنی اُمیدوں کو پورا ہوجانے کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی مال نے اُٹھتے ہوئے کہا۔

''چلاأب أثه جا'تھوڑی دریا ہے باپ کے پاس بھی بیٹھ جایا کر--'' "جى اچھامىئىر ابھى آتا ہوں بىر بىر ندرا كاغذات سميث لوں بـ"

اُس نے سعادت مندی سے کہا تو اُس کی ماں باہرنکل گئی۔اُس نے اسنے کاغذات پرایک نگاہ ڈالی پورے منصوبے کوایک نگاہ سے دیکھا

اورفون نکال کرائس نے جنید کے نمبرپش کر دیئے۔تھوڑی دیر بیل جاتی رہی پھرائس نے فون رسیور کرلیا۔ " مان يولو---؟" '' کیا آج ملاقات ہوسکتی ہے؟''

> "لگتائے تم نے کچھکام کرلیاہے---" " إن سين في بهت وج لياب-كسطرح كياكرناب يبحى مين في طي رلياب-" " تو پھر اِس میں ملا قات کی کیا ضرورت ہے بس اپنا کام شروع کرو۔"

143 / 284

'' چلوٹھیک ہے--- اِس وفت تومئیں شہرہے باہر ہوں' کسی کام جار ہاہوں۔واپس آتے ہی تمہیں کال کروں گا اگرزیادہ دیر نہ ہوگئی تو'

یہ کہہ کرالوداعی باتوں کے بعداُس نے فون بند کردیا' پھراُ ٹھ کر باہر چلا گیا۔اُس نے سوچ لیاتھا کہ وہ تھوڑی دیرا پنے باپ کے ساتھ گزار

راحیلہ کے گاؤں پہنچ جانے تک اِن میں تقریباً خاموثی ہی رہی تھی۔نسرین نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس ہے کسی بحث کو بنیا دہل سکتی'

وہ عام گاؤں کی طرح ہی ایک گاؤں تھا۔ کیچے کے گھز ٰ اِی طرح کچی کچی گلیاں جن میں کھیلتے ہوئے بیچے جوکار کی آ مد پر چونک گئے تھے

کر باہرنکل جائے گا تا کہ عابداللی ہے گپ شپ کر سکے۔ اِس نے اپنے منصوبے میں اُسے بہت زیادہ اہمیت دی تھی وہ اِس کے بہت نز دیک آپ چکا

راحیلہ ہی جنید کوراستہ بتاتی رہی تھی۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ سوچ رہی تھیں کہ گاؤں پہنچنے کے بعد حالات کیا رُخ اختیار کریں گے؟ نسرین کو اِتنا

ا حساس نہیں تھالیکن راحیلہ کونجانے کیوں خوف سامحسوں ہو ہاتھا۔ اِس دِن جنید کا انداز ہی مختلف تھا۔ راحیلہ کو یوں لگ رہاتھا کہ جیسے وہ اِسے جانیجنے

اورا پنا کھیل چھوڑ کر اِس جانب متوجہ ہو گئے کہ کون آیا ہے۔شہر سے نکلتے وقت راحیلہ کواحساس نہیں تھا کہ کس قدر گھبراہٹ ہوگی۔ وہ شرمندہ ک

گھبرائی ہوئی سی تھی۔جنید اِس کی پل پل بدلتی کیفیت کو د کھےرہا تھا' یہاں تک کہ ایک خشہ حال سے دروازے کے باہر راحیلہ کے کہنے پرجنید نے

کی یا آ زمانے کی کوشش میں ہویا پھر بیسب اِس کاوہم ہو۔وہ کوئی حتمی فیصانہ بیں کریائی تھی'ای کشکش میں وہ لوگ گاؤں جا بہنچے تھے۔

"مميّن اپني اي کوکيا بتاؤل گي کيا که کرتعارف کراؤل گي؟" راحيله نے گھبرائے ہوئے کيج ميں يو چھا۔

" كهددينا كدنسرين كاجعائى باوربية كهين شهريس كئ تصوّمين بهي ساتهة عني "

گاڑی روک دی۔

عشق فناہے عشق بقا

ویسے إمکان ہے کہ مئیں مغرب تک واپس آ جاؤں گا۔''

" مىئى إنتظار كرو**ل گا---**"

" نهیں --- اِس میں بہت ساری باتیں شیئر کرنی ہیں۔ آپ کو بھی معلوم ہونا چاہئے کہ میراٹریک کیا ہوگا۔ ''

جنید نے اُس کی مشکل حل کر دی۔ اِس کے یوں کہنے پرنسرین نے جنید کی طرف یوں دیکھا جیسے اِس نے بہت بڑاا حسان کر دیا ہو---وہ تینوں گاڑی سے نکل کرگھر کے اندر چلے گئے ۔سامنے ہی ایک جھانگاسی چاریائی پرایک بوڑھی سی عورت خستہ حال کپڑوں میں ملبوس سزی بنار ہی تھی ۔

اُس نے بول تینوں کوآتے و یکھا تو وہ گھبرائی ہوئی سی کھڑی ہوگئی۔راحیلہ جاتے ہی اُس کے گلے لگ گئی۔ بوڑھی عورت نے اِن تینوں کو بیار دیا۔ ِ اِتَّ مِين راحلِه اندرے ايک چار پائي نکال کرلے آئی جس پرجنيداورنسرين بيھ گئے۔

'' بیمیراگھرے۔''راحیلہنے دِھیرے سے کہا۔

'' تو پھرچلواندر'تمہاراا پنا گھرہے۔''جبنیدنے کہا۔

http://www.kitaabghar.com

http://www.kitaabghar.com

''اچھا' دھیئے !میک تو تیری راہ دیکھ رہی ہول' کب تیرا کورس ختم ہواور میری بوڑھی جان کوسکون مل جائے--- اَبتم نے آنا کب

راحیلہ نے کہااور باہر کی طرف جانے لگی---جنید بہت غور سے اِن کے گھر کی خشد حالی دیکھ چکا تھا--- واپس جاتے ہوئے جب وہ

معميّل جانتاتها كتم مجھے سے بيسوال ضرور كرو كى كيكن ميّن تههيں إس كا جواب ابھى نہيں دول گا' چند دن بعد تمهيں إس كا جواب ل جائے

' دختہیں ابھی سجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے وھیرے وھیرے سب سمجھ آ جائے گا۔بس تم میرے لیے وُ عاکر نا کہ اللہ مجھے اتن عمر دے

145 / 284

"دهيئ التم إس طرح احيا مك آئى مؤخيرتو بنا؟" مال في تشويش سے يو چها-

"اچھاامی! اَب میں چلتی ہول مغرب سے پہلے مجھے ہاطل واپس بھی پہنچاہے"

'' جلدي آ وَل گَيٰ بلکه کوشش کروں گي کها گلے ایک دوہفتوں میں آ جاوَں۔''

گاؤں سے نکل کر بڑی سڑک کوملانے والی چھوٹی سڑک پرآئے تو راحیلہ نے بہت ہی عجیب سے لیجے میں جنید سے کہا۔

«مئين نهين مجھيٰ آپ کيا کهنا چاہتے ہو؟"راحيلہ جواب چاہئے پرمصر ہي تو وہ بولا۔

راحیلہ نے پچھ کہنا چاہاجس پرجنید نے ٹوک دیا۔ دمسکی نے کہانا' اے چھوڑ و کوئی اور بات کرو۔''

نسرین نے کہاتو جنیدنے اُس کی طرف بیک مرمر میں دیکھااور کہا۔

'' پیتنبین' جنید! آپ کیا چاہتے ہولیکن میں بیضرور جاننا جا ہوں گی کہ میری حقیقت جان کر آپ کو کیسالگا؟''

عشق فنا ہے عشق بقا

"امان! خیریت ہی ہے۔ بیدونوں ا گلے شہر گئے تھے مئی بھی تم سے ملنے کے لیے اِن کے ساتھ آ گئی ہوں اور ابھی مئیں نے جلے جانا

ہے۔" راحیلہ نے بمشکل جموث بولتے ہوئے کہا۔

ہے؟''اُس کی ماں نے پوچھا۔

گا۔''جنیدنے اطمینان سے سرک پردیکھتے ہوئے کہا۔

''جنید! مجھے سیجھ نہیں آ رہی کہ---''

«چلیں'مئیں بات کرتی ہوں۔''

'' ہاں' بولو--- کیا کہنا جا ہتی ہو؟''

دے کہ کم از کم تمہارے سی کام آ جاؤں۔''

عشق فناہے عشق بقا

" المكين إتى جلدى --- يبحلاكيابات موئى؟" مال في حيرت سے كها-''بس'امی! چھٹی کہاں ملتی ہےادراُب دِن بھی کتنے رہ گئے ہیں۔میرا کورس مکمل ہوجائے گا تومئیں آ جاؤں گ۔''

راحیلہ نے دِ هیرے سے کہا۔ جنید بہت غور سے اُن کی باتیں س رہاتھا۔ اِس دوران ماں نے اُٹھ کر چائے بنانے کی کوشش کی تو جنید نے

ہی روک دیا پھر تھوڑی برتک یونہی باتیں کرتے رہنے کے بعدراحیلہ ہی نے اپنی مال سے کہا۔

"مسكي جويوچهول كى ميرى بات كونبيس ثالنا---" نسرين في ايك مان سے كها-

" چلوئنبیں ٹالوں گا۔" جنید نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"آپ نے اس خواہش کا اِظہار کیا ہے کہ آپ کو اِتی عمر ل جائے کہ آپ راحیلہ کے کام آ جا کیں۔ پوچھنا میں بیرچاہتی موں کہ آخر

كيول---آپكيولايماچات بين؟"نسرين في سجيدگ سے يو چها-

'' کہنے کو تو میں کہدسکتا ہوں کہ اِس نے مجھ سے مدد مانگی تھی اور میں اِس کی مدد کررہا ہول کیکن نہیں ہے اے نہیں ہے--- نسرین!

تمہیں نہیں معلوم کہ اِس کا ایک فقرہ مجھے کس قدر حوصلہ دے گیا تھا' پہلی بارکسی نے مجھے اِنسان سمجھا تھا۔مئیں کئی دِنوں سے وحشانہ ٹارچر کا شکارتھا'

میری کوئی حالت نہیں تھی۔ اِس وقت میں کمزور پڑنے کی حالت میں تھاجب اِس کے ایک فقرے نے مجھ میں نئی جان بھردی۔اگر اِس وقت تشدد مجھ پر مزید بھی کرلیا جاتا تو بلاشبرمیں سہہ جاتالیکن قسمت اچھی تھی کہ دوبارہ اُن کے ہاتھ نہیں آیا ---نسرین! نہ جانے کیوں' پیہ جب بھی میرے سامنے

آئی ہے میرے حوصلے بڑھانے کا باعث بنی ہے۔مئیں اِس کی صرف اِس لیےعزت اوراحترام کرتا ہوں۔'' حبنیدنے دِھیرے دِھیر تے تفصیل سے

عشق فناہے عشق بقا

''---اوراعتادنبیں کرتے مجھ پر---' راحیلہ نے شکوہ بھرے کہے میں کہا۔

''اعتادتومیک اپنے سائے پر بھی نہیں کرتا۔'' جینید نے سنجیدگی ہے کہا۔ ' دملیں تو کر سچین ہول شاید میں نہ جان سکول کہ آپ کس راہ کے مسافر ہیں --- کیا اِس راہ کے راہیوں کو مجت ہے آ شائی نہیں ہوتی ؟''

نسرين نے لرزتے ہوئے کہج میں یو چھا۔

'' میرجت ہی تو ہے' نسرین! جس کے باعث ہم اُن را ہول کے را ہی ہیں جس پر چانا بہت ہی مشکل ہے۔ ہماری محبت اللہ کے لیے ہے

اورنفرت بھی اللہ ہی کے لیے ہے ہم اگر إسلامی تعلیمات ہے واقف ہوتیں تو شايد تهميں ميسوال كرنے كى ضرورت ہى محسوس ندہوتى اورجس محبت كى بات تم کرنا چاہتی ہوتو وہ بھیممکن ہے۔ہم اِنسان ہیں۔ہمارے سینے میں بھی دِل ہے کیکن تمہیں اِس میں سفلہ پن کہیں دِکھائی نہیں دے گا۔'' جنید

'' آپ عورت کی محبت کوکس نگاہ ہے دیکھتے ہیں؟''نسرین نے انتہائی تجسس ہے یو چھا۔

''عورت کی پاکیزہ محبت کسی بھی مرد کے لیے حوصلے کا باعث ہوتی ہے۔ مال بہن بیوی یا بیٹی جب کسی مرد کے لیے دُ عاکرتی ہے تا' تواس میں خلوص نیت کی شدت ہوتی ہےاوراللہ پاک دُعا کو داپس نہیں اوٹا تا۔ یہ میراایمان ہے--- اَبتم جاننا چاہوگی کرمیکں راحیلہ کی مدد کیوں کرنا چاہتا ہوں؟''

" يمي توميس يو چهناچاه ربي جول - "نسرين في جلدي سے كبا-

'' تمہارے سپتال میں کتنی لڑکیاں ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ یہی میرے حوصلے کا باعث کیوں بنی ہے؟ --- بیقدرت کا ایک اشارہ ہے' ہ اِس کے ذریعے ایک ظالم مخض کوشمیر کی عدالت میں ننگا کر دیا اورا یسے ہی بے غیرت لوگوں نے ہمارے معاشرے کوعذاب بنا کرر کھ دیا ہوا ہے جو

کے کام آجائے تومیرا کیاجا تاہے۔''

وے؟''جنیدنے یوجھا۔

عشق فناہے عشق بقا

اداره کتاب گھر

گرفت میں آتے ہیں--'' جنید بات کرتے ہوئے پیڑی سے اُتر گیا' پھرخود ہی احساس کرتے ہوئے بولا۔' ممیّں کسی اور جانب چلا گیا' راحیلہ تو

ک بظاہرتو بڑے معزز ہوتے ہیں گر حقیقت میں انتہائی کریہداور مکروہ ہوتے ہیں۔المیدیہ ہے کہ نہ کوئی قانون اِن کا پچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ ہی ہیکسی

147 / 284

میرے لیے قدرت کا ایک اشارہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے ہم جیسے لوگوں کو فقط دُعا کیں چاہیئے ہوتی ہیں۔ دولت کے ڈھیر ہمارے قدموں میں

پڑے رہتے ہیں۔وہ لوگ جومتحق لوگوں ہے بھی چھین لیتے ہیں وہ لوگ ہمیں دولت پیش کرنے کے لیے بڑی خواہش رکھتے ہیں۔اگریہی دولت کسی

لوگوں کومیری با تیں کوئی فلم یا ڈرامہ لگیں یا پھر جھوٹ کا پلندہ تم جو بھی سوچؤ مجھے اس ہے کوئی غرض نہیں کیکن وہ حقیقت جومئیں دیکیہ چکا ہوں اِس کائم

احساس كربھى نہيں سكتى ہو--- كياتم نے كسى سنسناتى ہوئى گولى كواپنے قريب سے گزرتے ہوئے محسوس كيا ہے جوايك إنج إدهرأدهر ہوتو موت دے

''تو پھر بہت ساری باتیں زمانہ کھادیتا ہے۔حالات اور تجربات سوچنے کا بناؤ ھنگ دے دیتے ہیں۔''

"موت كوئى بارسامنے دكيے چكا موں إس ليے زندگى كومين جس نگاہ سے ديكتا مون إس كا شايدتم احساس بھى نہيں كرسكتيں ---شايدتم

جنید نے کہا تو نسرین خاموش ہوگئے۔وہ بہت کچھ بجھتے ہوئے بھی کچھ نہیں مجھی تھی اوراییا ہی حال راحیلہ کا تھا' اے اپنے وہ سوال فضول

'' جنید! ضروری نہیں ہے کہ محبت میں اِنسان کی منزل مادی جسم ہی ہو شاید آپ نے بھی میری محبت کو اِسی رنگ میں دیکھا ہے ممیّں اقرار

جنید اِس کی طرف غور ہے دیکتارہا۔اُس کی نگاہیں راحیلہ کے چیرے پڑھیں۔وہ اُتر گئی تو نسرین اِس سے پہلے سڑک پڑھی۔دونوں کی

معلوم ہوئے جووہ اَب تک اُس ہے کرنے کی کوشش میں تھی۔ پھراُن کے درمیان خاموثی چیا گئی سفر کنٹا چلا گیا' مغرب ہے ذرا پہلے وہ اپنی اپنی

سوچوں میں کھوئے شہر پہنچ گئے۔ پھر ہپتال سے قدرے فاصلے پر جنیدنے گاڑی روک دی۔ تب گاڑی ہے اُتر تے ہوئے راحیلہ نے جنید کی طرف

کرتی ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے مئیں آپ سے محبت کرتی رہوں گی جاہے آپ اِس کھے کے بعد مجھے ملیں یا نہلیں اور مجھ پراعتا دکریں یا نہ

"جنید! کیایہ آپ کی تربیت کا اثر ہے؟" نسرین نے دھیرے سے پوچھا۔

نگا ہیں ملیں اور جنید نے گاڑی آ کے بڑھادی اور وہ دونوں ہاسٹل کی جانب پیدل ہی چل دیں۔

' دنہیں ایباتو تجربہیں ہے۔''نسرین نے کہا۔

مغرب کے بعداند هیرا پھیلنا شروع ہوگیا تھا' صفیہ اِس وقت شہرے دور تیمور کے ساتھ فارم ہاؤس پڑتھی۔ وہ دونوں آ منے سامنے بیٹھے

ہوئے تتھاور اِن کے درمیان خاموثی حائل تھی۔صفیہ کے چہرے پر مایوی کےسائے پڑے ہوئے تتے اُس کی سمجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ وہ تیمور سے

147 / 284

عشق فناہے عشق بقا

کیا کہے تبھی تیمورنے خاموثی توڑی۔

'' إس قدر مايوس كيوں ہوگئ ہو؟''

''وہی ہوانا'جس کا ڈرنھا۔ یہی بات آپ مجھےفون پر بھی بتا سکتے تھے۔ یہاں لانے کی اور پھر اِتی تمہید باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟''

صفیدنے برف جیسے سرد کیج میں کہا۔

«مئي هميں ايك دَم بية بنا كرشاك نبيس دينا جا ہتا تھالىكىن تم پريشان نەھو۔ آج اگرمير بے والدين نبيس مان رہے ہيں تومئيں بھی اپنی ضد كا پكا

ہوں'اُنہیں منالوں گا۔''تیورنے دِھیرے سے کہا۔

''آ پانی غلطی کو مانیں کہ آپ نے اُنہیں وہنی طور پر تیار کئے بغیر بیہ بات کہدوی حالانکہ آپ نے مجھ سے بیوعدہ کیا تھا کہ چاہے مہینۂ

دوميني لگ جائيں مگرآپ---''

صفیہ نے مزید کچھ کہنا جاہاتو تیمور نے بات کا شتے ہوئے کہا۔ ' دنہیں' صفو! مجھے اِن سے بد بات کرنا پڑی تھی۔ مئیں شاید ابھی بات ندکرتا کیکن اُنہوں نےخود بات کی۔وہ میری مثلّی کرناچاہتے ہیں۔شاہ ایسوی ایٹ کے ڈائر مکٹر کی بیٹی ثناء سے میس اُسے پیندنہیں کرتا۔''اُس نے وضاحت

'' ظاہر ہے' اُس کے لیے بات تو پہلے ہی سے چل رہی ہوگی۔''صفید نے اِس کے چہرے پرد کیھتے ہوئے کہا۔ '' پیة نبیں کب سے چل رہی ہے یا انہی ونوں میں کوئی بات ہوئی ہے'مئیں اُس کے متعلق بالکل نبیں جانتا البتہ اِس سارے معاملے میں دوبا تیں الی ہیں جن سے میں اُمیدر کھتا ہوں کہ میں اپنی بات منوالوں گا۔'' تیمور نے حوصلہ بھرے انداز میں کہا۔

'' کون ی با تیں---؟'' اُس نے چو تکتے ہوئے یو چھا۔

'' پہلی بات تو یہ ہے کدابھی فقط میری ماما نے مجھ سے بات کی ہے۔اُنہوں نے مجھ سے پوچھاہے کدمیری رائے کیا ہے یہ پوچھنے کے

لیے پایابی نے اُنہیں کہا ہے۔ دوسری بات بیہ کہ مجھ سے بوچھا گیا'اپی رائے مسلط نہیں کی میں نے اِ تکار کر دیا ہے اور مجھے بوری اُمید ہے کہ ابیانہیں ہوگا کہ میری مثلّی وغیرہ کے لیے دباؤ ڈالا جائے۔ یوں معاملہ چندمہینوں کے لیےٹل گیا ہے۔''

'' مجھے آپ پر بھروسہ ہے' تیمور!''صفیہ نے اندر سے مجھلتے ہوئے لیجے میں کہا۔

" بینه ہوکدآ پانی خوش گمانیوں میں رہیں اور معاملہ ہاتھ ہی سے نکل جائے؟" صفیدنے وهیرے سے کہا۔

''نہیں'صفو!اییانہیں ہوسکتا۔ مجھےبستمہارےساتھ کایقین ہونا جاہئے کیونکہ یہی میراحوصلہ ہے۔'' یہ کہدکراُس نے چند کمجےسوجا' پھر کہا۔'' تم بھی مجھ سے یہی سوال کرنے کا پورا پوراحق رکھتی ہو کہ کیامئیں ساتھ نبھاؤں گا؟ مئیں نے بہت سوچا، تمہیں کیسے یقین ولاؤں کہ مئیں تمهار بے بغیر بیں روسکتا۔ مرجاؤں گامئی 'صفو---!'' تیمورنے آخری لفظ کہتے ہوئے شدت جذبات سے کہا۔

' دمئیں نے سوچاہے کتمہیں بیاحساس ضرور دوں کہ مئیں نے تمہیں ہی اپناشریکِ زندگی بناناہے--- ابھی تم نے یو چھاتھانا کہ مئیں آخر

http://www.kitaabghar.com

148 / 284

اداره کتاب گھر

'' کیکن چند دِن بعد تمہیں بیعجیب نہیں لگے گا اور ہاں' بیا بھی میرے والدین کے علم میں نہیں ہے۔ اِسے میں خود ہی اُن کے سامنے لا وُں

عشق فناہے عشق بقا

آنے والے دِنوں کا خیال کرے ہی فرحت محسوں کررہا ہو۔

"تيور! آپ کٽنے اچھے ہیں---"

وہ مسکرادیا' پھر کھڑ کی ہے باہرد مکھ کر بولا۔

صفیہ نے اپن نگاموں میں دُنیا بحرکی محبت سمیث کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔

گائتم بھی ابھی ذِکرمت کرنااینے والدین ہے---بس جلدی ہےاہئے فائنل امتحان دےلؤ پھرتم با قاعدہ آفس آیا کرنا۔'' اُس نے یوں کہا جیسے

'' با ہرا ندھیرا خاصا پھیل گیا ہے۔اُب ہمیں چلنا جا ہے۔ابھی شہرتک جاتے ہوئے بھی وفت گگےگا' تمہارے گھر والے پریشان ہوں

ور ہو جانے کے احساس ہی سے صفیہ کے د ماغ سے خمار اُتر نے لگا'وہ ایک دَم سے چونک گئی۔ پھر گھر جانے کے لیے بے چین ہو

شہر کی جانب پلٹتے ہوئے تیمور نے گاڑی کی رفتار تیز کی ہوئی تقی گرصفیہ کو اِس کا احساس نہیں تھا۔ اُس کی نگاہ میں تو وہ کاغذات پھڑ پھڑا ا

ر ہے تھے جنہیں وہ ابھی دیکیے چکی تھی اور پھراُن پر دستخط کیئے تھے۔اشینمنٹ کی آخری رقم کے ہندے اُس کے دماغ میں ناچ رہے تھے۔ وہ بھی بزے

ہوجاتے اور بھی بہت باریک۔وہ کی بار اُنہیں آ دھا کر چکی تھی۔۔۔ دولت کا خمار بھی بہت عجیب ہوتا ہے اور پھر بیٹھے بٹھائے مفت میں ہاتھ آنے

والی دولت میں جوخوشگوار جیرت ہوتی ہے وہ سوچوں کو بدل کرر کھودیتی ہے۔اجا تک دولت مند ہوجانے کےاحساس نے اِس میں تو انائی مجردی تھی۔

ر السرويد أبتم بور اين تحليا ي النبتم ، أنت بر رواي الارح

'' د مکیرلوٰا گرکوئی پراہلم نہ ہوتو ---'' تیمور بولا۔

عشق فناہے عشق بقا

جاراساتھرہتا۔''

'' کاش! تمہارے پاس وقت ہوتا تو ہم إن لحات کوسلی بریٹ کرتے۔کسی اچھے سے ریستوران میں بیٹھ کر کھانا کھاتے' کچھ دریمزید

"وتواس میں اتنی صرت کی بات کیا ہے--- دریو ہو پھی ہے۔مئیں فون کر دیتی ہول ' پچھددر اور سہی۔ ' صفیہ نے خوش ہوتے ہوئے

'' پراہلم ماما ہیں' وہ تو اَب بھی جاؤں گی تو بہت ساری با تیں سنا کیں گی۔۔۔ خیز' آپ اپنی پیند کے کسی بھی ریستوران میں چلیں ۔''

جس وقت وہ شہر کے معروف ریستوران کے سامنے پہنچے تو وہاں رگوں مجری روشنیوں کا عجیب منظر دِکھائی دے رہا تھا۔ دونوں کے

صفیہ نے اپناعند سیدے دیاتو تیمور نے اپنی گاڑی کی رفتار مزید تیز کردی۔ اِس کی ساری توجہ جلدا زجلد شہر پہنچ جانے پڑھی۔

چېرے پرتمازت بھردینے والی خوش دمک رہی تھی صفیہ کے تو ویسے ہی قدم زمین پڑہیں لگ رہے تھے۔ تیمور گاڑی لاک کرر ہاتھا کہ صفیہ کی نگاہ

ریستوران کے مین درواز ہے پر پڑی جہاں ہے ہمایوں ایک اجنبی شخص ہے باتیں کرتا ہوا باہر نکلا تھا۔ اُسے دیکھتے ہی صفیہ کے من میں آ گ ہی بھر

گئی۔اُس نے نفرت سے اپنامنہ پھیرلینا جا ہالیکن اِس وقت تک ہما یوں کی نگاہ اِس پر پڑچکی تھی۔صفیہ نے واضح طور پر دیکھا' وہ ایک دَم سے گڑ بردا

كرره كيا تھا۔أس كى بديمفيت بس دوجار لمحے ہى رہى ، پھرأس نے خود پر قابو پاليا۔صفيد نے شعلہ بار نگاموں سے أس كى جانب ديكھا تا كەتھورى

بہت ہی ہی اُس کی نفرت کا انداز ہ ہمایوں کو ہوجائے۔شاید اِن نگاہوں میں دولت کا خمار بھی تھا۔ یوں جیسے نگاہوں سے چلائے جانے والے نفرت

کے تیر دولت کےخمار بھرے زہر میں ڈ و بے ہوئے ہول۔ جب اُن کی نگاہیں مل بی گئی تھیں ایک دوسرے کود کھے ہی لیا تھا تو صفیہ نے اپنا چہرہ پلٹ لینا

تیمورنے کہا تو وہ چو نکتے ہوئے ریستوران میں داخل ہوگئ ۔اُس کے دماغ پر ہمایوں کی آٹکھیں گڑ گئین تھیں ۔اُس کے من میں دھیرے

صفية خمارة لود الهجيس بولى يتمور في حسرت ميز الهجيس كها-

دِهِرے غصہ اُبلتا چلا جارہا تھا کہ خوثی کے اِس موقعے پر اِس منحوں کی صورت دیکھنا پڑی جس سے وہ شدید نفرت کرتی ہے پھراُس نے سب پچھ

مناسب نہیں سمجھا بلکے نفرت بحری نگاموں ہے اُسے دیکھتی رہی یہاں تک کدوہ قریب ہے گزرگیا۔

بھلانے کی کوشش کرتے ہوئے تیمور کا باز وتھام لیا۔

سڑک پرآ نکلے تھے۔

عشق فناہے عشق بقا

'' يتم احيا تك إتنے ڈسٹرب كيوں ہو گئے ہو---؟' جنيد نے ہايوں سے إس وفت پوچھاجب وه گاڑى نكال كرريستوران سے برى

'' دُسٹرب؟ ---نہیں تو ---!'' ہما یوں ایک دَ م جموٹ بول گیا۔

http://www.kitaabghar.com

151 / 284

" یاراتمهارارنگ چېرے پراڑی مولی موائیاں اور یکدم مرجما جانے کی کوئی نہ کوئی تو وجدری موگی ورنتھوڑی ویر پہلے تک توتم چہک رہے

تھے۔تم اپنا پان بتانے کے لیے پُر جوش تھے یہ اچا تک تہمیں چپ کیوں لگ گئ ہے۔کوئی جن بھوت دیکھ لیا ہےتم نے---؟" جنیدنے یونہی خواہ

مخواہ بات بڑھاتے ہوئے کہا تا کہ ہمایوں بھی کچھ بول سکے۔

'' کچنہیں'بس یونہی --- بندے کو اِتنا بولنا بھی تونہیں جائے '' ہما یوں نے واقعثا مرجمائے انداز میں کہا۔

اداره کتاب گھر

''آ پنہیں سجھت'اے دیکھ کرمیری حالت کیا ہوگئ ہے۔ مان لیا جائے کہ میرے اور اِس کے درمیان کوئی جذباتی تعلق نہیں ہے لیکن

رشته داری توہے۔مئیں کس طرح برداشت کریاؤں کہ وہ کسی غیر کے ساتھ یوں آوارہ گردی کرتی پھرے--- میراضبط دیکھؤ جنید! کے مئیں نے اِس

تخض کا گریبان نہیں پکڑااور میری بے بسی کرمیں صفیہ کو پچھ بھی نہیں کہدسکا' بلکہ بے غیرتوں کی طرح اسے غیرمرد کے ساتھ دیکھ کروہاں ہے آ گیا

جانتا ہوں کہ إنسان بہت حد تک بےبس ہو جاتا ہے خون بھی جوش مارتا ہے لیکن 'ہمایوں! حقیقت کیا ہے؟ بیزنکتہ ہمہ دفت تمہارے سامنے رہنا

چاہئے۔'' یہ کہہ کروہ چند لمحے خاموش رہا' پھر بولا۔'' چلؤ مجھے ایک بات بتاؤیتم اِس لڑکی کے لیے س صدتک جذباتی ہو؟''

ومنسكي مجھانبين تم كيا كہنا جاہتے ہو؟ "جنيدنے وضاحت جاءى ۔

''آپ کیا یو چھنا جا جے ہیں؟'' ہما یوں نے گویا ہتھیار ڈال دیئے۔

حاصل كرناچا بتا ہوں ـ ورندميرا إس وُنياميں ہونايانه ہونا برابر ہے ـ'' ہمايوں كالهجرسلگ رہاتھا ـ

"عشق كى حدتك---إس كاحصول مير ب ليعشق كى حدتك جايبنجاب " بهايول في وهر ي سي كبا-

''إس حالت مين بھي تم خود پر قابور كھنے كى كوشش كرؤيهاں تك كەتمهار بےساتھ كھڑ اُتحض بھي تو كيا'تم خود بھى محسوس نەكرسكو---مئيں

''تم إس لڑک سے عشق کرتے ہویا اس کے حصول میں اس قدر ڈوب گئے ہوکہ تمہارا مقصد عشق کی حد تک جا پہنچا ہے؟'' جنیدنے بات

'' وہلا کی بذات خودکوئی چیزنہیں ہے'اِس ہے بھی خوبصورت بہت ساری لڑ کیاں ہیں اورا لیک حد تک' ایک خاص فاصلے بررہی ہیں کیکن

اِس صفیہ کے ساتھ میرے حالات کچھ اِس طرح سے بن گئے ہیں کہ اِس کا حصول میرے لیے زندگی اور موت جیسی تمنا بن کررہ گیا ہے۔ میں اِسے

مول تو کیا پھر بھی مجھ برکوئی اَثرنہیں ہوگا؟'' ہمایوں جیسے بھٹ پڑا تھا۔

عشق فناہے عشق بقا

كھولتے ہوئے كہا۔

انسانی بدن تک بھٹیوں میں جھونک دیتے ہیں۔کھانستے ہوئے لوگ مرجاتے ہیں لیکن انہی کی مشینوں کا ایندھن ہے رہنے پرمجبور ہیں۔نو دولیتئے ہیں

جن کی ناجائز کمائی اِن کی رَگوں میں خون بن کر دوڑتی ہےتو اِن کا روم روم پکارتا ہے کہ وہ خود بھی ناجائز ہیں۔ایسےلوگوں کے درمیان بھتہ خور' دلال'

ٹاؤٹ غنڈے اور بدمعاش بھی ہیں۔ اِن سب کامقابلہ کرسکو گے؟ --- دولت کاحصول بہت آسان ہے۔ اُٹھؤ آؤ میرے ساتھ اور ذہن میں طے

کراد کہ اتنی رقم حاصل کرنی ہے ایک رات میں حاصل کر دیتا ہوں۔جس وقت تمہارے ہاتھ میں دولت آئے گی' لوگ تمہاری جانب متوجہ ہوجا کیں

جنید نے طویل بات بڑے ہی جذباتی انداز میں کی تو ہایوں کی جیسے آٹکھیں کھل گئیں۔ اُس نے دِھیرے سے کہا۔

''مئیں جانتا ہوں' جنید بھائی! کہمیرے إردگر د ماحول کیا ہے۔بس اِس کے لیے جذباتی ہوجا تا ہول کیکن اُب نہیں۔۔۔''

کیا' پھر بولا ۔''عشق کامطلب ہی اپنے مدف پر ہمہ وقت نگاہ رکھنا ہے' خود کوؤ بونا پڑتا ہے۔میرانہیں خیال کیٹمہیں عشق کے معنی معلوم ہوں گے۔''

''اپندمن میں اِس آ گ کوسلگائے رکھو۔ اِسے بچھنےمت دینا'بہت کام آئے گی اور سنو---!'' یہ کہ کر جنید نے اِسے اپنی جانب متوجہ

" توبس تم اسے سارے پلان اسے پاس رکھو تمہیں کیا کرنا ہے کیے کرنا ہے اِس کا فیصلیم بی نے کرنا ہے۔ دولت کی راہیں کس جانب

''تم نے اِس کے بارے میں بنیادی باتیں بتا دی ہیں' تاہم جب میں مطمئن ہوگیا تو ملوں گا یاممکن ہے' اِس سے ملنے کی نوبت ہی نہ

گے لبذاخود کومضبوط بناؤ' إس طاقت کے لیے اپنے آپ کو تیارتو کرو جھےتم حاصل کرنا جا ہے ہو۔''

جنیدنے کہاتو ہمایوں بے تابی سے بولا۔

جاتى بين مهين خود بخو دمعلوم هوجائے گا--- آؤ' أب چليں۔''

عشق فناہے عشق بقا

"بس جنید بھائی بس--مئیس مجھ گیا ہوں کہ مجھے کیا کرناہے۔"

'' فاروق چوہدری سے کب ملنے کا اِرادہ ہے؟''جایوں نے سرسری انداز میں ہو چھا۔

وہیں ہیں--خیزاَباُس کی نگاہ میں رہیں گے اور اِس تیمور کے بارے میں پوری تفصیل معلوم کرتا پڑے گی-- چلوئی بھی ہوجائے گا۔'' اُس نے

آئے۔''اُس نے عام سے کیجے میں کہا پھراپنافون نکال کراُس کے نمبر پش کردیئے۔تھوڑی دیر بعدرابط ہوگیا تو اُس نے پوچھا۔''ہوں' کیا پیۃ چلا۔

وہ دونوں وہیں پر ہیں یاوہاں سے چلے گئے ہیں' تنہیں ملے؟'' یہ کہہ کروہ دوسری طرف سے تفصیلات سنتار ہا' پھرفون بند کر کے بتایا۔'' دونوں ابھی

اُس نے کہااوراً ٹھ گیا۔ دونوں دِھیرے دِھیرے قدموں سے چلتے ہوئے بیرونی دروازے کی جانب چل پڑے۔

خود کلامی والے انداز میں کہااور پھر ہیرونی دروازے کی جانب تیز قدموں سے چلنے لگا۔

رات کا آخری پہرچل رہاتھا۔ راحیلہ مدہم می روشن میں جائے نماز بچھائے اِس پر بیٹھی وُعاما نگ رہی تھی' اُس نے پچھے دیریہلے ہی نوافل

پڑھے تھے اور اِس وقت وہ دِل ہی دِل میں رَبِّ کے حضور دُعا گوتھی۔ اُس کے لب پر ایک ہی دُعاتھی کداے زندگی اور موت دینے والے رَبّ ِ العزت! ' تو جنید کی زندگی کی حفاظت کرنا' جوبھی کوئی شرأس کے زد کی آئے اُسے وُ درکر دینا۔مئیں جانتی ہوں کہ موت کا ایک وقت معین ہے مگراُس

http://www.kitaabghar.com

154 / 284

كررى ہے إس ليے تشويش زدہ ليج ميں يو چھا۔

تک راحیلہ نے بھی منہ پر ہاتھ پھیرے اوراً ٹھ گئ۔

"اے ٔ راحلہ! کیا کررہی ہو---؟"

اداره کتاب گھر

155 / 284

اِس پرجواب نه ملاتو وه جلدی ہے اُنٹھی اور لائٹ آن کر دی جیسے ہی اُس کی نگاہ جائے نماز پربیٹھی ہوئی راحیلہ پر پڑی تو ساری بات سمجھ گئی تب

کی زندگی کسی غلط راہ پرتمام نہ ہوائس کے ول میں جو در دمند ول ہے اُس کو مزید زم بنادے---وہ پورے جذب سے دُعاما مگ رہی تھی۔ایے میں نسرین نے اپنے بیڈ پر کروٹ لی تو اُسے ہیولا سادِ کھائی دیا۔اُس نے غورے دیکھا تو راحیلہ دِ کھائی دی۔فوری طور پراُس کی سجھ میں نہیں آ سکا کہوہ کیا

'' کیا ہوگیا ہے تمہیں ---؟''راحلہنے دھیرے سے پوچھا۔ ' دمئیں ڈرگئ تھی مئیں نے سمجھا' تہہیں کچھ ہوگیا ہے۔'' نسرین نے صاف گوئی سے کام لیا۔

" مجھے کیا ہونا ہے--- خیر سوجاؤ أب--- "راحيله نے بيدير بيٹھتے ہوئے كہا-

« لیکن اِس وفت تم کون ی خصوصی وُ عا کیں ما نگ رہی ہو؟ ' نسرین نے بھی اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے پوچھا۔

''نسرین!اگرکوئی کسی پراحسان کرے یا اُس کی مدوکر ہے تو اِس کا بدلہ کیسے دیا جائے تم ہتاؤؤ را---؟'' راحیلہ نے دھیرے سے کہا۔

" ظاہر ہے اُس سے بہت اچھاسلوک کر کے --- " نسرین نے جواب دیا۔

'' تم جانتی ہوکہ میرے پاس نہ دولت ہے اور نہ طاقت میں ایک بے بس لڑکی ہوں میں جنید کے احسان کا بدلہ اِس طرح نہیں دے سکتی

جس طرح اُس نے میری مدد کی ہے۔میرے پاس تو اِک دُعا کا وسیلہ ہے جومیّں اُس کے لیے کرسکتی ہوں' وہ میّں پورے خلوص اور جذبے سے کروں گی۔''راحلہنے اُسے سمجھاتے ہوئے دِھیرے دِھیرے کہا۔

" إن تم ايبا كرعتى مو ـ " يه كهدكروه ذرازك كاربول ـ " ايك بات عج عج بتانا الحيله! كياتم جنيد مع مبت كرنے لكى مو؟ " " بان اس سے مجھے قطعاً الکارنبیں ہے۔ میں اُس سے مجت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ "اُس نے صاف انداز میں کہددیا۔

"لكن راحله! مجين بين لكنا كدوه تم مع حبت كري كانوني يقرول مع سر يهور نه والى بات بين أنسرين تشويش سع بولى-" بیتمهاری سوی ہے اورمئیں اِس پراییا کیچینیں کہوں گی کہتم نے ایسے کیوں سوچا مگر بیضرورکہوں گی کہ جب وہ جھے نہیں ملاتھا ہمئیں نے

اُ سے نہیں دیکھاتھا' تب تک میرے من میں ایسا کوئی جذبہ پیدانہیں ہوا تھا۔ بھی کسی سے کوئی کشش محسوں نہیں ہوئی۔وہ جواندر سے صدا اُٹھتی ہے' وہاں ہرطرح سے سنانا تھالیکن جیسے ہی جنید کا چہرہ میرے سامنے آیا تومئین نہیں مجھتی کہ بیسب کیسے ہو گیا' بس اَب مجھے وہی ہرطرف دِکھائی دیتا ہے۔''راحیلہنے یوں کہا جیسے وہ نسرین کوئیس اینے آپ کواپنااحوال سنارہی ہو۔

''تم الی کسی راہ پر کیوں جاتا جاہتی ہوں' جس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے۔اُس نے خود کہا ہے کہاُس کی اپنی زندگی کا کوئی اعتبار

http://www.kitaabghar.com

155 / 284

عشق فناہے عشق بقا

د چیرے ہے بولی۔

عشق فناہے عشق بقا

وہ کہدر ہی تھی کدراحیلہ نے بات کاٹ دی۔''کیا ہماری زندگیوں کا اعتبار ہے کیا ہمیں یقین ہے کہ آج صبح کا سورج دیکھ پائیں گی نہیں

نا!---تو پھر إس ميں پريشان مونے والي كيابات ہے؟"

''وهتم پراعتبار بھی تونہیں کرتا ہے تا! --- اگراُ ہے تمہاری بات پراعتبار ہوتا تو وہ بھی گاؤں جا کرتمہاری سچائی کو جانبے کی کوشش نہ کرتا۔'' "وتو چركيا موا--- مير ي خيال مين اچها موا وا سي ميري سيائي كالقين آ گيا كه مين في الدياني كر ك أس ك احساس كوشيس نبيس

پہنچائی۔''وہ دِھیرے سے بولی۔

" مجھے اِس بات کی سمجھ ---"

''تم کوئی بات مت سمجھو'نسرین! بس مجھےمیرے حال پرچھوڑ دو۔'' راحیلہ نے واضح طور پر کہا تو نسرین کواچھانہیں لگا مگر اِس نے اِظہار نہیں کیا بلکہ سلجھے ہوئے لفظوں میں بولی۔

'' خیر اِس وقت توجمہیں اُس کی محبت کا بخار چڑھا ہوا ہے۔ جب اُٹرے گا تومئیں اِس وقت پوچھوں گی کہتم نے بھی کسی سے محبت کی ''نسرین'میری جان! ہم آئے دِن محبت کی کہانیاں سنتی ہیں لیکن بھی اِس پرغور کیا ہے کہ بیمجت کیا بلاہے؟ تم نے نہیں سوچا اور نہ اِس پر تبھی غور کیا ہے۔میک جب اِس پرغور کرتی تھی نا' تو مجھے سوائے اپنی ماں کی محبت کے اور پچھ بچھ ہی میں نہیں آتا تھالیکن اَب اِس پر بہت سوچا ہے میں

''کیاہے میمجت' ذرامجھے بھی تو پھ چلے؟''نسرین نے نداق کے موڈ میں کہا۔ '' إس كے ليےشرط بيہ كئم عورت بن كرسوچۇ فقط عورت!اپنے عورت ہونے كا احساس كرو پھرخودكو بنياد بنا كراپنے دين كوسوچواور دُنيا كو

سمجھنے کی کوشش کرو۔سب کچھواضح ہوجائے گا۔مادی وُنیا 'جسم کی طلب اور ہوئ تنہیں بالکل بیچ دِکھائی دیں گے۔ بیمجت ہے تا بہت بڑی قوت ہے۔'' راحیلہ نے کھوجانے والے انداز میں کہا۔ ''تم اُسے یادکررہی ہواُس کے لیےراتوں کواُٹھاُٹھ کرؤ عائیں مانگ رہی ہو۔ بیقوت تنہیں ہی بے چین کیئے ہوئے ہے اِس کااثر جنید

پرتونہیں ہوگا۔أے کیامعلوم کتم کیا کردہی ہو؟ 'نسرین نے گویا طنز کیا۔ دعا ئیں اثر رکھتی ہیں اگراس پر یقین ہوجس سے دعا ئیں مانگی جار ہی ہوتی ہیں اور

"مسئیں کون ساأس کے لیے بیسب کررہی ہوں سئیں توا پی محبت کے لیے--" بیلفظ ابھی اِس کے منہ ہی میں تھے کہاُس کا سیل فون نج اُٹھا۔ وہ دونوں ہی جیرت زدہ رہ گنئیں ۔راحیلہ کےفون کی اسکرین پر جونمبر درج تھا' وہ جنید کا تھا۔اَب تورات صبح سے گلے ملنے والی ہے' اُس نے فون کیسے کر دیا؟ --- راحیلہ نے ڈرتے ڈرتے فون اُٹھایا اور رسیو کرتے ہوئے

عشق فناہے عشق بقا

" إل ويكها---مين في آج تهيس سوت مين جكاديا-" جنيد في تازه وَم لهج مين كبا-

''نہیں'مئیں جاگرہی تھی۔''راحیلہ دِحیرے سے بولی۔

'' اُو--لیکن کیوں---؟'' اُس نے تیزی سے پوچھا۔

" بس بونی نسرین سے باتیں کردہی تھی''۔ اِس نے اطمینان سے کہا۔

''اچھا'خیر---تم مجھے یہ بتاؤ کہ آج اینے ہیتال ہے چھٹی کرسکتی ہو؟'' وویو چھر ہاتھا۔

" پية نبيس --- خيريت تو بئا ---؟" ايك لمح كوراحيله كي آوازلرز گئي-

'' ہاں' خیریت ہے---اگرتم آج چھٹی کرسکوتو ٹھیک ورندکل ضرور چھٹی کر لینالیکن آج شام کے وقت مجھے ملنا ہے۔'' جنید نے اُلجھتے

''اگرمئیں آج کی چھٹی کراوں تو---؟'' ''تو پھر مجھےفون کرنا---تمہیں عدالت میں آناہوگا پچھ دیر کے لیے---' جنید نے تیزی ہے کہا۔

"عدالت--- مركول؟" راحله نے جرت سے يو جها-

'' يتم و ہاں آؤ گی تو بتاؤں گا --- بہر حال جو بھی صورت حال ہؤ بتانا لیکن سورج نکلنے کے بعد أب کچھ دیر کے لیے میرافون بند ہوگا

اجهاالله حافظ!'

جنیدنے کہااورفون بند کردیا۔ راحیلہ اِس فون کال پر حیرت زدہ رہ گئ تھی۔

وہ دونوں ہی جنید کی فون کال پر حیران تو ہوئی تھیں کیکن یوں عدالت میں بلانے پرتھوڑ اپریشان بھی ہوگئی تھیں۔ اِن کے درمیان خاموثی آ ن تھبری تھی۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ سوچ رہی تھیں کہ جنید نے ایسا کیوں کہا' پھر اِس خاموثی کونسرین ہی نے تو ژا۔

'' خیر' بیتو بعد میں ہم بچھنے کی کوشش کریں گی کہ جنید نے یوں اچا تک عدالت میں کیوں بلایا ہے لیکن بیدد کیھو کہ عین اِس وقت اُس کا فون آیاہے جب ہم اِس کے بارے میں باتیں کررہی تھیں۔''

" ييكوني أنهوني تونبيس موكني الياتواكثر موجاتا ہے۔" راحيله في مسكراتے موع كها۔ "میری مراد ہے کہ تہاری اوراس کی محبت کے بارے میں جوہم باتیں کررہے تھے--" نسرین نے جھینیتے ہوئے کہا۔

''اُس کی محبت کا مجھے نہیں پیۃ ممیّں اپنی محبت کی بات کررہی تھی۔'' یہ کہہ کرراحیلہ چندلحوں کے لیے جیسے کھوی گئ پھر بولی۔''نسرین! ہر نارمل إنسان اپنے معاملات کودواور دوحیار کر ہے ہی دیکھتا ہے۔اپیا کرنا بھی جاہئے کہ بیقل کا تقاضا ہے مگر جب معاملات دِل کے ہوتے ہیں نا! تو

وبال کوئی کلیدکام نیس آتا--- 'راحلد نے اُس کے چبرے پردیکھتے ہوئے کہا۔

'' خیر چھوڑ وٰ بیسوچو کہ اِس نے تنہیں عدالت میں کیوں بلالیا ہے۔۔۔ کہیں وہتم سے کورٹ میرج تونہیں کرنا چاہتا؟'' نسرین ہیئتے ہوئے

''میراخیال ہے'وہ ایسا ہرگزنبیں کرے گا اور اِن حالات میں تو قطعانہیں جب میرے امتحان بالکل قریب ہیں اور میری ہاشل کی زندگی

اِس نے مضبوط کیجے میں کمہااور تکیے کے ساتھ سرنکا کرسوچوں میں ڈوب گئی۔نسرین اِسےغور سے دیکھ رہی تھی۔کٹی کمحول تک وہ اِسےغور

''راحیلہ اِتم کننی بدل گئی ہو۔۔۔ ہروفت جلنے کڑھتے رہنے والی اپنے آپ میں ڈوب گئی ہے کیوں جیسے پوری دُنیا ہے واسطہ ہی ندر ہا ہو

'' بیعجت کی کرامت ہے پیاری! محبت اِنسان کوحوصلہ وے دیتی ہے۔ اِنسان باہر کی وُنیانہیں بلکدایے اندر دیکھتاہے کیونکہ ایک سمندر

اوروہ جوتمہاری زندگی کے لیے عذابِ جان بناہوا تھا ڈا کٹرجمیل' وہ بھی اَب کہیں دِکھائی نہیں دیتا۔ کتناسکون سا آ گیا ہے تمہاری زندگی میں---''

رواں ہوجا تا ہے من میں---'' یہ کہد کراُس نے نسرین کی جانب دیکھااور پھرمسکراتے ہوئے بولی۔'' اَبتمہارا وِکٹر تتہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ یہ

يولى\_

محتم ہونے والی ہے۔''

ہے دیکھتی رہی' پھر دِھیرے سے بولی۔

'' إنسان نارمل رہے یا ندر ہے لیکن کامل بننے کی راہ پر گامزن ضرور ہوجا تا ہے۔'' راحیلہ نے یوں کہا جیسے وہ کہیں اندر ڈوب کر بات کررہی

" تہارا کیامطلب ہے محبت اِنسان کونارل نہیں رہنے دیتی؟" نسرین کے کیچ میں حمرت تھی۔

158 / 284

حقیقت ہے کداُس نےتم سے بےوفائی کی' تم ہے کیئے وعدے پور نے نہیں کیئے کیکن تم اَب بھی اِسے مور دِالزام نہیں تھہراتی ہو بلکہاُس کی مجبوری گردانتی ہواور اِس کے باوجودتم و کھمسوس کرتی ہو--- آخر کیول میسوچا بھی تم نے---؟"

'' اِس میں کوئی اِتنی اُ مجھن نہیں ہے'صرف سوچ کا فرق ہے۔تم دونوں کے تعلق میں کہیں کوئی غرض تھی جس کے پورانہ ہونے کا دُ کھتمہیں ہوتا ہے۔خالص محبت جس میں کوئی غرض نہیں ہوتی 'وہاں وُ کھنییں ہوتے' بس اپنی محبت میں ڈو ہتے جانے کی کوشش میں اِنسان آ گے ہی آ گے بڑھتا

چلاجا تاہے۔''راحیلہنے یوں کہاجیے وہ اپناحال بتارہی ہو۔

' وتمهمیں اِس وقت سمجھ آ ہے گی جب کسی غرض کے بغیرتم اِس بات کوسو چنے کی کوشش کر د گی --- خیر چھوڑ و اِن باتوں کو یتھوڑی دیر مزید

http://www.kitaabghar.com

158 / 284

عشق فناہے عشق بقا

''تم سمجھادو---''وہ دِھیرے سے بولی۔

‹‹مئين سمجي نهيس---''نسرين بولي-

و سولیں' پھرآج ہا ہر بھی جانا ہے۔''

'' تو پھر کیا ہوسکتا ہے---؟''نسرین کو بے صرحبس تھا۔

'' يتوويين جا كرمعلوم هوگا--- بهرحال مئين جاؤن گل-''

''لیکن میڈم سے چھٹی۔۔۔؟''وہ بولی۔

''چھٹی نہیں لینی اُسے اپنے ہاہر جانے کا فقط بتانا ہے بلکہ---''

راحیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو نسرین بات کا شتے ہوئے بولی۔'' اَب اِتّی بھی غنڈہ گردی مت کرو۔''

'' چلؤ تمہاری بات مان لیتے ہیں کیکن فی الحال تو سونے دو--''

راحیلہ نے چا دراوڑ ھتے ہوئے کہا تو نسرین نے بتی بجھادی۔

☆☆

## قلمكار كلب باكستان

﴾ .....ا گرآپ میں لکھنے کی صلاحیت ہے اور آپ مختلف موضوعات پرلکھ سکتے ہیں؟
ﷺ .....آپ اپنی تحریریں جمیں رواند کریں ہم ان کی نوک بلک سنوار دیں گے۔

﴾.....آپشاعری کرتے ہیں یامضمون وکہانیاں لکھتے ہیں؟

☆ انبیں مختلف رسائل و جرا کدمیں شائع کرنے کا اہتمام کریں گے۔

﴾ ..... آپ اپن تحریروں کو کتابی شکل میں شائع کرانے کے خواہشمند ہیں؟

🖈 ......ہمآپ کی تحریروں کو دیدہ زیب و دلکش انداز میں کتابی شکل میں شاکع کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔

﴾ .... آپ بن كتابول كى مناسب تشهير كے خواہشند بين؟

🖈 ..... ہمآ ہے کی کتابوں کی تشہیر مختلف جرا کدور سائل میں تبصروں اور تذکروں میں شائع کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔

اگرآ ہے اپنی تحریروں کے لیے مختلف اخبارات ورسائل تک رسائی جا ہے ہیں؟

تو ..... ہم آپ کی صلاحیتوں کو مزید نکھارنے کے مواقع دینا چاہتے ہیں۔

مزيدمعلومات كے ليےرابطركري-

ڈاکٹرصابرعلی ہاشمی اسما اسما

قلمكار كلب باكستان 0333 222 1689

qalamkar\_club@yahoo.com

عشق فنا ہے عشق بقا 159 / 284

اِس وقت دِن کا پہلا پہرختم ہوجانے کوتھا جب راحیلہ عدالت کے باہر ریشے میں سے اُنزی سٹر یفک کےشور میں کان پڑی آ واز سنائی

اداره کتاب گھر

نہیں دے رہی تھی۔ وہ جنیدے بات کر کے ہی جلی تھی' اُس نے ایک نمبر اِسے دیا تھا کہ جیسے ہی تم وہاں پہنچؤاس نمبر پر کال کر کے وہاں چلی جانا۔ وہ

دوسرانمبرتھا جو اِس کےفون میں محفوظ ہوا تھا---راحیلہ سڑک ہے ہٹ کراحاطہ عدالت کی جانب چل دی 'پھرایک جانب جا کراُس نے وہ نمبر ملا

ہما یوں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ راحیلہ وہیں کھڑی رہی اور تقریباً وس منٹ بعد اِس نے ایک نوجوان کو دیکھا جو اِس کے قریب آ کر

عشق فناہے عشق بقا

دئے۔ چندلمحوں بعد ہی فون رسیو کرلیا گیا۔

"آپکهال پرېس؟"

"آپراحله بین---؟"

'' بال تم پینیج گئی ہو---؟''

"بات كراؤ---"

عشق فناہے عشق بقا

"جى---"إس في إنتباكي اختصار سے كها۔

" ہاں---میرے پاس ہمایوں صاحب کھڑے ہیں۔"

سنجیدگی سے بولا۔

' منیں راحیلہ بات---''وہ اِ تناہی کہہ یائی تھی۔

"أ بكهال يربين؟ --- مين هايون بات كرد بامون-"

وومری طرف سے تیزی کے ساتھ کہا گیا تو راحیلہ نے اپ بارے میں بتاتے ہوئے یو چھا۔

"ميں إدهرى مول---آپ و ميں شهرين مين چندمن ميں آپ تك بي جاتا مول ـ"

اوراً س كے ساتھ چل بڑى۔ دونوں آ كے پيچھے چلتے ہوئے ايك چيمبريس جا پنچے جوخالى تھا۔ ہمايوں نے اُسے وہاں بٹھايا اور باہرنكل كيا۔ تھوڑى دير بعد جب وہ واپس آیا تو اُس کے ہاتھ میں ایک فائل د بی ہوئی تھی۔اُس کے پیچھے ہی ایک ملازم نما مخف حیائے کے ساتھ لواز مات لے کرآ گیا' اُس

"منیں ہایوں ہوں---اگرآ پ چاہیں تو جنیدے بات کرلیں تا که آپ کومیرے بارے میں پوری سلی ہوجائے۔"

ہما یوں نے اِس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو راحیلہ نے جنید کے نمبریش کردیئے۔ چند کھوں بعدوہ بولا۔

نے ٹرے رکھی اور واپس چلا گیا۔ ہما یوں نے جائے کپ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ "أب مجي نبيل معلوم كرجنيد في آپ كومير متعلق بتايا ب كنبيل ميك اپنا--"

را حیلہ نے فون جا بوں کی جانب بڑھا دیا' یوں دونوں کے درمیان بات ہوجانے کے بعدراحیلہ کواطمینان ہوگیا۔ اِس نے فون واپس لیا

''صبح جب میری اُن سےفون پر بات ہوئی تھی' تب اُنہوں نے مجھے آپ کے بارے میں تفصیل سے بتاویا تھا۔'' راحیلہ نے دِهرے

160 / 284

عشق فناہے عشق بقا

'' چلیں' میرا کام آسان ہوا۔اَب مجھے لمبی چوڑی تمہیز نہیں باندھنا پڑے گی۔۔۔ لیجئے' بیرچائے چیجئے۔'' اُس نے کپ اِس کے سامنے ركھاا ور دوسرا أٹھا كراينے سامنے ركھ ليا۔

''لیکن ایک بات مجھےاُ نہوں نے نہیں بتائی کہ مجھے یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟'' وہ پُرتجسّس انداز میں بولی۔

'' ٹھیک۔۔۔!'' ہمایوں نے سمجھنے والے انداز میں کہا۔ پھر بولا۔'' وہ میک آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔۔۔ دراصل اُنہوں نے آپ کے لیے ا کیگھر پیند کیا ہے۔ اِس کی ساری ادائیگی وغیرہ ہوگئ ہے اِس قانونی طور پر آ پ کے نام کرنے میں چند کاغذات کی بحیل ہونا باقی ہے اور بیمیری

ذے داری ہے۔ آپ نے چند کا غذات پرد شخط کرنے ہیں اور --- "

'' نیکن اُنہوں نے اگراییا کیا ہے تو مجھ سے نہیں یو چھا۔مئین نہیں جا ہتی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔''

اس نے یوں کہا جیسے بیسب من کرا سے بہت و کھ موا مو - تب جمایوں نے اس کی جانب حیرت ہے دیکھا اور بولا۔

"پيآپ کيا کهدري جين؟" راحیلہ نے اُس کی بات نظرانداز کردی اور فون پر جنید کے نمبریش کردیئے۔ چند کھوں بعد اِس کا رابطہ ہوگیا۔

"جنید! آپ نے کس گھرکومیرے نام کرنے کے لیے یہاں مجھے بلوایا ہے؟" "بال--- تههين هايول ني تفصيل نهين بتاكى؟"

'' مجھے تفصیل جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ مئیں ایسانہیں کروں گی ۔'' راحیلہ نے صاف لفظوں میں کہا۔ ''اوہ!''اُس نے چو نکتے ہوئے کہا' پھر بولا۔''جب میں کہدر ہاہوں کہ ایسا کرؤ تو پھر کردو۔''

" كيول ممكن ايها كيول كرول؟ --- بيكوئي موبائل فون سيث نبيس ب- بيربهت بردى بات باورمكي ---" " تم ایا کرؤو ہیں طہرو میں آر ہاہوں۔ "جنیدنے اس کی بات کا شتے ہوئے کہا۔

''لیکن اِس لیے ہیں کہ---''

وہ کہتی گئی تو پھر بات کٹ گئے۔" --- ندکر نا --- مئیں تمہیں وہاں سے یک کروں گا بہم کہیں اور جا کر بات کریں گے۔" جنیدنے کہااورفون بند کردیا۔ تب راحیلہ نے ہمایوں کی جانب دیکھا۔اُس نے کوئی بات نہیں کی محض کا ندھے اُچکا کر جائے پیتار ہا۔۔۔

تقریباً آ وھے گھنٹے بعدراحیلہ احاط عدالت ہے باہر آگئی جہاں جنیدایک گاڑی میں اِس کا اِنتظار کررہا تھا۔وہ اُس کے ساتھ بیٹھی تو اُس نے گاڑی بڑھا

"" خرتمهين كيااعتراض ب-مين جبتمهار عليا ايك كمرخريدر بابول تو--!" أس في يوچها-" يرفيك بيك آپ مير محن بين كيكن مين يرجي نبين جا بول كى كه آپ ميرى غربت كانداق أزائين---مين مانتي بول كه مين

" تقرر کرچکی ہوتم ؟" جنید بڑے ہی اطمینان سے بولا۔

"كيامطلب---؟"راحيله نے چونكتے ہوئے يو چھا۔

ك نجاني كتفي سال خرج مهول مح مكر مجھے خود ير بھروسہ ہے۔ "راحيلہ نے اِنتہائی جذباتی انداز ميں كہا۔

عشق فناہے عشق بقا

نے اپنافقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔

"جيياآپ ڇاڄي ---''

چلیں ٔ ورنہ تہمیں تمہارے ہاسل چھوڑ دیتا ہوں۔'' جنید نے حتمی انداز میں کہا۔

''آ *پعدالت کی طرف ہی چلیں---*''

راحیلہ نے عدالت کے باہرائر ناتھا تب جنید نے کہا۔

عشق فناہے عشق بقا

ا ایک گاؤں کی رہنے والی غریب لڑکی ہوں لیکن مجھ میں ابھی غیرت ہے۔ مجھے رہبھی معلوم ہے کہ ایک پختہ گھر جوشہر میں ہواس کے لیے میری زندگی

' كلتم محبت كے دعوے كرتى كئى ہواورآ ج اپنے إس دعوے كے بالكل برتكس بات كرر ہى ہو۔'' وہ دھيرے سے بولا۔

"كياكهدر بي آپ---؟"وه بالكل نتر بحصة موسة بول.

'' يەگھرمئىن تىمبىن نېيى دے رہا بلكەمئى اپنے ليے خريد رہا ہوں -- تىمبىن پەتە بۇمىرا كوئى مىتىقى ٹھكانىنېيى بے مئىں اپنے نام سے

کوئی شے خریز ہیں سکتا اورا گرخریدوں گا بھی تو وہ میرے کس کام نہیں آنے والی بلکہ میرے گلے کا پھندا بھی بن سکتی ہے۔۔۔مئیں نے کل جب

تمہاری والدہ کودیکھا تو مجھے اُن پرترسنہیں آیا اور نہ ہی مئیں ہدروی کررہا ہوں بلکہ مئیں نے اپنا فائدہ سوچا ہے۔مئیں تمہاری مختصری قبیلی کے ساتھ

بہت اچھاونت گز ارسکتا ہوں--- ہاں' اگرتم ڈرتی ہو کہ کل کلال میری وجہ ہےتم پر بھی عتاب نازل ہوجائے گا تو بالکل إ تكار كروو\_'' " كياآ ب ج كهدر بي با" احلد في حرت سے يو چها وه إس تصور سے بى شاوال وفر حال مو كئ تكى -

'' ہاں'میک بالکل سے کہدر ہاہوں ممکن ہے کدمیک وہاں رہول' چند دِن رہول' بہت عرصدرہوں یا پھر بالکل شدرہول کیکن مجھے بیمعلوم ہوگا کہ میراایک محفوظ ٹھکانہ ہے اِس دُنیامیں جہال مئیں اطمینان ہے رہ سکتا ہول۔اگرتم اِتنی قربانی دے سکتی ہوتو ٹھیک ورنہ پھر---' یہ کہہ کراً س

> " مجھے تہاری جان کی نہیں تہاری زندگی کی ضرورت ہے۔"

> جنید نے کہانتو وہ پوری جان ہے مسرت آ گیں کیفیت میں کھوگئی' چند لمحوں تک وہ اِی میں ڈولی رہی' پھر بولی۔

" " تم ویسے ہی وہیں اپنے باشل میں رہوگی لیکن تمہاری والدہ یہاں رہیں گی اِن کے ساتھ ایک فیملی رہے گی جواُن کی دیکھ بھال کرے گی۔ چاہوتو اُن سے ملتی رہنا اور جب تمہار ہے امتحان ہو جا کیں گےتو پھر فیصلہ ہوگا کہتم نے کیا کرنا ہے۔اگر منظور ہےتو واپس عدالت کی جانب

162 / 284

راحیلہ نےمضبوط کیجے میں کہا تو جنید نے اگلے پوٹرن سے گاڑی موڑلی۔ پھرفون پر ہمایوں کو بتادیا کہ راحیلہ واپس آرہی ہے۔جس وقت

نے ہنتے ہوئے کہا۔

ہے۔ کیچے میں کہا۔

عشق فناہے عشق بقا

''جب ده گھرتمہارے نام ہوجائے گا تو اُسے دیکھنے چلیں گئے اَب جاؤ۔۔۔'' راحیلہ نے اُس کی طرف بڑی گہری نگا ہوں ہے دیکھا اور گاڑی ہے اُتر گئی۔ اِس کا رُخ احاطہ عدالت کی جانب تھا۔

صفیہ ڈرینگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تیار ہور ہی تھی۔ اُسے اپنی ایک سہلی کے ساتھ اِس کی کلاس فیلو کے ہاں جانا تھا جس نے بڑے اہتمام

ے اُنہیں سالگرہ یارٹی کی دعوت دی تھی۔ جب ہے تیمور نے اُس ہے کاغذات پر دستخط کروائے تھے وہ ہواؤں میں اُڑنے لگی تھی۔وہ اپنے انداز و

اطوارے ایک کاروباری خاتون ہونے کا احساس ولا رہی تھی۔اگر چہابھی اُس کی عمر نہیں تھی لیکن جیسے کاروباری خواتین جنہیں عرف عام میں'' برنس

وويمن' كہتے ہيں وہ خود كو بنجيده بنا كرر كھتى ہيں تاہم إس ميں بھى أنهول نے فيشن كا پہلو تلاش كرليا ہوا ہے اورصفيہ بھى إس وقت اينے آپكوا يے ہى

لباس اورانداز میں دیکھے رہی تھی۔اُٹھنے سے پہلے اُس نے خود پرایک طائزانہ نگاہ ڈالی تیجی اُس کے من میں خواہش اُمجری کہ تھوڑی دیر کے لیے تہی'

اُسے تیمور سے ملنا چاہئے ۔شاید بیکسی عورت کی وہ لاشعوری خواہش تھی کہوہ بن سنور کرکسی کواپنا سرایا دِکھانا چاہتی ہے۔اُس نے سامنے ٹیبل پر پڑا

فون أشابا اور اس كيمبر پش كردية - چند لمحول بعدد وسرى جانب سے فون أشاليا كيا۔

'' پرانا ڈائیلاگ ہے تیمورالیکن اِس وقت چلے گااوروہ یہ ہے کہ آپ کو بھولے ہی کب تھے آپ تو ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہو'' اِس

'' چلو ٔ مان لیتے ہیں کین پھر بھی ---؟'' تیمور نے جلدی سے کہا۔ '' تیمورا نجانے کیوں میراول جاہ رہاہے کمیں آپ سے ملوں حالا تکمیں آج اپنی ایک کلاس فیلو کی سالگرہ یارٹی میں جارہی ہوں۔' اِس

"اوه---- تواليي كون ى راه ميں ركاوٹ ہے۔تم جب وہاں سے نكانا تو مجھےفون كر دينا پھر ہم كسى بھى جگەل ليس كے۔" أس نے عام

'' ٹھیک ہےلیکن اگر دیر ہوگئی تو پھرنہیں' میری ماما پہلے ہی مجھ پر پابندیاں لگانے کی فکر میں ہے۔'' اِس نے پھرا پسے ہی لہجے میں کہا جیسے وہ

أے لبھار ہی ہو۔ "أب تومين يهي كهيسكتا مول كرجيساتم جإ مو---"أس نے دھيرے سے كہا-

''او کے مئیں فون کردوں گی---''

صفیہ نے کہااور پھرفون بند کردیا' اِس لیحے ہارن کی آ واز سنائی دی۔صفیہ جب ڈرائنگ روم میں آئی تو اِسکی سہلی زیتون بی بی سےساتھ بیٹھی مونی تھی۔صفیدایک دَم سے چوکنا ہوگئ نجانے اِس کی ماما کیا کہددے؟ اِس نے چورنگا ہوں سے اپنی مال کود یکھا اور پھر بیلی کی جانب دیکھر بولی۔

" ہاں بولو صفو اِس وقت میری کیسے یاد آ گئی؟"

نے بڑے مان سے کہاجس میں کبھالینے والاا ندازتھا۔

ایک لفظ بھی نہیں کہا۔

عشق فناہے عشق بقا

" تم بڑے وقت برآئی ہوسین تو مجھی تھی کدر برنگادوگی ۔"

"وونت يرآن فكامطلب بك دونت يروالي بهى آياجائ، إس كى ميلى في كها-

'' تو پھرمیراخیال ہے' ہمیں جلدی جانا چاہیے'' یہ کہہ کروہ ڈرائنگ روم نے لکتی چلی گئ زیتون بی بی اے جاتے ہوئے دیکھتی رہی لیکن

مغرب سے پہلے پارٹی ختم ہوگئ توصفیہ نے وہاں سے نکلنا چاہا' اِس کی سہبلی کا ابھی واپس آنے کو بی نہیں چاہ رہاتھا' بہت مشکل سے وہ

أے لے کر باہر نکل کھر جب گاڑی میں بیٹھ چکی توصفیہ نے دب دب غصمیں کہا۔

" وبال مير ع هر توبهت كهدر بي تحيل كه جلدى والي آنا جاوريبال سيتهارا نطف كوجي نبيس جاه ربا تعا-"

'' یار!ایسے ہنگاہے ہم لڑکیوں کود کیھنے کے کہاں مواقع ملتے ہیں--- ویسے میں نے عشاء تک واپس جانے کا کہا تھالیکن تم نے جلدی

''خیرسئیں تمہیں ڈراپ کرکے باہری سے چلی جاؤں گی۔''

صفیہ نے اپنے ذہن میں پلان بنالیا تھا کہ اِس نے کیا کرنا ہے۔ یونہی عام ہی باتوں میں سفرکٹ گیااورصفیہ نے اپنی سہلی کوڈراپ کر

دیا۔ پھر تیمور کانمبر ملایا اوراس ہے جگہ کا تعین کر کے چل دی اِس کی منزل ایک جائنیز ریستوران تھا۔ "آج تم بہت خوب لگ رہی ہو۔لگتا ہے کوئی گہری سہلی تھی جس کے لیے اِتنااہتمام کیا گیا تھا۔"

تیمورنے ریستوران کے ایک گوشے میں بیٹھتے ہی پہلی بات کی توصفیہ دِل ہی دِل میں اپنی تعریف پرنہال ہی ہوگئ۔

''ایباتونہیں---مئیں نے دراصل آپ سے ملنے کے لیےاس بہانے کا سہارالیا تھا۔''صفید نے خمار آلود آواز میں کہا۔ ''اوہ' توہماری قربت أب إس قدرا چھي گتى ہے آپ كو---؟'' تيمور خوش ہوتے ہوئے بولا۔

'' ظاہر ہے---لڑی اپنی زندگی میں ایک ہی مرد کو چاہتی ہے اور پھر ساری زندگی اُس کے ساتھ گز ارنے کی خواہش کرتی ہے---'' صفیدنے صاف لفظوں میں اپنی بے تابی اُس پر ظاہر کردی جس پر تیمور نے بڑے تا طائداز میں کہا۔

' دمئیں نے پچھاور بھی سوچاہے اگرمیرے والدین نہ مانے تو میرے پاس برطانوی شہریت ہے مئیں اورتم ہمیشہ کے لیے بیوطن چھوڑ کر چلے جا کمیں گئے وہاں ہم بہت سکون سے رہیں گے۔''

"كياآب إس حدتك سوج رب مو؟" صفيد في حيرت سے يو جها-

'' ہاں' تو اور کیا--- اَبتمہارے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہور ہا ہے' بیتو مئیں ہی جانتا ہوں کدایک ایک دِن کس طرح گزار

" بال---ىيمىر \_ فأننل امتحان درميان مين نه وتے نا تومئي --- "صفيد كتے كتے رُك كئي ـ 164 / 284

'' خير' ہم جب اِس قدر قريب آ ہي ڪِيڪ ٻين تو اَب ہميں زيادہ دورنہيں رہنا چاہئے۔ کم از کم جفتے ميں ايک بارتو ہميں ساراون ايک ساتھ

گزارناچاہئے۔'' تیمور ہزیے تا طانداز میں صفیہ کی آئکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔

"كيابات بوگئ صفيه كيون إس طرح بات كرر بي بو؟"

'' پایا!مئیں ننگ آگئی ہوں اپنے ہی گھر میں ذراذ راسی بات پر پابند یوں سے۔ بینہ کرؤوہ نہ کرو۔ اِس ونت اُٹھؤو ہاں نہ جاؤ۔۔۔مئیں

کیا کروں پایا؟" اِس نے روہانسو ہوتے ہوئے کہا۔

" ہوا کیا ہے؟" اِس کے باب نے اِس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔

''میری کلاس فیلو کی سالگرہ یارٹی تھی' وہاں گئی تھی۔اَب اِنہیں یہ وُ کھ ہے کہ میں زرادیر سے کیوں آئی ہوں۔ اِن سے پوچیس' کیارات

ختم ہوگئی ہے؟ اِنہیں کیا پیۃ سوشل لا کف کیا ہوتی ہے۔ اِنہوں نے تو گھر میں بندر ہنا ہوتا ہے۔ کسی سے ملنانہیں' مرضی سے بات کرنی ہے۔'' وہ غصے میں بوتی چلی گئی۔ یا یا نے سلمٰی کی جانب دیکھا تو وہ ہونقوں کی طرح اِن دونوں کودیکھے چلی جار ہی تھی۔

" پایا! پیمنک نے نہیں'امی نے اِس سے یو چھاتھالیکن بیانتہائی برتمیزی سے پیش آئی ہے کم از کم اِسے بیٹرتو ہونی جا ہے کہ ماں سے بات

کس طرح کی جاتی ہے۔''سلمٰی نے دِھیرے ہے کہا۔

" السين توسرايارى مول إن كى نكامول مين اورجب ميرى مربات مين يُرائى بينو چركوئى بات كيس مُعيك موكى - "صفيد في اقاعده

روتے ہوئے کیا۔

''تم جاو' سلمٰی ---!'' یا یانے ذرائختی ہے کہا۔ وہ چلی گئی تو پھرصفیہ کی طرف دیکھ کر بولے۔''اچھا' خاموث ہوجاؤ ---وہ ایک طرح

سٹھک ہی کہ رہی میں کوکیاں شاوی سے سلے بول زیادہ وقت بامنہیں گزارتیں۔۔۔ بال جبہ بنمیاری منگنی وغیرہ ہو وہا پرتو کیریا۔۔ وویری

عشق فناہے عشق بقا

''صرف گارنی کے طور پر---اُس نے کہا ہے کدا گراُس کے والدین نہ مانے تو مجھ سے شادی کرے گا'اُس کے کاروبار میں شراکت دار

تومئیں ہوں گی---اگر ادھرر ہےتو وہ ایک گھر میرے نام کرے گایا پھرر جیڈل چلے جائیں گے۔''صفیہ نے اطمینان سے کہا۔

'' کیاتم مجھےوہ کاغذات دِکھاسکتی ہو؟'' پایانے یو چھا۔

دی جس نے ایک بری ساری جا دراوڑ ھرکھی تھی وہ اِسے دور بی سے پہچان چکا تھا۔

'' كيول نبيس--' إس نے أشحتے ہوئے كہا۔'ممئيں ابھي آپ كولا ديتي ہول ليكن---ليكن جب مئيں گھر آتي ہول تو مجھے ذرا بھي سكون نبيس ماتا ميراول كرتاب كديدير هائى وغيره چيوڙ دول اورآپ كے ساتھ انھى سے برنس ميں آ جاؤں۔ ''

> ' د نهین تم بیامتحان د و وقت بی کتنا ہے - - مئیں تمہاری ماں کو سمجھادوں گا۔'' یا یا نے سوچتے ہوئے کہا۔ ''آ پینیصین'مئیں ابھی آ پکووہ کاغذات لادیتی ہوں' آپ دیکھیں اِنہیں ---''

صفید ریکتے ہوئے اُٹھ گئ اور اِس کے پایا گہری سوچ میں ڈوب گئے۔

ہایوں سڑک کے کنارے کھڑااس جانب دیکھر ہاتھاجس طرف سے راحیلہ آنے والی تھی۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کافی وقت تھا۔

ہمایوں کو پینبیں معلوم تھا کہ جنید کی راحیلہ کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے لیکن وہ وہی کچھ کرر ہاتھا جس کے بارے میں جنیدنے اُسے بتایا تھا۔ اُس کی

راحیلہ سے بات ہوچکی تھی جس نے تھوڑی دیر بعد آنے کا کہا تھا۔ اُسے وہاں کھڑے ہوئے چندمنٹ ہی ہوئے تھے کہ اُسے راحیلہ آتی ہوئی دِکھائی

جیسے ہی وہ قریب آئی تو ہمایوں نے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ٹیکسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

راحیلہ اِس جانب بڑھائی' پھر پچھلا درواز ہ کھول کراندر جاہیٹھی' تب تک ہمایوں بھی اِس کے ساتھ آ کر ہیٹھ گیااوراُس نے ٹیکسی والے کو

چلنے کے لیے کہا جوشاید اِسی اِنتظار میں تھا۔ ٹیکسی تیزی سے اپناسفر میٹتی رہی اوروہ دونوں اپنی اپنی جگدخاموش رہے۔ اِس علاقے کونہ تو پوش کہا جاسکتا

تھااور نہ ہی وہ کوئی غریبوں کا علاقہ تھالیکن متوسط طبقے کےلوگوں کے لیے وہ بہت ہی اچھاٹا ؤن بن چکا تھاجس میں جابجابہت ساری کوٹھیاں تعمیر ہو ر بی تھیں۔ اِن لوگوں کو بیلیقین تھا کہ آئندہ آنے والے چند برسوں میں بیعلاقد معروف ترین ہوجانے والاتھا۔ اِن کی ٹیکسی ایسی ہی ایک نوٹقیر شدہ

کوٹھی کےسامنے جا کرزک گئی۔ ہایوں نے کرامیادا کیا۔ اپنی جیب سے جا ہیوں کا ایک گچھا نکال کر اِس میں سے ایک جا بی منتخب کی اور گیٹ کھولنے لگا' تب تک شبکسی والا واپس جاچکا تھا۔

''بيه\_آپکا گھر---''

ہمایوں نے گیٹ کھولتے ہوئے کہااور پھراندر داخل ہو گیا۔راحیلہ ایک انجانی کیفیت میں گھر گئی تھی۔ اِس کے اندر جیسے ہی بیا حساس دَر ۔ آیا کہ بہاس کا بنا گھر ہے تو خوش کی ایک لہرنے اے ادھ مواسا کردیالیکن اِس کے ساتھ ہی جب بیخیال آیا کہ بہاس کے نام کیوں ہوا ہے تو ساری '' راحیلہ! ہوتا ہےابیا' زندگی میں بہت سارے فیصلے اپنی مرضی ہے نہیں کرنے پڑتے اور جومن جاہ رہاہوتا ہے' وہ اپنی دسترس ہے بہت

'' بیتو بالکل ایسا ہے جیسے ابھی اِس میں رہائش کر لی جائے۔ساراسامان موجود ہے سجایا بھی بہت خوب گیا ہے۔' راحیلہ نے جیرت زدہ

"جی بان ایها ہی ہے۔ بوراایک ہفتہ ہوگیا ہے مجھے خریداری کرتے ہوئے --- اِس میں بیشتر چیزیں جنید کی پند کی ہیں۔مثلاً بیسارا

''احچھاہئے بہت ہی احچھاہے۔''راحیلہنے ہما یوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔''لیکن بیخالی کیوں چھوڑ اہواہے' کوئی بھی--''

ساتھ۔وہ اُوپروالے پورش میں رہیں گےاور آپ کی امی یہاں نیچےوالے پورش میں--' اُس نے تفصیلاً بتایا تو راحیلہ اُس کی طرف دیکھتی رہی

' د نہیں' یہاں رات کے وقت چوکیدار ہوتا ہے۔ کل ہے ایک قیملی یہاں آ جائے گی' وہ دونوں میاں بیوی ہیں اورا یک بچہ ہے اُن کے

ہما یوں نے خوشگواریت سے کہا تو راحیلہ سکرا دی اور کچن کی جانب چل پڑی۔ ابھی شاید اِس نے چولہا بھی نہیں جلایا ہوگا کہ جایوں کے

دور ہوتا ہے۔ اِس کا نام زندگی ہے--- خیرا آؤ۔ دیکھو میری پہندگیس ہے؟ '' ہایوں نے عجیب سے کہج میں کہااوراندر کے دروازے کھولتا چلا گیا۔

ہما یوں تفصیل بتاتے ہوئے بولا اور راحیلہ أسے دیمتی رہ گئی۔ایک گھر کا تصوّر کس قدرخوش کن ہوتا ہے۔

لیکن جواباً کوئی بات نہیں کہی تب وہی بولا۔'' دیکھومیں نے فریج بھی سارا بھردیا ہے۔''

"بهت احماكيا---"راحيلة تب تك ايية آب مين آن بيكي تحى -

"راحله! تين پيالى بنانا جنيدة كيا ب--" أس في الك لكالى -

"آپ بیرحسدے کہدرہ ہویا نداق کا موڈ ہے؟"

''تو پھر اِس کچن کا آغاز کریں--- کم از کم چائے تو بنانا آتی ہوگی آپ کؤوہی بنالیں---''

ہوتے ہوئے کہا۔

فرنیچر۔وہ کچن کاساراسامان---''

ہی ڈرائنگ روم میں آچکا تھا۔

عشق فناہے عشق بقا

" کہاں گم ہیں آپ---؟"

ہایوں نے یو چھاتو وہ چونگی۔

' خوثی ہوا ہوگئ' بیخیال اِس کے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھا۔گھر جوسکون' تحفظ اورخوثی کامسکن ہوا کرتا ہے' ممکن ہے کہ یہی گھر اِس کامقتل بن جائے۔

اِس نے یہ گھر اِس لیےاپے نام کرایا تھا کہ اِس میں جنید کی اپنی غرض تھی اوروہ اِس کے لیےاپنی جان بھی دے دینے کا فیصلہ کر چکی تھی۔

'' کہیں نہیں---!''اِس نے اپنے ذہن ہے سارے خیالات ہٹاتے ہوئے کہا۔

''بڑے بے تکلف ہور ہے ہوراحیلہ ہے---؟''جنیدنے بیٹھتے ہوئے کہا۔

سیل فون پرمس بیل ہوئی اور ساتھ ہی ہارن کی آ واز آئی۔وہ اُٹھ کر ہاہر چلا گیا اور گیٹ کھول دیا۔جینید گاڑی سمیت اندر آ گیا' ہمایوں اِس سے پہلے

168 / 284

" كيابيرب پيندآ يا أسے---؟"

''چلیں گاؤں' تمہاری امی کولے آئیں---؟''

تھوڑی دیر بعداُ نہوں نے گھر کولاک کیااور گاڑی میں بیٹھ کرچل پڑے۔

"اى املى آپ كولينے كے ليے آئى مول -أب بم شريس ريا كے-"

" دمئيس مجھی نہيں بیٹی اتم کیا کہنا جاہ رہی ہو؟" اُس کے لیجے میں جیرے ملی تشویش اَب بھی تھی۔

دونوں کو یوں سامنے یا کر حیرت اور گھبراہٹ کے ساتھ اِنہیں دیکھتی ہی رہ گئی سلام دُعاہے پہلے اُس نے یو چھا۔

''خود ہی پوچھ لینا۔۔۔''

"خيريت توبئا---؟"

دوبارہ آنے کاسبب یو حیا۔

رہنے کے بعد بولی۔

" الأامي! خيريت ہے---''

ہمایوں نے کہااور پھروہ انہی باتوں میں کھو گئے کہ اَب کیا چیز ضروری ہے کیانہیں۔اتنے میں راحیلہ چائے لے کرا آگئ ساتھ میں کیک بھی تھا

اِس وقت رات گهری ہو چکی تھی جب وہ گاؤں پہنچے۔ ہر جانب گہراسنا ٹا طاری تھا۔ اِتنی رات گئے جب وہ گھر پہنچے تو راحیلہ کی ماں اِن

ہیے کہہ کررا حیلہ اندر چکی گئے۔ اِس کے پیچھے جنیر بھی اندر چلا گیا۔ دونوں جب سہولت سے بیٹھ گئے تو اِس کی مال نے پھر تشویش ز دہ لہجے میں

را حیلہ نے کہا تو اِس کی ماں نے اِنتہائی حیرت اور پریشانی ہے راحیلہ کی جانب دیکھا' پھرجنید کے چہرے پرنگاہ ڈالی اور چند کمیے خاموش

جواُس نے فرت کی میں سے لیا تھا۔ اُس کے آنے پر بھی وہی با تیں چکتی رہیں یہاں تک کہ چائے پی لی گئی۔ تب جنید نے راحیلہ سے مخاطب ہوتے ہوئے

یوں پوچھنے پر داحیلہ چند کمحے خاموش رہی اور جنید کے چہرے کی جانب دیکھتی رہی۔پھر دِ هیرے سے بولی۔

ہمایوں نے ہنتے ہوئے کہاتو جنید مسکرا دیا۔ پھر پوچھا۔

"دمليس نے كوئى الى بات نبيس كى ب جوآب مجھ نكيس مليس نے شهر ميس گھر لے ليا ہے اور ---" راحیلہ نے کہنا جاہاتو اِس کی مال نے ٹوک دیا۔'' یہی ہات تو مئیں سجھنا جاہ رہی ہوں۔۔۔ بیٹی الوگ ساری زندگی نگا دیتے ہیں' پائی پائی

ِ جوڑتے ہیں تو کہیں جا کرحیت نصیب ہوتی ہے۔تم نے ابھی اپنا کورس بھی کلملنہیں کیااورایک گھرلے لیا ہے۔ اِتی عقل توہے مجھ میں بیٹی! کہ سیجھ

كياب كدا بني حفاظت كرسكون ـ"

آپیفین کریں مجھ پر---''جبندنے کہا۔

"کب جاناہے---؟"

عشق فناہے عشق بقا

''تو پھراہے میں کیاسمجھوں---؟''

مال نے یو چھاتو جنیدنے دیھرے سے کہا۔

راحیلہنے کہاتو ماں نے اپناسر جھکالیا' پھر یو چھا۔

''حاجي تو آپ اجھي چليں۔''جنيدنے کہا۔

کسکوں ایبامحنت کی حلال کمائی سے توخییں ہوسکتا ہتم نے کہیں میری ---؟ ' ماں نے دیے دیے غصے میں انتہائی مایوسانہ کہیج میں یو چھا۔ ' د نہیں ال امیں اپی جان تو دے سکتی ہول لیکن اپی عزت پر حرف نہیں آنے دول گی۔ مجھے معلوم ہے کہ میری مال میری جدائی کا

صدمه برداشت كرلے گي ممرمرى عزت چلى جائے يواس سے برداشت نبيس ہوگا۔ "راحيله نے وهرے سے كہا۔

''مئیں سمجھا تا ہوں آپ کو۔۔۔میرااور راحیلہ کا ایک خاموش معاہدہ ہواہے۔ بیمیرے کام آ رہی ہےاورمئیں اِس کے۔۔۔مئیں آپ کو

یقین دااتا ہوں کہ اس میں کوئی اسی بات نہیں ہے کہ آپ کی بٹی کی عزت پرحرف آئے۔ سیگھرمئی نے اے لے کردیا ہے۔ ایسامئیں نے اس لیے

'' بیکیهامعامدہ ہے'' پتر---؟''ماں نے پوچھا۔ ''آپ بیساری ہاتیں پوری تفصیل ہے مجھ جائیں گی۔ آپ نے اپنی زندگی کے مخصن اور شکل دِن دیکھ لیے اُب اچھے دِن بھی دیکھیں۔

"آ پ کچه بھی مت سوچؤا می امنیں جوآپ کو لینے آئی ہوں--'

' ' نہیں' مئیں یوں چوروں کی طرح رات کے اندھیرے میں بیگا وَل چھوڑ کرنہیں جاوَں گی۔ دِن نکلے گا تومئیں بیگھر کسی کے سپر دکر کے

جاؤں گی باقی اللہ مالک ہے۔"اُس نے یوں کہا جیسے بیسب کہتے ہوئے اُسے بہت صدمہ ہور ماہو۔ ''ٹھیک ہے جیسا آپ چاہیں---''

جنید نے حتمی انداز میں کہااور جس چاریائی پر میٹا تھا۔ اِسی پر لیٹ گیا' تب راحیلہ اور اِس کی ماں دونوں اُٹھ گئیں۔

جنید صحن میں کھلے آسان کے نیچے بچھی ہوئی چاریائی پر لیٹا ہوا تھا۔ چاندنی ہرسو پھیلی ہوئی تھی ارت تھی کہ کلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔

سوئی ہول گی لمحہ کھ اُر رتی رات کے ساتھ جنید کی سوچیں بھی اُسے گھیرے ہوئے تھیں۔ وہاں لیٹے ہوئے ایک ہی سوال اُس کے ذہن میں گردش کر ر ہاتھا کہ آیا اُس نے جو پچھراحیلہ اور اِس کی ماں ہے کہا ہے' وہی چے ہے یا پھروہ جھوٹ بول کر اِنہیں مطمئن کرر ہاہے اورا گرجھوٹ بول رہاہے تو

رات گئےمشرق ہے اُنجرنے والا چانداَ بسرے اُوپرآ چکا تھا۔راحیلہ اور اِس کی امی کچے کمرے کے اندرخیں۔اُ سے بوری اُمیرتھی کہ وہ بھی نہیں

عشق فناہے عشق بقا

اداره کتاب گھر

` کیوں؟ --- اُسےاسپے سوال کا جواب بھی معلوم تھاکیکن وہ خود اِس ہے نیچ کرنگل جانا جیا ہتا تھا۔ دہ اِس راہ پر جا کر کسی بندگلی میں راستہنیں کھونا جیا ہتا

تھا۔ اُس کی اِن ساری سرگرمیوں کے چیچے فقط ایک ہی احساس تھااورتھی راحیلہ ہے مجبت! وہ اِس اعتراف سے پچ کلنا چاہتا تھا۔ اُسے بیاحساس بھی

تھا کہ بھی نہ بھی اییا ہوگا کہ اُسے راحیلہ کے سامنے اپنی محبت کا إقرار کرنے پڑے گالیکن اییا کرکے وہ اِس بندھن میں نہیں بندھنا چاہتا تھا کہ جس ہے پھروہ فرار نہلے ہے۔

یہ انسانی شعور اور لاشعور کی کہانی بھی بڑی مجیب ہے۔قدرت نے انسان کے اندراییا خود کار نظام رکھ دیا ہے کہ جس سے انسان کی

زندگی کے بیشتر مسائل خود بخو دعل ہوجاتے ہیں۔وہ شعور کی آ نکھ ہے جب ہرشے اور معاملے کود کیتا ہے تو اِن سے اِنسان کوآ گہی مل جاتی ہے کہوہ

کیا کرر ہا ہے لیکن لاشعور کے معالمے ایسے ہیں جن سے إنسان کومعلوم بھی نہیں ہوتا اور وہ کسی انجانے فیصلے کے تحت بہت پچھ کرتا چلا جاتا ہے۔ سارےاُ کچھے ہوئے مسئلے اِسی لاشعور میں جا کر سلجھتے ہیں۔ یہ ہمارے خیالات ہی ہیں جن کی بنیاد پر ہمارے اعمال سرز دہوتے ہیں اور خیال ایک جج

کی مانند ہے۔ بہلاشعور کی دھرتی میں جباً گتا ہے' یودے سے تناور درخت بنرا ہے تو اعمال کے پھل پھول اِس پرضرور آتے ہیں۔جنیدجس طرح کی بھی زندگی گز ارر ہاتھا' وہ اپنی جگہ کیکن وہ ایک نو جوان' حقیقت پہنداور دِل رکھنے والا اِنسان بھی تھا۔ لاشعور کی گہرائیوں میں کہیں کوئی تصویر پڑی

ہوئی تھی جوراحیلہ کی صورت میں اُس کے سامنے آگئی تھی یا پھرراحیلہ میں اُس نے وہ پچھدد کھیے لیا تھا جس کی خواہش لاشعور میں تھی۔ بہرحال' جوبھی

تھا۔ایک شش تھی جو اِس کی جانب متوجہ کیئے ہوئےتھی۔اُس نے پوری زندگی کسی کے لیے پچھنہیں کیا تھا' بس لفظوں سے بنے ایک نصب العین کی خاطرا پی زندگی داؤپرلگائے ہوئے تھا۔اُ سے بیغرض نہیں تھی کہ لوگ کیا کرتے ہیں'اُ سے اگر کوئی مطلب تھا تو یہ کہ اُ سے نصب العین کے مطابق کیا ٹھیک ہے۔زندگی میں پہلی باراُس نے کسی کے لیے ول کے کہنے پر پچھ کرنے کا سوچا تھا۔ایسا کرتے ہوئے اُسے اِ تناسر وراطمینان اورخوشی ملی تھی کہ

جس كاوه تصؤ رجهی نہیں كرسكتا تھا---

بعض اوقات إنسان کسی شے کے حصول کے لیے ساری زندگی تڑیتار ہتا ہے اِس کی خواہش میں ترستار ہتا ہے کیکن وہ شے اِس کی دسترس میں نہیں آتی مگر بھی ایہا ہوتا ہے کہ وہ شے نہ صرف وافر مقدار میں ال جاتی ہے بلکہ اِس کے مصرف کے بارے میں پچھے بھی بھائی نہیں دیتا۔ جنید کے

ليے دولت كاحصول بھى بھىمشكل نہيں رہاتھا۔ جس قدرخواہش ہوتى 'أےل جاتى تھى۔زيادہ كى خواہش أے إس ليے بھى نہيں ہوئى تھى كد إتى دولت وہ کہاں رکھے؟ بینک بیلنس کا وہ تصوّ ربھی نہیں کرسکتا تھا' وہاں پڑی ہوئی دولت کس کام کی؟ اَب اگراُے راحیلہ کی صورت میں دولت کا مصرف ملاتو اُس نے بدریغ خرج کرناشروع کردیا۔ پھروہ جودولت کماتے ہیں احساس تو تب ہوتا ہے جب وہ اِسے خرج کرتے ہیں۔جنید کے

ساتھ ایسا کوئی مسکانہیں تھا۔اُس کی صرف ایک خواہش تھی جو بھی بھی ایسے بھی بہت عجیب لگتی تھی۔اُس کا دِل جا ہتا تھا کہ راحیاتہ بھی پورے دِل سے اُس کے ساتھ خوثی کے ساتھ قبقبہ لگا دے۔ایسا قبقبہ جس میں کوئی خوف کریشانی یا بے بیٹنی شامل نہ ہو۔ اِس میں فقط خوثی ہو خالص خوثی! اِس خواہش کے لیے اُسے جو بھی کرنا پڑے وہ کرنے کے لیے تیارتھا۔ وہ حزن جوراحیلہ کے چہرے پر ہمہ وقت رہتا تھا' جنیدنے اسے ختم کرنے کا پورا

إراده كرليا تھا۔ أس نے بيذ راى خواہش كرتولى تھى مگراً ہے معلوم تھا كہ إے پورا كرنے ميں كس قدرمشكل ہے كيكن مشكلات ہے ڈرنے كے ليے تووہ 171 / 284

كدوه عشق كى وادى مين آچكا بي تواس كى تحرا تكيزى مين دوب كرره كيا---

اً بهما بن جگه موجود ہے کہ عشق ہے کیا؟

اداره کتاب گھر

172 / 284

بنا بی نہیں تھا۔راحیلہ اُس کی زندگی میں یوں آ گئی تھی جیسے کوئی دب پاؤل بناا جازت کمرے میں آ کروہاں کی ہرشے پرتسلط جمالیتا ہے۔ اِس وقت

وہ خوف ز دہ ہوگیا تھاجب راحیلہ نے پورے جذب سے اعتراف محبت کیاتھا' شاید اِسے بیمعلوم نہیں تھا کہ وہ جومفتوح ہونے جارہی ہے' وہ تو فاتح

ہے۔ شاید محبت میں وہی فاتح قرار یا تا ہے جواپنا آ پ محبت میں دوسرے پرواردے۔ جنید نے راحیلہ کے سامنے اپنی محبت کا إقرار نہیں کیا تھالیکن وہ

د بے قدموں دادی عشق میں قدم رکھ چکا تھا۔شروع شروع مئیں تو اُسے پہۃ ہی نہیں چلاتھا کہ عشق ہوتا کیا ہے کین دھیرے دھیرے اُسے احساس ہوا

نے اپناہی مطلب اخذ کیا ہے۔ ہرسوچ وفکروالے بندے نے عشق کوجیسا پایا' اُس نے بیان کر دیا۔ یہاں تک کہصوفیاء نے کہد دیا کہ عشق کی مجھ عشق

عطا کرتا ہے۔۔۔عشق' وحدت کی علامت ہے۔ اِس باطنی کشش کا اثر ہے کہ جس میں نگاہِ جمال محبوب ہی پر گلی رہتی ہے۔ عاشق کا سارا دِصیان'

گیان اور وجدان فقط ایک ذات کے لیے مختص ہو کررہ جاتا ہے یہاں تک کہ عاشق کی اپنی ذات بھی معثوق کے تابع ہو کررہ جاتی ہے۔ یہ دِل کی

زرخیزز مین پرآشنائی کے نج سے اُنسیت کا رُوپ لے کر پھوٹا ہے۔موافق ماحول میسر آجانے سے بید پودامحبت کے تناور درخت کا رُوپ اِختیار کرتا

ہے جس کا پھل عشق ہے۔شدت طلب کے باعث اِس پھل کو چکھنے والا اِس کی لذت کا ہوکررہ جاتا ہے پھرکوئی اور ذا کقد اِس کانعم البدل نہیں ہوسکتا۔

سارے ہی ذائع حواس سےمحوہ وجاتے ہیں---لفظ عشق کواہلِ لغت' عشقہ'' سے تعبیر کرتے ہیں جوایک بیل کا نام ہے اور وہ شاداب درختوں پر

بسیرا کر کے دِن بدن پھلتی پھولتی اور پرورش یاتی ہے بیہاں تک کہ سرسنر درخت کی ہتی فنا ہوجاتی ہے۔ بیاہلی لغت کی شرح ہے جواُنہوں نے معنی

بتائے۔ یہ بمیشانفظی معنی ہوا کرتے ہیں جوافت میں بیان کیئے جاتے ہیں۔اصطلاحی معنی ہی وہ سمجھ بوجھءطا کرتے ہیں جوکسی شے کے بارے میں

جاننے کی ضرورت کےمطابق ہوتے ہیں۔جس طرح''سعی'' کے لفظی معنی تو کوشش کے ہیں لیکن جب ہم دوران حج میں سعی کا ذِکر کریں گے توبیہ

ایک خاص عمل ہوگا۔ ہر صفحون کے حامل فرد نے اپنے نکتہ نگاہ سے عشق کی تشریح کر دی کیکن صوفیاء کا کہنا ہے کیعشق رَب کا ننات کے رموز میں سے

ایک راز ہے جوخاص اوراعلیٰ ہے جھے وہی جانتا ہے جس پرعشق کا نزول ہوتا ہے اورعشق اُنہی پراُنز تا ہے جوعشق کے اہل ہوتے ہیں۔ تاہم یہ سوال

ہوگیا کہوہ اِس دادی تک کیسے آن پہنچالیکن میہ ہے کیا؟ اِس بارے میں اِک ذرابھی اِسے بمجھنہیں آئی تھی مگر اِس کی سحرانگیزی میں جوخوشی اطمینان

اورسرورتھا' وواس میں ڈوب کررہ گیا تھا۔ اِس رات بھی کھلے آسان نلئے جاندنی میں اُس نے عشق کے بارے میں بہت سوجا تھالیکن اُس کی سوچیں

الوانِ ذبن سے نامرادلوٹیں تھیں' کو ہرِ تقصود ہاتھ نہیں لگا تھاسوا س نے عشق پر نہ سو چنے کا فیصلہ کرلیا' عشق اگراپی سجھ خود عطا کرتا ہے تو پھر یونہی سبی

تبھی نہھی تو بیراز اس پر کھلےگا' بیرای وفت ممکن ہے جب فطرت حاہے گ۔ بیر فیصلہ کرتے وفت وہ پُرسکون ہو گیا۔ اُس نے آتکھیں بند کیس تو نیند

جنید بھی ایسے ہی احساس میں گھر اہوا تھا' اُسے بیاحساس تو ہو گیا تھا کہ وہ عشق کی وادی میں آچکاہے۔ ذراغور کرنے پراُسے یہ بھی معلوم

عشق ہے کیا چیز؟ یہی وہ مقام ہے جہاں اِنسان ورط حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔جس کسی نے بھی اِس کے بارے میں سوچاہے اُس

کے ہلکورے اپنی آٹکھول میں محسوس کیئے 'وچرے دھرے وہ نیندگی بانہوں میں ہلکورے لینے لگا۔ عشق فناہے عشق بقا

172 / 284

دِن احِیعا خاصا چڑھ آیا تھا۔ راحیلہ کی ماں نے جوتھوڑ ابہت سامان جھرا ہوا تھا' اندر کمرے میں رکھ کر تالا لگا دیا تھا،صحن میں ہمسایوں کی

چند عورتیں موجو دتھیں جو چیرت ہے اِن دونوں کے ساتھ ساتھ جنید کو بھی دیکے دہی تھیں۔ راحیلہ اُنہیں بتا چکی تھی کہ اِس کی نوکری شہر میں ہوگئ ہے اِس

لیےوہ اپنی مال کولے کروہاں جارہی ہے۔راحیلہ کی مال نے تالانگایا اور اس کی جانی ایک ادھیز عمر خاتون کودیتے ہوئے بولی۔ ''لؤ بہن! اَب بیگھرتمہارےاوراللہ کے آسرے پر ہے۔تم ہی اِس کی دیکیہ بھال کرنا۔مئیں اگر بھی آ سکی تو آ جاؤں گی ورنہ بیتم اپنی بیٹی کو

وہےوینا--

یہ کہتے ہوئے اُس کی آ واز بھرا گئی تھی۔وہ اِن خوا تین سے ملنے لگی تو جنید گاڑی میں جا بیٹھا۔سامان کے نام پراُنہوں نے پچر بھی نہیں لینے

دیا تھا' وہ دونوں ماں بیٹی گاڑی میں آ جیٹھیں تو جنیدنے گاڑی بڑھادی' اُس کےمن میں ایک اطمینان سا اُتر گیا تھا۔

جنتی رات گېری موچکی تنی ُ بمایوں بھی اِتنی گہرائی میں سوچ رہا تھا۔اُ ہے اچا تک ایک شارٹ کٹ مل گیا تھا۔وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ

اُ ہے اپنی منزل اِس قدرآ سانی ہے ل جائے گی۔ وہ جنید کے کہنے پرشہر کی اِس بستی ہے جا کرملاتھا جے عام آ دمی تو فقط صنعت کار ہی کی حیثیت ہے

جانة تھے تاہم خواص كوبيمعلوم تھاكدوہ باوشاہ كرہے۔ميدان سياست ميں ضروري نہيں ہوتا كەكھلاڑى منظرعام برآئيس۔وہ جوبساط سياست بجھانے

والے کھلاڑی ہوتے ہیں اُنہیں ہمیشہ نے نے سے مہروں کی ضرورت ہوتی۔ پٹ جانے والے مہرے اُن کے کسی کام کے نہیں ہوتے۔ اِنہی مہرول کے سہارے وہ نصرف ایوانوں پر قابض ہوتے ہیں بلکھیقی معنوں میں حکمرانی بھی انہی کی ہوتی ہے۔

بدحقیقت اپنی جگدایک المیدکی حیثیت رکھتی ہے کہ یا کتان میں مجموعی طور پر جا گیرداری کا تسلط ہے۔ وہ نصرف سیاست کے میدان میں

محترک رہتے ہیں بلکہاً ب تو وہ بیوروکر کی میں بھی اپنی جڑیں مضبوط کر چکے ہیں ممکن ہے کیکمل اندھیرا ہوجا تا اور جا گیردار طبقہ پورے نظام پر

قابض ہوجا تالیکن اِس کارڈِعمل بھی پوری طرح متحرک ہو گیا جس ہے اُسّی کےعشرے میں ایک شکش نے جنم لیا۔ اِس مشکش میں جہاں جا گیردار

طبقے نے خود کو فعال مضبوط اور متحد کرنے کی کوشش کی وہاں اِس کے روِعمل کے طور پر مخالف طبقہ بھی فعال مضبوط اور متحد ہوتا چلا گیا۔ اِس میں وہ

طبقہ جونو دولتیوں کا ہے اِس کی اہمیت بڑھ گئی۔ دونو ں طرف کے طبقات نے اِسے اپنے قریب کرنا حایا 'اِقتدار کے علاوہ حکمرانی میں بھی تھوڑا بہت حصہ دے کر اے اپنے ساتھ ملانے کی سرتو ژکوشش کی جس ہے تیسراایک نیاطبقہ وجود میں آ کراہمیت اختیار کر گیا۔ وہ جواپی بقائے لیے جنگ لڑ

ر ہے تھے اَب شریک سیاست ہیں۔ آ مریت کے وورمیں تو اِن کی اہمیت فزوں تر ہوگئی۔ چونکہ اِن تینوں طبقات نے عوام کے پاس جانا ہوتا ہے اِس لیے بہت ساری جگہیں ایس جیاں دکھاوے کے لیے اِس طبقے ہے بھی لوگ لینے کار جمان بن گیا ہے۔ بیکوئی ماورائی با تیں نہیں بلکہ ہمارے وطن

کی تاریخ ہے۔عوام کے ذریعے عوام کی حکومت عوام پر والاتصورا بھی واضح بھی نہیں ہوسکا۔عوام تو ابھی روٹی کے چکرے نکلے گی تو سوچے گی حالا نکہ اِس وفت سب ہے اہم مسئلہ ہیہ ہس پرسوچنا ہوگا کہ عوام کو کیا کرنا جا ہے۔جس دِن اِنہیں شعور آ گیا۔ روٹی تو کیا' وہ اِس ملک کا اِقتد اربھی حاصل کرلیں گے۔سیٹھ حفیظ وین بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا جومیدانِ سیاست میں اپنی بساط بچھاتے ہیں۔بھی اِس کی نگاہ عبنید برٹھبری تھی کیکن اِس '' وکیھو جا یوں! ہمارے علقے کی جوصورتِ حال ہے اِس میں اُوپر والی سیٹ پر تو ہمیشہ جا گیرداروں ہی کا قبضہ رہا ہے۔ بہت سارے

کرتے ہوئےسوال کیا۔

مطلب يرأترآ ياتهابه

عشق فناہے عشق بقا

جان کے اور پر کھر ہے تھے میہاں تک کسیٹھ حفیظ نے کہا۔

ساری گیم ہوتی ہے۔جوبھی خود کو اِس کا اہل ثابت کرے اُسے ل جاتی ہے۔''

" فھیک ہے میں تیار ہول --- "اِس نے ایک عزم سے کہا۔

نے اپنے نظریات کوچھوڑ نا قبول نہیں کیا تھااور یوں وہ مہرہ نہیں بن پایا تھا۔ جنید کو ہمایوں کے بارے میں یہی حل دکھائی دیا کہ وہ ایسے میں شھ حفیظ سے

اداره کتاب گھر

174 / 284

ملوا دے اِس کیے ہمایوں اِس شام اُس کے پاس چلا گیا تھا۔ کافی دیرتک اُن کے درمیان گپ شپ چلتی رہی۔ ملکی معاملات سے لے کرمقامی

سیاست کی آ گہی تک مختلف لوگوں کے بارے میں تاثر ات ہے لے کراداروں کی کارکردگی تک۔ دونوں ہی بڑے مختاط انداز میں ایک دوسرے کو

لوگوں نے یہ قبضہ تو ڑنے کی کوشش کی۔ إن میں نظریاتی لوگ بھی تھے اور ذات براوری والے بھی کیکن بھی کو مات ہوئی۔میرے خیال میں إن كا

قبضه إس وفت تك نبيس نوث سكتا جب تك سياس يارثيول ميس خود جمهوريت نبيس آجاتي اورسياس پارثيول بربهي تووي جا كيردار بي مسلط مين جن كي

ا پی ذات' زندگی اور پوزیشن تو بن ربی ہے کیکن عوام اِس طرح بے حال ہیں۔'' بید کہہ کروہ چند کمجے خاموش رہا' پھر بولا۔''جہاں تک چھوٹی سیٹ کا

سوال ہے'وہ ہمیشہ حادثاتی رہی ہے۔ بظاہروہ حادثاتی ہی دِکھائی دیتی ہے کیکن اِس کے پیچھے بھی پوری ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ وہ بندہ لا یا جائے جو

ا نہی کے رحم وکرم پر ہواورمتوسط طبقے کی نمائندگی بھی ہوجائے حالانکہ ایسا ہوتانہیں ہے۔میری بات کا مطلب بیہ ہے کہ بیر جوچھوٹی سیٹ ہے اِس پر ہی

''مطلب اِس میں سرمایۂ صلاحیت یا نظریات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ گیم کہیں اور کھیلی جاتی ہے؟'' ہمایوں نے اپنی طرف سے تجزید

'' ہاں ایسا ہی ہے۔ظاہر ہے کہ جس نے سرمایہ لگانا ہے' اُس نے کسی نہ کسی طرح اِسے پورا تو کرنا ہی ہوتا ہے نا'وہ بہرحال پورا ہوجا تا

'' تو إس سارے منظر میں میرا کیا کر دار ہوسکتا ہے اگر مئیں خود کو اِس کا اہل ثابت کرنے کی کوشش کروں تو ---؟'' ہمایوں سیدھے اپنے

"---وبی کی پھے جو کہا جائے گا--- ایک ٹارگٹ دے دیا جائے گا اِسے پورا کرتے رہنا۔ فی الحال تم ہمارے قانونی مشیر ہوگے۔ ایک

'' ہاں'ایک بات اور---اگرکسی کوفائدہ دیناہے یا اِس کا نقصان کرناہے اِس میں ہمیشد بیدد کھناہے کہ مہیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

بہت اچھا دفتر اور رہائش دے دی جائے گی' وہاں لوگوں ہے ملنا' اُن کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرنا۔ جہاں رسائی نہ ہو'وہ ہم دیکھے لیس گے۔

گاڑی بھی مل جائے گی' یوں پورے حلقے میں لوگوں سے ملوُ اِن سے تعلقات بناؤ۔ یہی کچھُ اور کیا---' 'سیٹھ حفیظ نے بڑے آ رام سے اِس پر واضح

محض جذباتی انداز میں فیصلے نہیں کرنے---تم کل آؤ۔ ہمارا جنرل منیجر سارے انتظامات کردے گائشمجھا دے گا کہ ڈیرے داری کیسے چلانی ہے۔

174 / 284

''ٹھیک ہے' اَب جھےاجازت۔۔۔'' اِس نے اُٹھتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے ہاتھ ملایا گیا' یوں ہمایوں کی زندگی کا ایک نیاباب

میرے خیال میں تم خود بھی مجھداری سے کام او گے۔''اس نے کہااور گویاا پی طرف سے بات ختم کردی۔

175 / 284

دلیلیں دے رہاتھا۔ پیبہرحال طےتھا کہ اتنی جلدی شارے کٹیل جانا آسان نہیں ہوا کرتا' پیقسمت والوں ہی کوملتا ہے۔

"تو پركيا طے كيا ہے تم ---؟"اس كاندر سے آواز الجرى

'' يمي كميس نے وہى كرنا ہے جوأن سے وُن كرآ يا مول ۔''

'' پہلے کون سامیرا شارزندوں میں ہور ہاہے' مردول جیسی زندگی گزار رہا ہوں۔ایک کیڑے جیسی اوقات ہے میری' ایک معمولی ہے

پولیس اہلکار نے میری وُ ھنائی کر کے رکھ دی تھی میک جو قانون کا طالب علم تھا' بیعزت ہے قانون دانوں کی اور اِس کے علاوہ میرے پاس کیا ہے؟ کل بھائی نوکری لگ جائے گا' کمانے لگے گا تو کب تک مجھے افورڈ کرے گا' وکالت بھی تو تعلقات پرچلتی ہے۔ اِس سے کم از کم بیافا کدہ تو ہوگا کہ

'' إس پرالزام مت دهروئتم خود ذليل مور ہے ہو۔ كيوں خواہش كرتے ہوأس كی ول سے أتاركر پھينك دو۔ إس كے ليے فقط ايك لمحه

''غلط کہتے ہو۔ایک لمحنہیں--- اِن لمحات کا حساب کون دے گا جن میں میری رُوح تک سلگ اُٹھی تھی' اِس تھیٹر کی صدامئیں کیسے بھلا

'' پھربھی پیغلط راستہ ہے جس پرتم جانا چاہتے ہو۔ اِس میں ایسے مقام بھی ہیں کہ بندہ ساری زندگی اپنے زخم سہلا تا ہوا مرنے کی دُعا ئیں

ا یک حلقے میں میری پہچان تو ہے گی۔میں سیاست میں کامیاب نہ بھی ہوا تو کیا ہوا میری وکالت تو چلے گی۔''

جاؤ؟---ميرى ضد بكمين في أصحاصل كرنا بجس في ميرى زندگى بربادكردى ب.

گئ قانون کی بات کی تو بھے چوراہے پر نظا کردیا گیا۔ کیامیس نے درُست راسته اختیار نہیں کیا تھا۔ کیا درُست راستہ یہی ہے کہ خاموش رہواور ظلم سہتے چلے

'' نہ ہو---میری پہلی ضرورت روٹی نہیں ہے بلکہ میری اُناہے جے قدم قدم پر کپلا گیا ہے۔محبت کی بات کی تو میری رُوح تک کوسزادے دی

'' کنیکن بیدورُست راستنہیں ہے---؟''

ڪرتا ہے ليکن موت نہيں آتی۔''

عشق فناہے عشق بقا

شروع ہوگیا۔

ہے۔ تم اوگوں کے دِن بدل جائنیں گےتو بھراوتھلی میں سردینے کا فائدہ--- ظاہر ہے وہاں موصلیاں بھی پڑیں گی؟''

'' و کیھوٴ تہاری بنیاد وہ نہیں ہے۔تم ایک غریب باپ کے بیٹے ہو۔اَب تہارا بھائی بھی پڑھ کھے گیا ہے'اُ سے انجینئر کی جاب ملنے والی

http://www.kitaabghar.com

اِس وفت وہ بیٹھا یہی سوچ رہاتھا کہ اِس کا یہ فیصلہ کیسا ہے۔کہیں اِس نے غلط تونہیں کیا یا بالکل درُست کیا ہے؟ --- وہ اپنے آپ کو

'' مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔۔۔مئیں مانتا ہوں کہ بیٹلط راستہ ہے لیکن تم مجھے بیہ بتاؤ' میرے سامنے درُست رائے کا بھی تو کوئی آپشنہیں

پاؤل گاجو ﷺ بازارمبرےمنہ پر پڑا تھا۔مئیں تو محبت کے پھول لے کر گیاتھا' میری سوچوں میں انگارے کیوں بھردیئے گئے؟''

175 / 284

ہوں۔اگراییا ہے تومئیں وہی کروں گا جوتم چا ہو گے ورنہ خاموش ہوجاؤ' سوجاؤ۔ اِس طرح سوجاؤ کہ میری ذلیل سے ذلیل حرکت پربھی تم نہ جاگ

" تم اگراہے مقصد سے باز نبیں رہ سکتے تو مئیں کیوں رہوں ہم اپنا کام کرتے رہو مئیں اپنا--- آج کے بعد تمہاری کسی آواز پر کان

اِس لفظ کی دیرتک اِس کے ذہن میں بازگشت رہی۔ پھر اِس نے سر جھٹکا تو رات کے دوسرے پہر کا احساس ہوا۔ اِس نے سوجانا ہی

نہیں دَ ھروں گا۔''

"مئي پھر۔۔۔''

"خاموش---"

اے دیکھتے ہی وہ ملازمہ بولی۔

عشق فناہے عشق بقا

مناسب سمجها' إنهي لمحات ميں إس كاسيل فون نج أثلا۔

''جي' جنيد---!''إس كالهجه بجها بجها مواسا تها ـ

'' جاگ رہے ہوتم ؟''اُس نے پوچھا۔

'' ہاں---''وہ دِ *ھیرے سے بولا*۔

''کیار ہا کھر---؟'' اُس نے یو چھا۔

" تُعيك --- أس سيل كرآ وُتو پير مجھے ملنا۔"

« دنهیں مئیں اپنافرض نبھا تار ہوں گا۔''

ہے۔ بتاؤ مجھے درُست راستہ کون سا ہے جس پر چلتے ہوئے مئیں اپنے آپ کومطمئن کرلوں۔ اپناد ہ مقصد پالوں جس سے مئیں عشق کی حد تک لگا ؤر کھتا

176 / 284

اداره کتاب گھر

جنیدنے خوشگوارا نداز میں کہا' پحرفون بند کردیا۔ ہایوں نےفون سر ہانے رکھااور پھرسونے کے لیے آئکھیں موندلیں۔

گھرے نکلے تب اِس کاماں ہے سامنانہ ہوجائے۔اگر اِس کے سامنے گھرنے لکتی ہے تو پھر جب تک وہ واپس نہیں آ جاتی ' تب تک نہ صرف اِس کی ماں پریشان رہتی بلکہ وہ بھی ڈسٹرب ہی رہتی۔ اِس لیے اِس نے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا تھا۔ وہی عام سالباس بغیر میک آپ اور کسی جیولری وغیرہ کے بناوہ ڈرائنگ روم میں آئی جہاں کوئی نہیں تھا' اِس نے سکون کا سانس لیا اور کچن کی جانب بڑھ گئی جہاں ملاز مدصفائی وغیرہ کررہی تھی۔

سورج طلوع ہونے کے بعد چند گھنٹوں کا سفر کر چکا تھا۔صفیہ تیار ہو چکی تھی اِسے تیمور سے ملنے کے لیے جانا تھا--- رات بہت دیر تک

وہ فون پر باتیں کرتے رہے تھے صبح اُنہوں نے ملنے کاتعین کیا اور اُب وہ جانے کے لیے تیارتھی۔ اِس کے لیےمشکل ترین مرحلہ یہی تھا کہ جب وہ

http://www.kitaabghar.com

176 / 284

'' ڈن کر آیا ہوں--- صبح اُن کے جزل منجرے ملناہے۔''اِس نے اپنے کیج میں خوشی کا تاثر بھرتے ہوئے بتایا۔

"آئے چھوٹی بی ابس آپ بی نے ناشتہیں کیا 'باقی سب کر چکے ہیں۔'

''اجِها چلؤبناؤ---''

اِس نے لا پروائی سے کہااورڈ رائنگ روم میں آ گئے۔وہاں صوفے پر بیٹھ کر اِس نے ٹی وی آن کرلیا تھوڑی دیر بعد ملازمہ اِس کے لیے

ناشتہ لے آئی۔ ابھی وہ ناشتہ کررہی تھی کہ اس کے پایاو ہیں آ گئے۔

"لكتاب أج تم كالجنبين جارى مو---؟"إسك بالإنقريب الكصوف يربيض موك كبار

''جی--- پڑھائی تو ہوتی نہیں' کلاسر بھی تقریباً فری ہیں امتخانوں کی وجہ ہے۔بستمجھیں' آنا جانا ہی ہے' کوئی ضروری کلاس تو ہوتی نہیں---'اِس نے دِھیرے سے کہا۔

''امتحانوں کی تیاری کیسی ہے؟''اِس کے پایانے خمل سے پوچھا۔

'' ٹھیک ہے' پاس تو ہوجاؤں گی۔'' اِس نے مسکراتے ہوئے کہا' پھر برتن ایک طرف رکھتے ہوئے جائے کامگ اُٹھالیا۔ ''بس صرف یاس ہی کروگی؟---تم اگر جا ہوتو بہت بہترین مارکس لے کر کوئی پوزیشن بھی لے سکتی ہو۔'' پاپانے اِس کے چہرے پر

عشق فناہے عشق بقا

'' بیتو تب ہوتانا' کیمئیں کتابی کیڑے کی مانند ہروت کتابوں میں سردئے رکھتی۔ مجھ نے بیس ہوتا بیسب کچھے بس پاس ہوجاؤں تو ہی برى بات ہے۔'' يہ كہدكر إس نے موضوع بدلتے ہوئے يو چھا۔'' و پسے آج آپ كو آفس جانے ميں اتى دير كيوں ہو گئ ہے؟'' "وواس ليے كمئيں نے تم سے إنتهائي ضروري بات كرنى تقى -" پايا نے تھمبير لہج ميں كہا-

''مجھے کے انتہائی ضروری ہات---؟''وہ حیرت سے بوئی۔ '' ہاں---مئیں تہہیں بیر بتانا چاہتا ہوں کہتم ایک بہت بڑے فراڈ سے دو چار ہونے والی ہو۔'' اُنہوں نے یوں کہا جیسے وہ بڑ مختل سے

بات كرنے ميں مشكل محسوس كرر ہے ہول . "بهت برافراو -- میک مجی نبیل پایا؟" وه تیزی سے بولی۔

'' تیمور کے بارے میں کہدر ہاہوں۔۔۔ بیٹھیک ہے کہ وہ ایک صنعت کار کا بیٹا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ بہت دولت مندلوگ ہیں' اُس کا اپنا بھی کاروبار ہے اِس شہر میں کیکن اُس نے جوشہیں کاغذات دیئے ہیں اُن کی کوئی قانونی یا کسی بھی شم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔وہ کاغذ

حموث كايلنده بيں '' پايانے يوں كها جيسے أن كابس نہ چل رہا ہوں كه پھٹ پڑيں۔

'' یہ--- یہ کیسے ممکن ہے--ابیانہیں ہوسکتا۔''صفیہ نے ہذیانی انداز میں کہا۔ اِس کے اندرخواب ٹوٹنے کا چھنا کا اِس قدرزیادہ ہوا تھا كه چندلحول تك إسايى سده بده بى نبيس ربى تقى ـ "ایسا بی ہے---مئیں نے اِن کاغذات کے بارے میں پوری چھان مین کی ہے۔ اِس میں سوائے دھوکددیے کے اور پچھ بھی نہیں

ر ا چھ' ہیں وارد پُر خلص انگ علی دیلی اسی قبل پُر روموافق ان

ہے۔'' یا یانے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

''لکین وہ ابیا کیوں کرےگا--- اُس نے کیوں کیا ایبا---؟'' وہ اَب بھی صدمے سے دوچارتھی' اِس لیے بہتے ہوئے کہجے سے

بولی۔

"و کی کوئی امیں نے تہیں برطرح کی آزادی دی تم نے جوجا ہاسیں نے اسے مانالیکن اس کا مطلب نہیں ہے کومیں تہارے معاملات

ے عافل رہا ہوں۔ بنا کسی ٹھوں ثبوت کے اگر میں تم پر روک ٹوک لگا تا تو تم میرے ساتھ بھی ویسا ہی رویہ رکھتیں جیسا کہتم نے اپنی مال کے ساتھ کیا۔ مئیں نے تم ہے رہی نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا ہے یا مجے ہمیشہ تمہاری بات کواہمیت دی ہے لیکن اگر اَب میں تمہارے ہی فائدے کے لیے اِس دعوکہ

دہی کے بارے میں بتار ہاہوں تو بیجی غلط نبیں ہے---" یا پانے بہت مشکل سے دِھیرے دِھیرے کہا۔ اِس نے ایک ایک لفظ سنااور اِس بیغور کرتی رہی۔اجا تک ہی اِسے تیمور کا وجود کر الگنے لگا۔ چند

لمحود ای شاک میں رہی گھر دھیرے سے بولی۔

''اُس سے ریو قع نہیں تھی۔'اِس کے لیجے میں غصہ شامل تھا۔

‹‹ كِدَا نَهِينِ فِي قَعِ كِي إِسْكِقَ \_\_\_اسِ مُواعِينِ حِيلًا مِر هو . إِن

گڑ بڑاتے ہوئے حیرت سے بولا۔

عشق فناہے عشق بقا

اداره کتاب گھر

جائے گی---موچوں کا ایک سلسلہ تھا جو اِسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ ملازمہ کب سے آ کربرتن لے جا چکی تھی تہمی اِس کے بیل فون کی

تھنٹی بجی تو وہ چونک گئی۔سکرین پرتیمور کا نام جگمگار ہاتھا۔ اِس نے ایک گہری اور طویل سانس کی پھرفون اُٹھالیا اورخود پر قابو پاتے ہوئے بولی۔

'' تیمور!ایک گرُبرد ہوگئ ہے'شایدمیں آپ ہے آج نیل سکوں۔''اِس نے اپنا آپ سنجالتے ہوئے دھیرے ہے کہا۔

' دونہیں ---بس ایسا پراہلم آن پڑا ہے کہ مئیں آ پ کو بتانہیں علق۔''اِس نے ویسے بی دیھیے سے لیجے میں خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔

''إس سے تبهارا كوئى تعلق نہيں ہے إس ليے تبهيں بتانے كا فائدہ---؟''إس نے اپنى بى جھونك ميں يوں كہا جيسے خود پر قابو بہت مشكل

''صفو! کیا ہوگیا ہے تہہیں' بیکیا کہدری ہوئتم نےغور کیا ہےاہے لفظول پر--- ہمیشہ آپ کہنے والی' اَبتم کہہ کرمخاطب کررہی ہو۔'' وہ

'' بھئ کہاں ہوتم ممئیں تمہارے فون کا اِنتظار کرر ہاہوں---؟'' تیمور نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔

'' کیا ہوا'امی نے کوئی بات کہدی ---؟'' اُس نے طنزیدا نداز میں یو چھا۔

'' پھر بھی' کیا ہوا ۔کون سا پہاڑٹوٹ پڑا ہے؟'' وہ اپنی ہی دُھن میں کہے جار ہاتھا۔

" سورى تيورا پريشاني بى إس قدر ہے كەمكى اسے آپ بى مىن بيس ربى مول ـ "ووبولى ـ

' دمئیں فارم ہاوَس تک نہیں آیا وَں گی آج---' اِس نے تشہرے ہوئے انداز میں کہا۔

"كياواقعى بهت سيريس معامله بي " " بيلى بارأس في سجيد كى سے يو چها-

"وواتو تھیک ہے گرمعاملہ ہے کیا---؟" اُس نے پھر اِصرار کیا۔

'' ٹھیک ہے ممین وہیں جار ہاہوں تم آ جاؤ---''

''احیماتم آؤنا' پھر بیٹے کر بات کرتے ہیں۔مئیں اگرتمہارے کی کام آ سکا تو ---''وہ بیار بھرے لیجے میں بولا۔

" إل إى ليك كهدرى مول-- مجعين ايك طوفان آسيا هي-" إس في محبرات موت لهج مين كها-

''آپاياكرينائية فسآئيسمين بھي وہين آرہي مول وہين آپ كو بتاتي مول-'وہ تيزى سے بولى۔

بی چاہ رہاتھا کداہھی اُٹھےاور جا کراُ س کا منہ نوج لے لیکن ایسا کرنے ہے بھی کیا ہوگا؟ وہ مروذ ات ہے نقصان اگر ہوگا بھی تو اِس کا اِس کی تشہیر ہو

پایا نے کہااور پھراُ ٹھ گئے وہ یونمی بیٹھی رہی۔ اِسے زبر دست شاک لگا تھا۔ کہاں وہ اپنے ہی خوابوں کےسہارے ہواؤں میں اُڑر ہی تھی

179 / 284

اور کہاں اچا تک وہ زمین پرمنہ کے بل آ گری تھی۔ چوٹ لگنے سے اِسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اِس کی حیثیت کیا ہے۔ اِس کے اندر غصه أ بلنے لگا' اِس کا

اُس نے کہا' پھرفون بند کردیا۔صفیہ نے بھی اپنافون بند کرتے ہوئے زہریلی مسکراہٹ سےفون کی طرف دیکھا۔

179 / 284

"اوه أ وصفواميس تهاراني إنظار كرر باتفا"

یوں کہا جیسے کسی بیجے ہے اُس کا کھلونا ما نگاجار ہا ہواوروہ دینے سے إنكار كرر ہا ہو۔

" ہاں ابیابی ہے۔" وہ سکراتے ہوئے بولا۔

"م يول كيي كهد عكت مو---؟"إس في غص مين كبار

تیمورنے احل مک بدلے ہوئے کہے میں کہا۔

عشق فناہے عشق بقا

دوپېر مونے کوتھی جب صفيدا پن گاڑى يى تيوركة فس پنج گئى۔ إس وقت بھى وه عام سے لباس بغيرميك أب اوركس جيولرى وغيره

کے بغیرتھی۔ وہ سیدھی اُس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور بنادستک دیئے اُس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ تنہا تھا۔''

"موری تیورامیک آج فارم ہاؤس تک نہیں جایائی۔"اِس نے بیٹھتے ہی بری ندامت بھرے انداز میں کہا۔

'' کوئی بات نبیں---تم سہولت ہے بیٹھواور بتاؤ' بات کیا ہے۔فارم ہاؤس تو مبھی بھی جایا جاسکتا ہے۔'' تیمور نے ہمدروی ہے کہا۔

''بات دراصل بیہ کہ پاپاکوا جا تک دس لا کھ کی ضرورت آن پڑی ہے۔ اُنہوں نے ---'مغید نے بات ادھوری چھوڑ دی۔

'' اِتَیٰ تھوڑی می رقم کے لیےتم پریشان ہور ہی ہو-- وہ اِتنے بڑے آفیسر ہیں' تمہارا بھائی کاروبار کرر ہاہے۔ اِتیٰ رقم تو ویسے ہی پڑی

''اصل میں اُنہیں کہیں ادائیگی کرنی ہے۔ رقم تو بہت زیادہ چاہئے' دس لا تھ کم پڑر ہے ہیں۔ اُنہوں نے مجھے میرے زیوروغیرہ مانگے

ہیں تا کہ میک انہیں دوں تو وہ چ کررقم پوری کریں۔فوری طور پر یہی ممکن ہے ورند پراپرٹی بھی ہے۔میک اپناز بورنہیں دینا جا ہتی---''اِس نے

"بس إتنى يات رويشان موكى مو؟" تيمور في مسرات موع كها-''کیایہ پریشانی والی بات نہیں ہے؟'' وہ حیرت سے بولی۔

' د نہیں --- حقیقت یہ ہے صفو! تمہاری میہ پریشانی ہے ہی نہیں متمہیں جھوٹ بولنا آیا ہی نہیں ہے یتم وہ بات کرو جواصل میں ہے۔''

" يكيا كهدر بهوتم --- ؟" صفيه جويها بي غص من تقى احيا تك متح سا كفر كل -" صفو میری جان اتم کیا مجھتی ہوکدمئیں کوئی بہت برااحتی ہوں جوتہارے ذراہے جھوٹ پرفوراً چیک بک نکالوں گا اِس میں رقم مجردوں

گااورد شخط كركتمبار حضور پيش كردول گا؟ "وه سكرات موئے لفظ چباكر بولا۔

" تمہارامطلب ہے کمیں نے بداس لیے کیا ہے کہتم مجھے رقم دو--؟" وہ بولی تواس کی آواز میں لرزش تھی۔

یہ کہہ کرتیمور نے گہری نگاہوں سے صفیہ کی جانب دیکھا جس کا چپرہ سرخ ہور ہاتھالیکن ساتھ میں حیرت بھی پھیل گئ تھی۔

"السليئ ميري جان اكداييا كيخنيس ب تمهار كرميس بالكل سكون ب- نةتمهار باب نے رقم ما كى باورند ہى أنهيس كى ادائیگی کے لیے ضرورت ہے۔اصل میں تمہارے باپ نے میرے دیئے ہوئے کاغذات کے بارے میں تمہیں بتاویا ہے کہ وہ فراڈ تھے۔''

http://www.kitaabghar.com

180 / 284

عشق فناہے عشق بقا

صفیہ نے کہنا چاہالیکن تیمور نے بات کا نتے ہوئے کہا۔'' ہم لوگ اگر دولت سے کھیلتے ہیں یا دولت ہمارے گھرکی باندی ہے تو یہ یونہی

نہیں ہوجاتا'بہت مشکل کام ہے بیدوس روپے کا نوٹ اگرسڑک پر پھینک دوتو چندلمحوں میں غائب ہوجاتا ہے۔ اِتنی بڑی دولت پرتو ہرکسی کی نگاہ ہوتی ہے۔اگرہم اپنی دولت کی حفاظت نہ کریں تو چند دِن میں کنگال ہو جا کیں اور تمہار ہے جیسی کئی جو ہمارے آ گے چیچیے پھرتی ہیں ُ ہماری طرف

د يکھنا بھی گوارانه کریں۔''

"يتم كيا بكرب مو---؟"إس فصي كبا-

''مئیں بک نبیں رہا، جہیں حقیقت بتارہا ہوں۔ ہاری جڑیں بہت گہری ہیں۔ تبہارے باپ نے جب میرے بارے میں محقیق کرنا شروع کی تھی نا' تو پہلے ہی دِن مجھےمعلوم ہو گیا تھا۔ایک فون کال نے مجھ پرساری حقیقت کھول دی۔مئیں سمجھ گیا ہوں کہتمہارا باپ بہت عقلندآ دمی

ہے درندہ بھی تمہاری طرح لالچ میں بہدجا تامئیں نے فون کال کے فوراً بعدا ندازہ لگالیا تھا کہ یا توتم وہی پچھ کروگی جومئیں جا ہوں گایا پھرتمہارا میرا ساتھ نبیں رہے گا--- بولو کیا کہتی ہو؟''

'' تمہارے جیسے فراڈ کے ساتھ مئیں ایک قدم بھی نہیں چل سکتی۔''اِس نے تیز غصے میں سلگتے ہوئے کہا۔ '' توبس' جاؤ۔ يہاں كيوں بيٹھى ہو؟ --- وس لا كھ ميرے ليے كوئى اہميت نہيں ركھتے \_مئيں تمہيں دے سكتا ہوں' ابھى اور إس وقت كيش

ک صورت میں لیکن---' میر کہ کرائس نے لمحہ بحر تو قف کیا ' پھر بولا۔' ' تم مجھے کیا دوگی؟' '

اُس نے ایسے انداز میں کہا کہ صفیہ سے بر داشت نہ ہوسکا' اِس نے بڑھ کرتھپٹراُس کے مند پر مارنا چا ہالیکن وہمتاط تھا' اُس نے صفیہ کا باز و ' ' نہیں میری جان! نہیں۔ابیانہیں کرتے۔مئیں تم سے سودا طے کرر ہا ہوں ور نہ مارکیٹ میں اِس دی لاکھ کے عوض پیتنہیں کتنا پچھل

" تم بهت گفتیا اِنسان ہو--" صفیہ نے اپناباز وچیزاتے ہوئے کہا۔

"اپ بارے میں کیا خیال ہے؟" تیمور نے اِنتہائی طنز ہے کہا تو صفیہ جیسے زمین میں گڑ گئی۔ اِس سے ایک لفظ بھی نہ کہا گیا۔"تمہارا باپ اِس لیے بھی عقلمندہے کداُس نے تمہارے ساتھ بہت اچھے انداز میں برتاؤ کیا اور دوسری طرف میرے چیھے بندے لگا دیئے جومیرے بارے

میں رپورٹ ضرورد ہے ہوں گے--- خیر میں تم سے شادی تونہیں کرسکتا البت اگر--''اس نے آخری لفظ حقارت سے کہا۔ ''اپنامنه بند کراؤ تیمور! ورنهٔ میک تواین نگاموں میں گر کرمر ہی گئی ہوں' کہیں تمہیں بھی یہیں قتل نہ کردوں۔''صفیہ کا بسنہیں چل رہاتھا کہ

وہ اُسے پہیں قتم کردے۔ ''میرے پاس سیکورٹی گارڈز ہیں جو اِس کمرے کے باہر کھڑے ہیں۔وہ یہاں کیمرے میںسب دیکھ رہے ہیں اور بیار ڈیکھی ہوگیا

اداره کتاب گھر

ہے۔ فارم ہاؤس پر بھی کیمرے ہیں' وہاں تمہاری اورمیری تنہائی کی ملا قانتیں ریکارڈ ہوچکی ہیں یتم کہیں بھی بھاگ کرنہیں جاسکتی ہو'جب تک مئیں نہ چاہوں--- جاؤ' اور بہتغور کرو۔میراساتھ قبول ہے تو نہال کر دوں گا اورا گرنہیں تو سوچنا می*ں تہبارے ساتھ کیا کرسکتا ہوں۔*اَب دفع ہو جاؤ

میرے آفس ہے۔۔۔مئیں جب جاہوں گا، تم ہے بات کروں گا مگرخودفون کرنے کی کوشش نہ کرنا۔۔۔جاؤ۔''

اُس نے اِنتہا کی حقارت ہے کہا توصفیہ ہونفوں کی طرح وہاں ہےاُ ٹھ گئے۔ پھر اِسے ہوش ہی نہیں رہا کہ وہ وہاں ہے کب نکلی' کب اپنی گاڑی تک پیچی ۔ وہ پوری جان ہے سلگ رہی تھی' پوری وُ نیا میں آ گ لگا دینا جا ہتی تھی ۔ اِتنی حقارت' اِتنی بےعزتی اور اِس قدر بُراسلوک --- وہ

بہت مشکل ہےاہے گھر تک پینچی۔ اِس نے گاڑی کھڑی کی اور گرتی پڑتی اپنے کمرے تک آ کراپنے بستر پر گرگئی۔ وہ رونا چاہتی تھی کیکن اِس کی آ نکھ ے ایک بھی آنسونہیں ٹیکا۔ اِس کا بی چاہ رہاتھا کہ ہیدؤنیا بی چھوڑ دے۔وہ اپنے آپ کوختم کرنے کا سوچ رہی تھی مگر پھر اِے ہوش نہیں رہا'وہ اُٹھ ى نەتكى ـ ہرطرف اندھيراحھا گياتھا ـ

راحیلہ اِس ونت ایمرجنسی میں ڈیوٹی کررہی تھی۔وہ دیگر شاف کے ساتھ مصروف تھی۔اِن کی ڈیوٹی ختم ہونے میں ابھی پچھودت پڑا تھا۔

ایک خاتون ڈاکٹراپنے کمرے میں موجودتھی' باقی سب چلے گئے تھے۔ جب سے میڈم کو بیمعلوم ہوا تھا کہ راحلہ ایک خاموش گائے کی مانندنہیں' شیر

کے جیسا حوصلہ بھی رکھتی ہے اِس کے بعد ہے وہ اپنی مرضی ہے ڈیوٹی لگواتی اور زیادہ تر اِس کے ساتھ انس کے ساتھ اِس کا وقت

بہت اچھا کٹ جاتا تھا۔ اَب اکثر وہ دِن کی ڈیوٹی کے بعدرات اپنی ماں کےساتھ گزارتی تھی۔ اِس کی ماں جب سے شہر میں آ گئی تھی اِک خاموثی می

اُ ہے لگ گئتھی۔اُس نے بھی کوئی سوال راحیلہ ہے بیس کیا تھا' بس جیپ جاپ سارا دِن گزاردیتی۔اَباُ سے کھانا بھی نہیں بنانا پڑتا تھااور نہ ہی کوئی

گھر کا کام کرنایژ تا' سارے کام وہی نوجوان کڑکی رضیہ کردیتی جو اِن کے ساتھ رہ رہی تھی اور اِس کا خاوند شام ڈھلے گھر آتا تھا۔ راحیلہ کی مال سارا

ون یا تو اِن کے بچوں میںمصروف رہتی جواس سے خاصے مانوس ہو گئے تھے یا پھرنماز شبیج میں دِن گزار تی۔ دوسرے تیسرے دِن جب وہ تھی ماندی

گھر جاتی تو اِس کے باوجود کہ وہ بہت تھکان محسوں کرتی 'اپنی مال سے باتیں کرنے کو اِس کا دِل بہت مجلتا کیکن وہ ہوں ہاں کر کے ہی رہ جاتی تھی۔ اِس نے سوچا کہ بیدماحول کی تبدیلی اثر ہے۔ کچھ عرصہ ایسے ہی رہے گا پھرٹھیک ہوجائے گا۔ خلاہرہۓ یہاں اُس کا کوئی جاننے والانہیں تھا جبکہ گاؤں

میں اُس نے اِتّیٰ زندگی گز اری تھی' فرق تو پڑنا ہی تھا۔ وہ خود بھی اِتناوفت کہاں دے یاتی تھی۔بس یہی سوچ کرایئے آپ کوڈ ھارس دے لیتی کہ سے امتحان ختم ہوجائیں گےتو پھروہ ساراون اپنی مال کے پاس رہا کرے گی اورخوب جی بھر کے اُن کی خدمت کرے گی --- اِنہی سوچول کے دوران وہ

تیزی سے کاغذوں میں اُلجھی ہوئی اپنا کام بھی ختم کررہی تھی۔ اِس نے سوچا تھا کہ ڈیوٹی آف کرنے کے بعدوہ آج اپنی مال کی طرف جائے گی۔وہ ا پنے کام میں مصروف تھی کہ کاریڈورمیں ہلچل ہوئی۔ اِن کے لیے بیمعمول کی بات تھی مریض آئے ہی رہتے تھے۔ایم جنسی میں تولوگ بہت تیزی

ے آتے ہیں۔ پھر چندلمحوں بعدمریض کواندرلا یا گیا تو وہ کاغذات چھوڑ کر اِس کی طرف کیکی اِستے میں ڈا کٹر بھی آگئے۔ اِس نے سامنے پڑی صفیہ کو غورے دیکھتے ہوئے اشیتھوسکوپ سیدھا کیا۔ عشق فناہے عشق بقا 182 / 284

ڈاکٹر نے سرسری سے انداز میں یو چھااور اِسے د کیھنے گئی۔ اِس کے ساتھ سلنی اورزیتون کی ٹی تھی۔راحیلہ پیچان چکی تھی کہ وہ زیتون لِی لِی ہے جو پچھ عرصہ پہلے یہاں پرایڈمٹ تھی اور اِس نے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا تھا جبکہ زیتون فی لی نے اِسے نہیں دیکھا تھا۔

'' پیتنہیں جی' بیاپنے کمرے میں ہے ہوش پڑی تھی۔''سلمٰی نے بھرائی ہوئی آ واز میں کہا۔

'' درمیان میں کہیں ہوش آیا تھایا میسلسل ہونہی ہے ہوش ہے؟'' ڈاکٹر نے اِس کے دِل کی دھڑ کن دیکھتے ہوئے پوچھا۔

" يهال لات لات تحور اموش كياتها ، چريوني --- " سلى ع كهانه كيا-

" تھیک ہے---آب باہر بیٹھیں ہم دیکھتے ہیں۔"

ڈاکٹر نے اطمینان سے کہااور اِسے ہوش میں لانے کے لیے کوشش کرنے گئی۔ اِس کے ساتھ راحیلہ اور دوسری دونرسیں بھی شامل ہو

گئیں۔اِتنے میں دوڈاکٹر مزید آ گئے جن کی یہاں ڈیوٹی تھی۔تقریباً پندرہ منٹ کی کوشش کے بعدوہ ہوش میں آ گئی۔صفیہ کارنگ پیلا زردہور ہاتھا۔

ڈ اکٹر اس سے مختلف سوالات یو چھتے رہے' ساتھ میں نجکشن وغیر وبھی لگے۔تقریباً آ وھے تھٹے بعد ان سب کی رائے تھی کہ مریض کو تخت ذہنی جھٹکالگا

ہے جس سے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اِسے ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا جہاں سلٹی اور زیتون بی بی اِس کے پاس تھیں۔راحیلہ اُنجکشن ویے لگی تو زیتون بی بی نے اسے پہچان لیا۔ یونمی چند باتوں کے بعد اِس نے یو چھا۔

''کیا ہواہےصفیہ کو---؟''

" پینبیں بیٹی ابس اتی سجھ آتی ہے کہ جس طرح مئیں اس کی وجہ سے یہاں پر آئی تھی ای طرح بیا پی وجہ سے یہاں پر آگئی ہے۔ کوئی بہت

گېراصدمه پنجاب إس---''زينون بي بي نے کہا۔

'' خیرُ اللّٰد کرم کرےگا۔ آپ حوصلہ رکھیں' ٹھیک ہوجائے گی ہے۔۔''

راحیلہ کی اپنی زندگی اِس فقد تحضن وَ ورسے گزری تھی کہ اگر وہ لوگوں کی باتوں میں چھیے ہوئے زہر کومحسوس کرتی' وہ اسپنے حالات کی

مشکلوں کوخود پر حادی کر لیتی اورزندگی کی مسدود را ہوں میں حوصلہ ہار کر بیٹھ جاتی تو اَب تک وہ مرگئی ہوتی ۔ اِسے اگرزندہ رکھا تھا تو اِس کے یقین

نے۔ اِسے اپنی ذات پراعتاد تھا کہ وہ اِن سب سے نبردآ زما ہو علق ہے۔ دِھیرے دِھیرے لوگ با تیں کرنا بندکر گئے' حالات کی مشکلات ختم ہونا

شروع ہوگئیں اور زندگی کی را ہیں کھل گئیں۔راحیلہ لاشعوری طور پر اِس ہے اپنامقا بلہ کیئے جار ہی تھی۔ اِسے بیسجے نہیں آر رہی تھی کہ جن کی زندگی اِتنی

سہل ہوتی ہے' وہ حوصلہ کیوں ہار بیٹھتے ہیں؟ اگر چہ ریہ سوال اپنی جگہ اہمیت رکھتا تھالیکن اِسے نہیں معلوم تھا کہ اِن کے اپنے الگ طرز کے مسائل و

معاملات ہوتے ہیں۔ اِس سے بحث نہیں کہ وہ منفی ہوتے ہیں یا مثبت ٔ اِن کی بنیاد میں لالچے وہوں یائی جاتی ہے یا خلوص؟ یہی سوچتے ہوئے وہ اپنا

کام ختم کر چکی تھی۔ اِس کی ڈیوٹی کا وفت بھی ختم ہو گیا۔ ساتھی نرسز ہاسٹل کی جانب جانے کو تیار تھیں۔ اِس کا جی چاہا کہ وہ ایک بارزیتون بی بی کے یاس ضرور جائے جاہے چند لمحول کے لیے ہی سہی --- وہ اُٹھی اور اُن کے پاس چلی گئی۔

> "اُبكىي طبيعت ہے---؟" اِس نے یو چھاتوصفیہ نے خمار آلود نگاہیں اُٹھا کر اِس کی جانب دیکھا' پھر نگاہیں ہٹاتے ہوئے آتکھیں بند کرلیں۔

'' پوری طرح ہوش میں نہیں آ رہی ہے'ا یسے ہی ہونقوں کی طرح دیکھے چلے جارہی ہے۔'' زیتون بی بی نے بتایا۔

"آپاے آرام کرنے دیں اِسے باتیں مت کریں۔"راحلے نے دھرے سے تاکید کی۔ " تمہاری مدردی کا بہت شکر یہیں!" زیون بی بی نے اِس کے چیرے پرد مکھتے ہوئے کہا۔

'' پہتو میرافرض ہے---اِس وقت تومئیں جارہی ہوں۔''اِس نے کہااورواپس مڑگی'ا ہے اپنے گھر جانے کی جلدی تھی۔

اس طویل وعریض دنیامیں ابھی بے شارحقائق ایسے بھی ہیں جن سے انسان پوری طرح باخبرنہیں ہوسکا ہے کیکن اس کی تجسس پسند فطرت ہرروزکسی نئے چونکا دینے والے انکشاف کے لئے اسے بے قرار رکھتی ہے۔ ایسے ہی چند تحقیق کے میدان کے کھلاڑیوں کی مہم جوئی کا قصہ۔وہ ایک ان دیکھی مخلوق کے بارے میں جاننے کے لئے بے چین تھے۔ان کی مہم جوطبیعت انہیں خطرنا ک راستوں پر لے آئی تھی۔ایک <mark>یقی (برهانی انسمان</mark>) کی انبیں تلاش تھی۔اس کتاب کا قصہ جس کا آخری بابتحریرکرنامشکل ہوگیا تھا۔انگریزی ادب سے بیا تخاب ، کتاب گرے ایکشن ایڈونچرناول سیشن میں دستیاب ہے۔

عشق فناہے عشق بقا

جس وقت راحیلہ نے رکٹے سے اُڑ کراپنے گھر کی تیل دی اِس وقت اِسے خیال آیا کہ جنید نے تو بیکہاتھا کہ وہ بی گھر اپنے ٹھکانے کے طور پر لے کردے رہاہے مگر اِستے وِن ہو گئے اُس نے ایک باربھی یہاں آنے کے لیے نہیں کہا۔ اِس خیال کے ساتھ ہی اِسے احساس ہوا کہ اُس نے کئی دن ہوئے فون بھی نہیں کیا۔۔۔۔اللہ خیر کرئے اسکے ول سے رہ عانکلی تہمی گٹے کھل گیا اور وہ اندر چلی گئی۔ ایں کی امال مغرب کی انداز مڑھ

یہ کہہ کروہ اُٹھ گئی اورسیدھی ایمرجنسی وارڈ میں چلی گئی جہاں اِس کی ڈیوٹی تھی۔وہاں جا کر اِسے معلوم ہوا کہ زیتون بی بی کی مریضہ اَب

وہاں نہیں ہے' آنہیں پرائیویٹ دارڈ میں شفٹ کردیا گیا ہے۔ اِس کا جی جا ہا کہ دہ دہاں جائے' اُن کا حال احوال یو چھے کیکن پھروہیں مصروفیت میں

کھوگئ بیباں تک کہ دو پہر کے وقت اے خیال آیا تو وہ سیدھی کلرک کے پاس چلی گئی جس نے ایک بندلفا نے میں اِس فائل کی فوٹو کا بی کر کے اِ ہے

دے دی۔ راحیلہ نے کلرک کے کمرے سے نکلتے ہی جنید کوفون کر دیا کہ فائل مل گئ ہے اُب وہ پوری تفصیلات ہے آگاہ ہوکر ہی فون کرے گی۔

'' سٹاف!مئی آپ کواس کی تفصیل تو بتادیتا ہول کیکن پہلے مجھے مطمئن کرو کہ بیٹی کہاں سے اورآپ کی اِس میں کیا دیجی ہے؟''

''میرےایک محسن وکیل ہیں' اُنہوں نے دی ہے تا کہ میں آپ ہے معلومات لےسکوں۔اُن کے مجھ پر بڑےاحسان ہیں۔'' راحیلہ

و میں دو گھنے تک ادھر ہوں' آپ اُنہیں بلوالیں' میں پوری تفصیل اُن کے ساتھ شیئر کرلوں گا۔'' اُس نے وہ فائل راحیلہ کی جانب

راحیلہ وہ فائل نے کر اِی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی جس نے اُس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔اُس نے فائل دیکھی اور پھر پوچھا۔

'' کیا آپ اِس وکیل سے مجھے ملوا مکتی ہیں؟'' اُس نے راحیلہ کے چہرے پرد کیھتے ہوئے پوچھا۔

' «مئیں اُن سے بات کرتی ہوں'اگروہ آ گئے تو --' راحیلہ نے بات نہ بنتے دیکھ کر بچھے دِل سے کہا۔

اِس نے کہااوراً ٹھا گئے۔ پھرکاریڈورمیں آ کراِس نے جنید کوفون کیا۔ اُس نے تمام بات سنتے ہی کہا۔

''اگراُنبیں دِلچیں ہوئی تو ضرور آئیں گے۔ آج اگر مصروفیت ہوئی تو کل آجائیں۔'' ڈاکٹر شاید مطمئن نہیں ہوپار ہاتھا۔

" تھیک ہے میں دے دول گا۔" اُس نے حتی انداز میں جواب دیا۔

"منيس دوپېركوفت آؤل گى-"

''کیونہیں---''وہ تیزی سے بولی۔

''ٹھیک ہے ڈاکٹر! آپ کی بہت مہر ہانی ---''

ا گلے دِن جب وہ ڈیوٹی پرگئی توسب سے پہلے اِس کلرک کے پاس گئی جو اِسے ریکارڈ دے سکتا تھا۔ اِس نے تھوڑی دیر تک جیل وجست کی

کیکن جب ایک بڑانوٹ اُس کی طرف بڑھاتے ہوئے راحیلہ نے کہا۔

"ايبابى مزيدة پكوسلے گااگرة ج بى وہ مطلوبہ فائل كى فوٹو كا بى مجھے ل جائے۔"

'' سٹاف! دیکھوئیدمعاملات! می وقت سامنے آتے ہیں جب پولیس یاعدالت کومطلوب ہوں۔ مجھے میں بھیر نہیں آ رہاہے کہ آپ کو اِس

کی ضرورت کہاں آن پڑی ہے؟ " کارک نے اپنااطمینان کرنا جاہا۔ «معیّن آپ کو پوری تفصیل بتاد ول گی'اگرآپ اِس فائل کی فوٹو کا بی مجھے دے دیں۔' اِس نے صاف فظوں میں کہا۔

نے فورا ہی جھوٹ گھڑ لیا۔

بڑھاتے ہوئے کہا۔

عشق فناہے عشق بقا

http://www.kitaabghar.com

تقریباً ایک گھنٹہ بھی نہیں گزراتھا کہ ہمایوں نے راحیلہ کوفون کردیا۔ وہ سپتال پہنچ چکا تھا اور اِس سے بوچید ہاتھا کہ وہ کہاں ہے؟ وونوں

'' مجھے خود حیرت تھی کہ اِس مریض کی موت کیسے واقع ہوگئ ہے۔اُس کا زخم ٹھیک ہونے کی طرف جار ہاتھا اور پوری اُمیڈتھی کہ چند دِن

تک وہ بالکل ٹھیک ہوجا تا۔کوئی زہز نہیں پھیلا تھا'ایہا کوئی ثبوت نہیں ملا' بیمیّں نے رپورٹ میں بھی لکھا ہے۔ بہت مشکل ہے مجھے بیمعلوم ہوا کہ

187 / 284

" ير تحيك رب كا --- "راحيله كى جيس جان ميس جان آ كئ إس كاجموث يج ميس تبديل موجان والاتحا-

" يكون ى برى بات ب ميس اجى مايون كوبيجامول ـ"

آ مسيجن اُ تار دي گئي تھي اِس وفت مريض کوضرورت نہيں تھي۔ اَب سانس کس طرح رُکا ہے۔ يہي اُلجھن ہے اور بيہ بات رپورٹ ميں ورج ہے۔''

اُس کی موت حرکت ِقلب بند ہو جانے کی وجہ ہے ہوئی تھی۔ بلاشہاُس کا سانس رُکا تھاا دراُ کبھین یہیں پر ہے کیونکہ اِس سے اڑتالیس گھنے قبل

نے ایک جگہ طے کی' پھرتھوڑ سے وقت کے بعدوہ ڈاکٹر کے پاس تھے تھوڑی دیر تعارف وغیرہ میں گزرگئی پھرڈاکٹرنے کہا۔

''مطلب' مریض روبصحت تھالیکن اُس کی سانس رُک جانے کی وجہ ہے اُس کی موت واقع ہوئی؟'' ہمایوں نے پوری بات سمجھتے ہوئے

"جی---اِس وفت کسی طرف ہے یا اُس مریض کے لواحقین نے توجینیس دی تھی ورنہ یہ بات اِسی وفت کھل جانی تھی مگریہ بات فائلوں

میں فن ہوگئ ۔ اُب آپ اُس کا کیس لڑنا چاہتے ہیں تو مجھے نہیں یقین کہ آپ اِس وجہ تک پڑنچ یا ئیں گے۔'' ڈاکٹرنے کہا۔

"آپايا كول كهدب بي؟" مايول في كريدار ''إس ليے كمئيں ايك پروفيشنل بنده ہوں۔ مجھے بھى ألجھن ہے كداليا كيوں ہوا؟ اگراُس وقت كريد ہوتى توبات سامنے آسكى تھى ليكن

اَب بہت دریہوچکی ہے۔'' ڈاکٹرنے کہا۔

''میرے پاس اگر ٹھوس دلائل ہوئے تومئیں ضرور آپ کو مطمئن کروں گا'بیمیراوعدہ رہااور نہ ہوئے تومئیں خاموش ہوجاؤں گا۔'' جایوں نے کہا۔ پھرتھوڑی دیر باتوں کے بعدوہ اُٹھ گئے۔ دونوں کاریٹرور میں چلتے چلے آ رہے تھے۔ اِن کے درمیان یہی موضوع چل

ڈاکٹرنے تفصیل سے بتایا۔

ر ہاتھا۔ جایوں کا خیال تھا کہ بات صاف ہوگئ ہے ذیثان ہی دراصل عالمگیر کا قاتل تھا۔ اَب جنیدا پی قیادت کومطمئن کرسکتا ہے۔۔۔ پارکنگ کی

جانب بڑھتے ہوئے ہمایوں نے کہا۔ "اچھا أبميس چاتا ہوں ميس پوري تفصيل خود ہي أسے بتاووں گا۔"

"كم ازكم حاسة ياشندا؟ --- آب يونبي جارب بين إس طرح الحيمانبيس لكناء "راحيله في كها-

ہمایوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عشق فناہے عشق بقا

'' چپلؤئتم پراُ دھارر ہا' اِس کےعوض کسی دِن کھانا کھا ئیں گئے وہ بھی تنہارے گھر۔۔۔ اِس وقت جانا ضروری ہے' پھر کسی وقت سہی۔''

يهال كيا كرد بي بي؟"

''ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی---''

''صفیہ!---أ\_--''بهایوں! تناہی کہدسکا۔

"بال كوكى صدمه يبنيا بأسه-

وہ بولی تو ہما یوں نے دِھیرے سے کہا۔

سلام کیاجس کا جواب دیتے ہوئے اُس نے یو چھا۔

تك چھوڑنے آئی تھی--- كيا آپ جانتي ہيں أنہيں؟''

عشق فناہے عشق بقا

''بٹی! بیاڑ کا ہما یوں ہی تھا' نا---؟''

"جى--- يېي نام بتايا تفاأنهول نے--- "راحيله نے كها-

" يہال كياكرنے آيا تھا؟" وه تشويش ہے بولى۔

" جانتي ينهيل بيجانتي بهي بهول ليكن --- خير!"

راحیلہ نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک اِنہی لمحات میں پارکنگ میں ایک گاڑی آ کرڑکی اِس میں سے زینون بی بی اورسلنی باہر

'' یہ جواد هیزعمر خاتون ہےنا' یہ میری چاچی ہیں اور اُس کے ساتھ میری کزن ---' یہ کہتے ہوئے اُس نے تشویش ہے پوچھا۔''مگر یہ

راحیلہ نے کہاتو ہمایوں آ گے بڑھ گیا۔ زیتون بی بی نے اُسے دیکھ کرڑ کناچا ہا مگروہ نہیں رُکا'اپٹی گاڑی تک گیااور تیزی سے وہاں سے نکل

'وکسی کیس کے سلسلے میں یہاں ایک ڈاکٹرے ملے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بھی بلوایا تھاکوئی بات پوچھنے کے لیے اُب میں انہیں یہاں

یہ کہتے ہوئے زیتون بی بی ایک دَم ہے اَپ سیٹ ہوگئ پھرکوئی بات کہے بنا آ گے بڑھ گئے۔اُس کے چیچے سلمی تقی ۔ تب راحیلہ بھی اپنے

گیا۔وہ دونوں کھڑی اُسے دیکھتی رہیں۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو زیتون بی بی تھکے قدموں سے راحیلہ کی جانب آگئی۔راحیلہ نے اُسے

''إن كى بينى كونروس بريك دُاوَن موكيا ب كل سے وہ يهال ايممث ب-' راحيله نے دِهر سے جواب ديا۔

''اچھا---اُنہیں معلوم نہ ہو کہ ہمارے درمیان کوئی تعلق پاشنا سائی ہے۔ اِس کی تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا۔''

آ گئیں۔اُن کی نگاہ دونوں پر پڑی تو اُن کی آ تکھیں جیرت ہے پھیل گئیں' اُن دونوں کی نگاہوں کا مرکز اَب ہما یوں تھا۔

" جالون! بيآپ كوايي كول د كيور بي بين؟ "راحيله في فوراً بي بها نيخ موئ يو چها-

وارد کی جانب چلی گئی۔راحیلہ کو پورایقین ہوگیا تھا کہ اِن کے درمیان کوئی بات ضرور ہے۔۔۔ کیا ہے؟ بیمعلوم نہیں تھا۔

188 / 284

" جنيد! ہميں أس دِن بى بيمعلوم ہو گياتھا كەتم بے گناہ ہوجس دِن ذيثان بيملك چھوڑ كر بھاگ گياتھا۔اگر چەہم نے تنہيں فقط تين دِن

'' اُن دونوں کے درمیان تنازعہ چل رہا تھا۔ دونوں ہی تنظیم چھوڑ دیتا جا ہتے تھے اور تنازعہ بیتھا کہ اُن کی رقم جود دنوں ہی اپنے ذرائع ہے

' دمئیں نے اپنا دامن صاف کرنا تھا'وہ کردیا ہے۔ آپ کواصل بات معلوم ہوگئ میرے لیے اِتنابی کافی ہے۔'' جنید نے فوراُہی اپنی

بھاگ گیا۔''

صفائی میں کہید یا۔

جنیدائی قیادت کے تین اہم لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اُن کے سامنے اپنی طرف سے بھر پورولائل دینے کے بعد کمی گفتگو کر چکا

دیئے تھے لیکن بیتین دِن' تین ماہ پرمحیط ہوگئے ہیں۔ہم اصل کہانی تک پنچنا جا ہے تھے اوروہ اصل کہانی بیہے کہ ذیشان ہی نے عالمگیر کوئل کیا اور

حاصل کرتے رہے تھے وہ کوئی تیسرا اُن کے درمیان سے لے اُڑا تھا۔ اِس میں قصور عالمگیر کا تھا کہ اُس نے اسلحہ ٹریدنے کے لیے بیرقم درمیان کے

ایک بندے کودی تھی۔ اُب ذیثان اُس تک پہنچ گیا ہے اور بڑے آ رام سے زندگی گز ارر ہاہے۔ وہ اَب اِن ہاتھوں میں ہے جو بین الاقوامی طور پر کام کر

تھااوراَباُن کی طرف ہے کسی جواب کا منتظرتھا۔تھوڑی دیریونہی گزرگئی تو اُن میں ہے بولا۔

'لیکناُس نے ایبا کیوں کیا؟'' جنیدنے یو چھا۔

رہے ہیں۔'' دوسرٹ خص نے تفصیل سے بتایا۔

عشق فناہے عشق بقا

"تو پھر مطے ہوگیا۔" جنید نے آخری بات کہدی اوراً کھ گیا۔

اُس کی پیخفید ملاقات جہاں ہورہی تھی جب وہ وہاں سے لکلاتو ذہن پر سے بوجھ اُتار چکا تھا۔ اُسے جو نیامشن دیا گیا تھا' اِس سے نہ

صرف تنظیم میں اُس کی اہمیت واضح ہورہی تھی بلکہ اُس کی اپنی خواہش بھی اِس میں شامل تھی۔ایک طرح سے وہ آزاد ہو گیا تھا۔اُس نے اپنے طور پر

کام کرتے ہوئے اپنے فیصلے کرنے تھے۔ اِس میں جس قدر کامیابی کے اِمکانات تھے اِس سے دوسوفیصد ناکامی بھی موسکتی تھی۔وہ اپنی زندگی کوتو پہلے

بی تھیلی پررکھے ہوئے تھا' اِس لیے کوئی پروائیس تھی۔اُ ہے راحیلہ پر بہت پیار آ رہاتھا' ایک معمولی میات جواُس کی نگاہوں ہے اوجھل تھی' اُس کے

اشارہ کرنے پراور پھر اِس کوواضح کردینے کے بعدوہ کس قدر پُرسکون ہو گیا تھا' اَباُسےا پی تنظیم کی جانب سے تو کوئی خطرہ نہیں تھا' پہلے وہ خود کو چکی

کے دویا ٹوں میں محسوس کرر ہاتھا۔راحیلہ نے اُسے میسکون دیاتھا' وہ جس قدرخطرے' تشویش اور بےسکونی میں مبتلاتھا' اِس کے ختم ہوتے ہی وہ سب

کچھ اِسے غیراہم سالگا جووہ راحیلہ کے لیے کر چکا تھا۔اگر اِسی بے بیٹنی کی فضامیں اُسے کوئی سنسناتی ہوئی گولی لگ جاتی ' اُسے موت آ بھی جاتی تو اُسے یفتین تھا کہ اِسے جاننے والےلوگ اُسے غدار نہیں کہہ کمیں گے---اِنہی خیالات میں گھراوہ گاڑی دوڑائے شہر کی جانب آرہا تھا۔وہ آج ہر

حالت میں راحیلہ سے ملنا حابتا تھا' حاہے چندگھڑی ہی سہی یا پھرکس ریستوران میں کھانا--- وہ اِس کے گھرنہیں جانا حابتا تھا۔وہ اِس کی مال کے

سامنے جانے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا' وہ اِس قدرحسرت بھری نگاہوں ہے اُسے دیکھتی تھی جیسے کوئی قیدی اپنے صیاد کی طرف دیکھتا ہے۔ بلاشداُس کے ذ بن میں یہی تھا کہ اِس کی ساری نوازشیں' ہمدردی اورخلوص صرف اور فقظ راحیلہ کی وجہ سے ہیں اور حقیقت میں ایسا تھا بھی کیکن وہ شک جواُس کی

نگاہوں ہے عیاں تھا' زبان پرنہیں آتا تھا' وہ جنید کو مارے ڈال رہا تھا۔۔۔ اُس نے اپنا سیل فون نکالا اور راحیلہ کے نمبریش کر دیئے۔ چند لمحوں بعد إن كارابطه وكيابه ''آج کہیں کھانا کھانے کا خیال ہے۔''اُس نے کہا۔

''جيساآڀکهيں---بتائے؟''راحلدنےفورا کہا۔

''تم بتاؤ' کہاں کھا کیں؟''جنیدنے تر تگ میں یو چھا۔

''إدهرگھر بى آ جاكيں مئيں خود بناليتى موں۔''إس نے بڑے مان سے كہا۔

" تھیک ہے میں آرباہوں تھوڑی دریتک پہنے جاؤں گا۔" اُس نے چند کم صوبے نے بعد کہااور فون بند کردیا۔

وہ شہر کی جانب گاڑی دوڑائے چلا جار ہاتھا۔ ایک موڑ کے بعد آ گے نبر کابل تھاجہاں اُسے گاڑی آ ہت کرنا پڑی اِس کے ساتھ ہی کیے میں سڑک اُترتی تھی تیجی اُس کی نگاہ تیور کی گاڑی پر پڑی۔ ڈرائیونگ سیٹ پرتیمورہی تھا جو گاڑی موڑ لیننے کے لیے اِنتظار میں تھا۔ لمجے کے ہزار ویں حصے میں جنید نے ایک فیصلہ کرلیا۔ اُس نے گاڑی تیمور کی گاڑی کے سامنے روک دی' پھرپینجرسیٹ پر کیڑے کے بینچے پڑاریوالورا ٹھایااور

اُس کے چبرے پر نگامیں جمائے تیزی ہے باہر لکا۔ تیمور کے چبرے پر شدید تم کی حیرت جم کررہ گئ تھی۔ تیموراً س کی جانب د کیچد ہاتھا جبکہ جنید بلاخوف اِس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالے آگے بڑھتا چلا جار ہاتھا' یہاں تک کہ وہ اِس کے قریب

يو حيصا\_

" ويكيمؤتم اييا---نبيل كريخة عتم جانة نبيل هوكه ميل--"

''کون ہوتم اور مجھ سے کیا جا ہے ہو؟''

چردوسری طرف سے من کراس نے فون بند کردیا۔

'' کیا جا ہے ہوتم ---؟''تیورنے دِھیرے سے پوچھا۔

چند کھے سنتے رہنے کے بعد بولا۔

" بکواس بند کرواور چپ کر کے بیٹھ جاؤ 'بعد میں بات کرتے ہیں۔"

' پہنچ گیا۔ تیمور اِسکی جانب یوں دیکے رہاتھا جیسے تیز روثنی میں خرگوش ساکت ہوجا تاہے جنید نے اِسکی طرف کا درواز ہ کھولاا ورسر دے لیجے میں کہا۔

"كك كيابات ب---كون موتم؟" تيور فرزت موع خوف زده ليجين يو چها-اس في ريوالورد كيوليا تها-

وممكن اين بات ومراف كاعادى نبيس مول - "بيكت مواة أس في تيمور كوكالر ع يكرليا-

لفظ اِس کے منہ ہی میں تھے کہ جنید نے اے باہر گھسیٹ لیا۔ پیر کی ٹھوکر سے دروازہ بند کیااور پھر اِسے لیتا ہواا پی گاڑی کی طرف آیا۔

ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ کھولا اور پھر اِے اندر دھکیل دیا' خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کرگاڑی چلا دی۔ وہ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ تیمور نے

"سنائے تیرے باپ کے پاس بہت دولت ہے۔ اِس میں سے تھوڑ اسا حصہ ہمیں بھی جاہئے ابس اِتیٰ تی بات ہے۔" یہ کہ کراً س نے ریوالوراینی گووییں رکھااورا بنافون سیدھا کر کے نمبر ملائے۔ چندلمحول بعدرابطہ وجانے پراُس نے کہا۔

''ایک نیاپرندہ ہے'تھوڑا نازک مزاج بھی ہے۔ ممکن ہے'ا ہے سدھارنے میں دوچار دِن گیس۔ اِس لیےفوراْ پنجرے کا بندوبست کرو۔ یا پنج منٹ بعد مجھے بتاؤ کہ اِسے کس پنجرے میں بند کرنا ہے۔ میک اِس وقت شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہول۔''

"تم كياكرنا جاجتي مومير بساتھ ---؟" تيمور إس وقت تك تھوڙا حوصله پکڑ چكا تھا۔

''اغواء برائے تاوان کا نام یا ذِ کرتو تبھی سنا ہوگا یا پھراخبار میں تبھی پڑھا ہوگا' بس یہی کچھ ہونا ہے تمہارے ساتھ۔۔۔تعاون کرو گے تو زندہ اینے والدین کے پاس پہنچ جاؤ گے ورنہ! سے توعظمند ہوکہ جان سکو تمہارے ساتھ کیا کیا جاسکتا ہے۔'' اُس نے سردے لیجے میں ظفہر تظہر کرکہا۔

جنید نے اِسے جھڑ کتے ہوئے کہااور پوری توجہ ڈرائیونگ پرنگا دی تھوڑی دیر بعداُ س کاسیل فون نج اُٹھا۔اُس نے نمبرد ک<u>ی</u>کرفون سنا' پھر

''ٹھیک ہے---شہراَب دویا تین کلومیٹر پرہے۔'' یہ کہہ کراُس نے فون بند کر دیا اور پھرگاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ تقریباْ دوکلومیٹر فاصلہ طے کرنے کے بعداُ سے ایک وین دِکھائی دی جو

سڑک کے کنارے کھڑی تھی اور دو بندے اِس کے قریب کھڑے تھے۔جنید نے اپنی گاڑی اِن کے قریب روک دی۔وہ لوگ تیزی ہے اُس کی

جنيد پرڄم گئيں۔

اور پھر اِنہی کھیتوں کے درمیان بڑی ساری حویلی میں گاڑی سمیت اندر چلے گئے ۔تیمور کو جب وین سے باہر نکالا تو اِس کی آنکھوں پریٹی بندھی ہوئی

تھی' وہ اِسے فوراُ ہی اندر لے گئے ۔وہ ایک بڑاسا کمرا تھا جس میں بیڈ لگا ہوا تھا' صاف تھرے کمرے میں خوشگوار مہک تھی۔تیمورکوایک کری پر بٹھا دیا

گیا اور اِس کی آتکھوں پر سے پٹی اُ تاردی گئی۔ چند لمجے اِس نے یوں دیکھا جیسے کچھ بھی دیکھائی نیددے رہا ہو پھر اِس کی نگا ہیں اِن دولوگوں کے علاوہ

'' ہاں تو' پیارے! ابھی فون کرو گے اپنے باپ کو یا پھرتھوڑی دیرآ رام کے بعد---؟'' جنید نے طنزیدا نداز میں یو چھا۔

"مسكن أبتمهار برحم وكرم يربهول -جوجا بوكرو--" تيمورنے قدر بنفرت سے كہا۔اسے مزاحت كى كوشش كرنا فضول لگا۔

'' ہاں' عقلمندہو۔۔۔لگاؤا پنافون یا پھر مجھےفون کرنا پڑے گا؟'' اُس نے سرد کیجے میں کہا تو اِس پر تیمور نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اپنافون

"ابھی تھوڑی در پہلے فارم ہاؤس کے قریب ہے---" اِس نے دھیرے سے کہا۔

"اغوا--- كيئ كب---؟" دوسرى طرف سے چيخة موئے يو چھا گيا۔

دوسری طرف سے ہوچھا گیا تو جنید نے فون پکڑلیا اور غراتے ہوئے کہا۔

''کون ہوتم ---؟'' دوسری طرف سے پوچھا گیا۔

" تم إس طرح يو حيدر ب بوجيتے تهبيں يهان آنے ميں كوئى وُشوارى نه بوگى -"

" كام كى بات كرو مجين بيل لكنا كمتم إن احتى مهو " وه إى ليج ميس بولا -

"إس وفت كهال هو---؟"

عشق فناہے عشق بقا

" پایا!میّن تیمور ہول' مجھے اغوا کرلیا ہے کچھ لوگوں نے---'

"مبلو---" دوسرى طرف سے آ واز آئی۔

تکال کرنمبرپش کردیئے تب جنید بولا۔''سپیکرآن کرؤ پیارے!مئیں بھی توسنوں تمہارے باپ کوتم ہے کتنا پیارہے؟'' اِس پرتیمورنے سپیکرآن کردیا۔

کے ساتھ چل دیا۔ا گلے ہی لمحےوہ وین میں تھا۔گاڑی کا دروازہ بند ہوا تو وہ وین کے پیچیے چلنے لگا۔اُ سے بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا کیں گے؟ پوراشہرگزرگیا۔ وہ باہروالی بائی پاس سڑک پر تھے۔ پھرا جا تک وہ ایک سائیڈ میں جانے والی چھوٹی سڑک پراُتر گئے۔مکانات گزرے کھیت آئے

تیمور کارنگ زرد پڑچکا تھا' یوں لگ رہاتھا کہ جیسے وہ ابھی بے ہوش ہوجائے گا۔ باہر والے بندے نے اِسے کھیٹچا تو وہ بے جان سا اُس

'' جاؤ' إن كے ساتھ جاؤ تھوڑى دىر بعد ملاقات ہوتى ہے۔''

جانب آئے اورپہنجرسیٹ کا درواز ہ کھول کراندرجھا نکا پھرکوئی بات کیئے بغیرا یک واپس ملٹ گیا۔ اِس نے وین کا درواز ہ کھولا۔ دوسرے نے ریوالور نکال کرتیمور کے ساتھ لگا دیا۔ تب جنید نے کہا۔

192 / 284

"آرام کروگے---؟"

عشق فناہے عشق بقا

" کیا جاہتے ہو۔۔۔؟"

"تيورے ميرى بات كراؤ---"

''صرف دوکروڑ روپیداوروہ بھی چوبیں گھنٹوں میں--- اِس کال کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوجائے گا اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ

پولیس وغیرہ کوتم زحت نہیں دو گےورنہ ہم ناراض ہوکرتمہارے بیٹے کی لاش بھی تمہیں بھجوا سکتے ہیں یا پھر کہیں سڑک پر پھینک دیں گے۔''

''وہ کن رہاہے---''جینیدنے کہا۔ ''تیمور بیٹے!تم گھیرانانہیں۔ مجھےتمہاری زندگی عزیز ہے'مئیں فورأ بندوبست کرتا ہوں---اورتم جوکوئی بھی ہؤمیرے بیٹے کو پچھمت

كهناممين رقم وروول كا- ووسرى طرف سانتهائي همراجث مين كها كيا-

'' ٹھیک۔۔۔مئیں رقم کسی طرح لوں گا' بعد میں فون کرتا ہوں۔'' یہ کہ کراُس نے فون بند کر دیا۔ چند کمیح وہ تیمورکود یکھتا رہا' پھر بولا۔

«مئي ايك بات كهون---؟" تيمور بولا\_

"بولو---"وه منكارا\_ '' مجھے چھوڑ دو۔ پایا کی رسائی بہت زیادہ ہے وہ--''

اِس نے کہنا جا ہا تو جنید نے آ گے بڑھ کرز ور دارتھیٹر اِس کے منہ پر دے مارا۔ وہ اُلٹ کر کری سے پنچے گر گیا۔ پھر اِسے کالر سے پکڑا اور

اُٹھاتے ہوئے بولا۔

'' دِهِمكَى ديتا ہے--- جب تك تيراباپ رسائى كرے گا'اِس وقت تك مئيں تجھے اُوپر پہنچادوں گا---مجھا؟'' بیکه کراُس نے تیمورکو بیڈیر پھینکا اور باہرنکل گیا---شاید تیمور نے اُس کی باتوں کا کوئی غلط تاثر لے لیاتھا اِس لیے دھمکی پراُتر آیا تھا۔ جنید یم سوچتا ہوا وہاں ہے آگیا۔ تیمور کا فون اُس کے پاس ہی تھا جواُس نے بند کر کے ایک طرف رکھ دیا --- اَب اُس چوہیں گھنے اِس حویلی میں

نے اپنافون لیااور اِس کے نمبر پش کردیئے دوسری طرف سے وہ بولا۔

شام ڈھل چکی تھی ۔شہر میں روشنیاں پھیل چکی تھیں ۔راحیلہ اِس وقت بھی کچن میںمصروف تھی۔اُسے جو تین چار ڈِشیں بنانا آتی تھیں' وہ

بنا پیکی تھی۔اُس کی ماں اپنے کمرے میں تھی اور رضیہاُس کے ساتھ کام میں مصروف تھی۔ اِس کے بیچے ڈرائنگ روم میں اپنے باپ کے ساتھ کھیل

رہے تھے۔وفت دِھیرے دھیرے زیادہ ہوتا چلاجار ہاتھا۔وہ کھا نابنا چکی تھی اِس لیےفون کر کے جنیدے اِتی دیر ہوجانے کی بابت پوچھنا جاہا۔ اُس

''سوری' ویری سوری راحیله اِمئیں تمہاری طرف آ رہاتھا کہ اچا تک کام پڑ گیااور مجھے اِس جانب لکلنا پڑا۔مئیں اَبنہیں آ سکوں گا۔'' اِس

193 / 284

« دمئين نبيس ہوتا نا تو وہ تمهاري كيئر كرتا ہے تمهارا أس كے ساتھ بہت اچھاتعلق ہونا ضروري ہے۔مين أے كهد يتا ہول --- پليز! ·

اِس نے سعادت مندی سے کہااور پھر کھانے کی جانب متوجہ ہوگئی۔ راحیلہ وہاں سے اپنے کمرے کی جانب چلی گئ اُسے جنید کے نہ آنے

تقریباً ایک گھنٹے بعد ہایوں آ گیا۔ اِس وقت ڈرائنگ روم میں کوئی نہیں تھا۔ رضیہ اِسی اِنظار میں تھی وہ کھانا لگانے کے لیے بڑھ گئی۔

''إے كہتے بي قسمت' كھاناكسى كے ليے بنااوركھانے ميں آگيا---ويسے كيابنايا ہے؟''اُس نے خوشگوارا نداز ميں كہا۔

194 / 284

اداره کتاب گھر

''مہمان تو شاید دیرے آئے تم لوگ تو کھا نا کھاؤ'ا می کوبھی دے دو۔''

ر ہاتھا جیسے اندر ہی اندر کوئی شے ٹوٹ گئی ہو۔ اُس نے قریب کھڑی رضیہ سے کہا۔

"جوبھی بناہے اِسے قسمت کالکھا سمجھ کرہی کھالیں۔" راحیلہ نے ایک طرف بیٹھتے ہوئے کہا۔

''آپ کہتے ہیں تو-۔''وہ دِھیرے سے بولی۔ ''مميّل كهه ديتا هول'وه يجهد مريبعد آجائے گا۔'' جنیدنے کہااور پیرفون بند کردیا۔راحیلہ نے چیکتی ہوئی سکرین کوایک باردیکھااور پیرمایوی کے ساتھ ایک طرف رکھ دیا۔اُ سے یوں لگ

" كوئى بات نبيل آپ اطمينان سے اپنا كام كرك آجا كيل سيّ آپ كا انتظار كرول كى -" ''ارے نہیں'مئیں نہیں آیاؤں گا۔مئیں کل کسی وفت آؤں گا۔تم پریشان نہیں ہونا'مئیں پھرمعذرت خواہ ہوں۔''اِس نے خمار آلود سے

'' ٹھیک ہے--۔'' وہ مایوس سے بولی۔

''وہ کیوں---؟''وہ حیرت سے بولی۔

''تم ایسا کرو'بمایوں کو بلالو۔اُس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔''

کے لیجے میں اِنتہائی معذرت محلی ہوئی تھی۔

عشق فناہے عشق بقا

"---اورىيجومئى نے إتنا كھانا بنايا؟" أس نے دھيرے سے كہا۔

''مئیں نے کہانا'سوری---کام ہی اِ تناضروری---''

جنیدنے تیزی ہے کہا۔

" فھک ہے۔۔۔''

راحیلہ نے ڈائینگ ٹیبل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

"آئے ہایوں---!"

كابهت دُ كه مور ما تفا---

عشق فناہے عشق بقا

سنانایژے گی۔''

وں۔ بیتواللہ نے میری من لی --- ''اُس نے شجید گی ہے کہا۔

"بال---" بهايول في اعتراف كيا-

"ہوں' توعشق ہے۔۔۔''

أے کیا ہو گیاہے جووہ سپتال میں ہے؟''

عشق فناہے عشق بقا

" چائے پکیں گے آ پ---؟" راحلدنے اچا تک بوجھا۔

'' کیا کوئی خاص بات تھی---؟''راحیلہنے یو چھا۔

'' ہاں---وہی میرے دِشتے دارہپتال میں اِس بارے میں بات کرنا جاہ رہاتھا۔''

ہے نتی رہی میہاں تک کہ کھانے کے ساتھ اِس کی بات بھی مکمل ہوگئی تو اُس نے بتیجہ نکا لتے ہوئے کہا۔

'' إِنَّ الْحِيمَى بات چل ربى ہےاورتم جائے ---؟'' بهایوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

اداره کتاب گھر

'' ہاں---''اُسے جیسے یادآیا' پھر ولچیں سے بولی۔''ویسے بات کیاہے'آپ کے اوراُن کے درمیان کوئی گڑ بڑہے؟''

'' کوئی تھوڑی بہت۔۔'' ہمایوں نے کہا پھر چند کمحتوقف کے بعد بولا۔''اگر چہ بیا یک کمبی داستان ہے کیکن انتہائی اختصار ہے تہمیں

پھر اِس نے انتہائی اختصار سے پوری بات بیان کرنا شروع کردی۔ اِس دوران وہ کھانا بھی کھاتے رہے۔راحیلہ اِس کی بات پوری توجہ

"اصل میں کام کی بات آب ہوگ ناامیں جاہتی ہوں کے سکون ہوہ بات سنوں۔ آپ ادھرصوفے پر آئیں میں جائے کا کہدر آتی

اُس نے کہااور وہاں سے اُٹھ گئی۔ ہمایوں بھی اُٹھ کرصو نے کی جانب چلا گیا۔تھوڑی دیر بعدراحیلہ اِس کے پاس دوسرےصوفے پر بیٹھ

" تو آپ صفیہ سے عشق کرتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ کو اِس لائق بی نہیں مجھتیٰ اِس کی وجہ صرف اور صرف آپ کی غربت ہے۔ "

''وييئراحيله!يقين جانومين خودتم سے ملنا چاہ رہاتھا۔جنيد كےفون آنے سے پہلے ہى سوچ رہاتھا كتمهيں فون كركےكوئي وقت طےكر

" ونہیں --- مجھے اُس سے عشق تھا ، کشش تھی اُس میں لیکن اَبنیں ہے۔اَب تو مئیں اُسے حاصل کرنا جا ہتا ہوں 'جیسے بھی ممکن ہو---'

'' اُے کوئی گہراصدمہ آیا ہے جس کی وجہ ہے اُس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے لیکن اَب اُس کی حالت بہتر ہے۔اُسے اِس وقت شدید جذباتی تعلق کی ضرورت ہے اور مجھے حیرت ہے کہ اُس کی مال بھی اُسے کوئی حوصانییں دے پارہی ہے۔'' راحیلہ نے سمجھ میں نہ آنے والے انداز میں

http://www.kitaabghar.com

یہ کہہ کروہ یوں ہوگیا جیسے ماضی کے کسی کرب ناک لمحے میں کھوگیا ہوئ چراس کیفیت سے چونک کر نگلتے ہوئے بولا۔' ممیّس بوچھنا پہ چاہ رہا ہوں کہ

''اصل میں اُس نے اپنی مال کی بھی تو مبھی نہیں تن ہے نا' دونوں کے درمیان بہت خلاہے یتم نے دیکھانہیں کرزینون بی بی پھھ پرانے خیال

کی میں اور وہ بہت ماڈ ہے۔' ہما یول دِ طیر ہے ہے بولا۔

"---ویسے اتنی ی عمر میں اس کا یوں بہت اُونچا سوچنامعنی خیز ہے۔ گلتا ہے بڑی شے ہے۔ "راحیلہ نے اسے انداز میں ہمایوں کی

طرف دیکھ کرمسکراتے ہوئے کہا۔

''شے تو وہ ہے؟'' ہما یول نے بھی جوا بامسکراتے ہوئے کہا۔ ''ویے میرامشورہ پیہے کہ آپ ایک باراُس کی عیادت کر آئیں ممکن ہے---''وہ کہتے کہتے زُک گئی۔

' ' نہیں' یون نہیں ---'' ہایوں نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا۔

" پھر کیسے---؟" راحیلہ نے سوال کیا۔

''إس وقت تكنبين جب تك وه خودميري جانب نه كيكيه'' أس كے ليجاورا نداز ميں مدد كى اپيل ہو'' أس وقت ہى مئيں أس كى جانب متوجہ ہوں گا۔'' ہمایوں نے دانت پینے ہوئے کہا۔

''اوہ---مطلب'اُس ہےنفرت ہے؟''

'' ہاں' یہی سجھاو-۔'' بیکہ کروہ چند کمیر خاموش رہا' پھر بولا۔''مئیں بیچاہ رہاتھا کہ کسی طرح تم بیمعلوم کرسکتی کدأ سے صدمہ کیا ہے؟''

''مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ۔میک کوشش کرول گی اور مجر پورکوشش کرول گی کہ ایک دو دِن ہی میں معلوم ہوجائے۔'' راحیلہ نے شجیدگی ہے کہا۔ اِستے میں رضیہ چائے بنا کرلے آئی۔وہ اپنا کپ بھی ساتھ میں لائی تھی' یوں اِن کے درمیان موضوع ہی بدل

گیا۔ پچھ دیر بعد ہمایوں چلا گیا تو وہ بھی سونے کے لیےایئے کمرے کی جانب چل دی۔ تب اےاحساس ہور ہاتھا کہ جنیدنے ہمایوں کو یونہی نہیں بهيجا \_اس ميں بھی کوئی خاص مقصد تھا۔

## رشتوں کے ریشم

رفعت سراج کے بہترین اورخوبصورت افسانوں کا مجموعہ .....رشتوں کے ریشم .....جس کی سطر سطر محبت خلوص یگا تگت،اور بھائی چارہ کا درس دیتی ہے۔انسانی زندگی میں سب رشتے خوبصورت ہیں، ہررشتہ ریٹم سے زیادہ خوبصورت اورمضبوط ہے۔ افسانوں کا پیمجموعہ کتاب گر پردستیاب ہے، جے افسانے سیشن میں پڑھاجا سکتا ہے۔

مشق فناہے عشق بقا

اداره کتاب گھر

اِس وفت سورج طلوع ہونے کوتھا جب جنید نے تیمور کا فون آ ن کیا' اِس کے ساتھ اِس میں آ نے والے ایس ایم ایس کی بھر مار ہوگئی۔

اُس نے ایک ایک کر کے پڑھے۔وہ بھی مختلف نمبرے تھے ایک نمبرزیادہ تھاجو اِس کی جانب سے کال کرنے کے لیے تھا۔وہ چند کمیے سوچتار ہا' پھر

سرخ ہورہی تھیں۔جنید اِس کے قریب جا کر کری پر بیٹھ گیا' وہ اِتی دیر میں بیڈیرسیدھا ہوکر بیٹھ گیا تھا۔

تیور کی طرف چلا گیا۔ایک ہی رات میں اِس کی حالت ختہ ہوگئ تھی' شایدوہ رویا بھی تھایا پھر ساری رات اِسے نیندنہیں آ کی تھی۔ اِس کی آ تکھیں "كول جان من ارات كيي كزرى ---لكتاب آرام نبيس كياتم ني---؟" جنيد في مسكرات بوع سرد سے ليج ميس كها مكر تيور

اُس کی طرف دیکیتارہ گیا' بولا پچھ بھی نہیں تو جنید نے کہا۔'' ویکھوا کیے معمولی ہے تھپٹر کے علاوہ میں نے تہہیں پچھ نہیں کہا۔ وہ بھی تم نے اپنی غلطی کی وجہ سے کھایا ہتم نے مجھےاوور کیلکو لیٹ کرلیا تھا۔میری تم ہے کوئی ذاتی ڈشنی نہیں ہے۔میرامطالبہ تمہااباب بناءکس جھک جھک کے پورا کر دیتا ہے تو مئیں تہمیں زندہ سلامت تمہارے گھر تک پہنچادوں گاور نہ پھر ظاہر ہے سئیں تمہیں اُو پر پہنچانے کے علاوہ اور کیا کرسکتا ہوں؟''

> " دیکھؤ مجھے ڈرانا بند کرواور میری بات یایا ہے کراؤ' تیورنے این غصے کود باتے ہوئی کہا تو جنید اس کی طرف د کھے کرمسکرایا۔

"جب بلی گھیرے میں آتی ہے نا' تووہ نہ صرف غراتی ہے بلکہ پنجہ مارنے کی کوشش بھی کرتی ہے۔" اُس نے بول کہا جیسے اُسے تیمور پر بہت ترس آ رہا ہو۔ پھرفون کے نمبر پش کردیے اور پیکر آن کردیا ، فورا ہی فون ریسیوکرلیا گیا۔

" تمور بيني اتم تحيك تو مو؟" ووسرى جانب سے إنتهائى تشويش كے ساتھ يو جھا كيا۔

"منین تھیک ہول یا یا ---!" اس نے دھیرے سے کہا۔ ''تم يركو ئي ظلم---''

> ' «نہیں'ایسی کوئی بات نہیں ۔مئیں ٹھیک ہوں۔'' "منی نے رقم کا بندوبست کرلیاہے متم میری اُس سے بات کراؤ۔"

'' مان بولو---'' جینیدنے کہا۔

''مئیں نے---مئیں نے رقم پوری کردی ہے بتاؤ کہاں پہنچانی ہے؟''

" تتم يوں كرو،اكيليا بن گاڑى ميںشېر كے جنوب كى طرف آؤ مئيں بتا تا ہوں رقم كہاں كى جائے گى۔'' '' ٹھیک ہے۔۔۔'' دوسری طرف ہے کہا گیا تو اُس نے فون بند کر دیا' پھراپنا فون نکالتے ہوئے بولا۔'' اُبتمہاری زندگی کا فیصلہ

تمہارے باپ کے ہاتھ میں ہے۔اگراُس کی نیت میں ذراسا بھی کھوٹ وِکھائی دیا توسمجھواُ اس نے تنہیں مارنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔'' · ونهين عمهين رقم مل جائے گي کيكن مئي به بنادون عمهين بيرقم مضم نهين ہوگ - " تيمور نے كہا ـ

''تم جوبھی کہومیں سناوں گا۔ آخر قربانی کے بمرے کو بولنے کاحق تو ہونا چاہئے'نا---!'' یہ کہہ کراُس نے اپنافون کان ہے لگالیا۔ ذرا

عشق فناہے عشق بقا

' دنہیں --'' تیور نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔

"مجھ پرمخنت---؟"تيمور حيرت سے بولا۔

"تم مجھے اس قدر قریب سے جانتے ہو؟" وہ حیرت سے بولا۔

کس نے کب اور کیسے اغوا کیا ہے؟ "جنید نے لا پرواہی کے سے انداز میں کہا۔

" بليز مجصفون دوميس پايات بات كرتا مول-"

نے یوں کہا جیسے وہ اُن کی منافقت پر غصے میں آ گیا ہو۔

عشق فناہے عشق بقا

مصروفیات کواپنانے کی کوشش کی تومئیں بلا تامل شہیں ماردوں گا۔'' اُس نے غراتے ہوئے کہا۔

🔻 سی دیر میں رابطہ ہوگیا تو وہ بولا۔'' ہاں' وہ کہدر ہاہے کہ تخدلے کرگھرے نکل آنے کو ہے۔ ذرادھیان دو کہ واقعتا اکیلاہے یا کوئی لا وَلشکر بھی اُس کے

اداره کتاب گھر

198 / 284

ساتھ ہے۔ضروری نہیں کہ وہ کسی کے ساتھ جا کر ملے فون پر بھی جارے لیے مہمان نوازی کا بندوبست ہوسکتا ہے۔'' یہ کہد کروہ دوسری جانب سے سنتار ہا' پھرفون بند کر دیا۔جنید چند لمحے تیمور کو گھورتار ہااور پھر پوچھا کہنا شتہ کر و گے؟

''نهیں'میری جان!میں چھپنہیں جاؤں گا بلکہ تمہاری بہت قریب رہوں گا'ا تنا قریب کہتم سانس بھی لوتو مجھے سنائی دےاورتم کیا سمجھتے

" الن تم ير--تم في جويبال آت بى لا كيول كوكير في كامشغله ابناليا تهانا اى في مجھے تمهارى جانب متوجد كيا ہے ميرا ملك اور ميرا

''مئیں نے کہانا'مئیں تمہارے اِس قدر قریب ہو چکا ہوں کہتمہاری سانسیں تک گن لوں۔اگرتم زندہ نیج کر چلے بھی گئے اور دوبارہ اِنہی

"إسكافيصلة آج تمباراباب كرے كاكم بچوكر بھى كتے ہويانبيں--- مجھے چرت ہے كەتمبارے باپ نے ية تكنبين يوچھا كەتمبين

" يبي بات مجھے سوچنے پرمجبور کررہی ہے کہ تمہارے باپ کے ساتھ لاؤلشکر ضرور ہوگا اسی لیے مئیں پوری تیاری کے ساتھ جاؤں گا۔" جنید

'' ہمارے سوئٹمن ہیں۔اُنہوں نے بس اِس پرتوجہ دی ہوگی کہ مجھے اغوا کرلیا گیا ہے اور۔۔۔'' وہ یہ کہتے ہوئے خود بھی ہکلا گیا تھا۔

'' کرلؤ یار! پھر کہو گئے ہم نے کوئی مہمانداری ہی نہیں کی اورا گرتمہیں مرنا پڑتا ہے تو کم از کم بھو کے تو نہ مرو--''

ہوکہ میں نے یونہی راہ چلتے تہیں بکر لیاہے؟ --- نہیں میری جان امیں نے تم پر محنت کی ہے۔ ' جنید نے اِس کی جانب د مکھر سنجیدگی سے کہا۔

بیشہر برطانیہ کا رچیڈل نہیں ہے۔ممکن ہے' کیچے تمہارے جال میں پھنس چکی ہوں اور بعض کوتم شکار بھی کر چکے ہولیکن مئیں تمہیں سبق بھی سکھا نا جا ہتا

ہوں۔ یہاں رہنا ہے قو بندے کے بنجے بنویا پھروالپس رحیڈل لوٹ جاؤور نہ---' جنیدے کیجے میں نفرت عود کرآئی تھی۔

"مسكِّس واليس چلاجاؤل كا مجھے يهال رہنے كى ضرورت ہى نہيں ہے۔" وہ تيزى سے بولا۔

'دنہیں۔ ابھی نہیں میری جان! میری ذرائع زیادہ معتبر ہیں چوہے بلی کا تھیل تو ابھی شروع ہوگا۔''

''تم جوکوئی بھی ہؤ چاہے مجھے مار دولیکن تم کیا سمجھتے ہو کہ تم یوں چھپ جاؤ گے؟''

جنید نے سرد کیجے میں کہاا در پھر کسی بندے کوآ واز دی۔ چند لمحوں بعدوہ آ گیا تو اُس نے ناشتہ لانے کوکہا۔ تب اِن دونوں میں خاموثی دَر

http://www.kitaabghar.com

''وو گھرے تواکیلائی نکلا ہے لیکن بردی شاہراہ پرآتے ہی اِس کے ساتھ دوکاریں مسلسل سفر کررہی ہیں'خطرہ ہے۔'' دوسری جانب سے

''وہ لوگ بہت تیز اور چالاک ہیں' وہ آپ کی ہرحرکت پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کے ساتھ دو کاریں کیا کررہی ہیں؟ یہ بات انہیں

''غلط فہمی تمہیں ہوئی ہے بڈھے! تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں بھانس لو گے؟ --- اِس وقت تم ہمارے جال میں ہوئتہارا بیٹا تو جائے گا ہی تم

'' ہاں'مئیں اپنے وعدے کا پاس کروں گا۔۔۔صرف ایک گھنٹہ ہے تمہارے پاس' انہی میں تم نے اپنے بیٹے کی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے۔''

199 / 284 اداره کتاب گھر

یہ کہہ کراُس نے فون بند کر دیا۔ پھرفون ایک جانب رکھتے ہوئے تیمور کی طرف دیکھااور نگاہوں میں ہی اِسے کہا کہاَ بہتاؤ؟

آئی۔ابھی وہ بندہ ناشتہ لے کرنہیں بلٹا تھا کہ جینید کا فون نج اُٹھا' اُس نے سپیکر آن کر دیا۔

عشق فناہے عشق بقا

انتہائی تشویش کے ساتھ کہا گیا۔

معلوم ہوگئی ہے۔''

بھی خود کو گئے مجھوبہ''

عشق فناہے عشق بقا

" بال بولو---؟" جينيد بولا -

'' فون مجھے دوسئیں بات کرتا ہوں---''

"تيمور--يتم تيموري بات كررب مؤنا؟"

'' پاپا! کیا آپ کومیری زندگی نہیں جاہے؟''

تبھی جنیدنے فون پکڑ لیاا درغراتے ہوئے بولا۔

"بيتم كيسي باتيس كررہ بهو؟"

« نہیں'تم چھنیں کروگے۔''

"إس يرنكاه ركھو ـ ذراى بھى كوئى بات محسوس كروتو مجھے بتانا ---"

'' نن نہیں۔ایی تو کوئی بات نہیں ہے اُنہیں غلط ہی ہوگئی ہے۔''

«منیس مجبور ہوگیا ہوں--- پلیز عتم کچھمت کرتا منیس کوئی راستہ نکا آتا ہوں۔"

" صرف ایک گفت بے تبہارے یاس--" جنیدنے کہااور پھرفون بند کردیا۔

«ممئیں نے تمہارے بارے میں غلط انداز ولگا یا تھا اور میرے باپ نے بھی--''

" جنید نے فون اِس کی جانب بڑھادیا۔ تیمور نے جلدی ہے نمبر پش کیے فور آہی رابطہ ہو گیا۔

تیمور نے شنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ پھر اِس نے انتہائی حسرت کے ساتھ جنید کی طرف دیکھا جو بالکل خاموش تھا---جنید اِس وقت ناشتہ کرچکاتھا' جب دوبارہ فون آیا۔ تیمور نے ایک لقمہ بھی نہیں لیاتھا' وہ بس اُس کی جانب دیکھتا چلا جار ہاتھا۔ جنید نے فون کان سے لگایا اور

يوجهابه

" بال'بولو---؟"

''وہ سب ایک سڑک کنارے ہے ہوگل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔میک اُن سے پچھفا صلے پر ہوں۔اُن میں تیز تیز با تیں چل رہی ہیں۔لگتا ے وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کررہے ہیں۔''

'' ٹھیک ہے--- دوبارہ رابطہ کرنا۔''

یہ کہہ کر جنید نے فون بند کر دیاا وراُ ٹھ کر باہر چلا گیا' وہ اَب خودمیدان میں آ جانا چاہتا تھا۔

را حیلہ ایمرجنسی وارڈ سے اُس طرف جارہی تھی جہاں پرائیویٹ کمرے میں صفیہ تھی۔ اِس کے ذہن میں بیق طعانہیں تھا کہ وہ اِس سے کس طرح بات کرے گی لیکن اُسے یقین تھا کہ وہ ہمایوں کا نہ کرضرور چھٹرے گی اورصفیہ کا تاثر لینے کی کوشش کرے گی۔ اِسی تاثر سےمعلوم ہوجائے گا کہ

وہ اِس قدر رُوٹ جانے کے باوجود بھی اُس سے نفرت کرتی ہے یا پھراً بھی اِس کے دِ ماغ میں دولت کا خمار باتی ہے؟ ---

وہ ہر جانب سے بے نیازیمی سوچتی ہوئی اِس طرف چلی جارہی تھی۔رات جب ہمایوں نے اُسے صفیہ سے تعلق میں شدت اور خاندانی

پس منظر کا احوال سنایا تھا تو اُسے صفیہ کا رویہ عجیب معلوم نہیں ہوا تھا۔اُس کے خیال میں ہر اِنسان کو بیش حاصل ہے کہ وہ اسے بارے میں خود فیصلہ

کرے اُ سے محبت پاکسی بھی جذبے کے تحت مجبور نہ کیا جائے ۔اصل میں جب إنسان کسی روایت یا اصول کی خلاف ورزی کرتا ہے تب یا تو وہ اصول یا روایت اِس قدر کمزور موتی میں کہ اِن کی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی یا پھر اِن کی ہیئت اِس قدر تبدیل ہوجاتی ہے۔وہ روایت یااصول جو بھی اِنسان

نے اپنے مفاد میں بنائے ہوتے ہیں' اِس کے گلے کا پھندہ بن جاتے ہیں۔ پھروفت اور ماحول بھی اِن اصولوں اور روایات پراثر انداز ہوتے ہیں۔ جس طرح اِنسان کے بنائے ہوئے قانون ایک خاص وقت کے بعد غیرموڑ ہوجاتے ہیں اور اِن کی تجدید کی ضرورت محسوں ہوتی ہے بالکل اِی

طرح کامعاملہ اجی اصولوں اور روایات کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ نہ ہی معاملات کو بھی وقت کے نقاضوں کے مطابق پر کھنے کی کوشش کی جاتی ہے البنة جن کی اپنی مستقل حیثیت ہوتی ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتے۔ دراصل إنسانی معاشرہ میں انتہا پیندی ضرور آ جاتی ہے جن میں یا تو وہ ظلم کی

جانب چل نکلتے ہیں یا پھر اِس روایت اصول اور قانون کی تجدید ہو جاتی ہے۔ جب بھی معاشرے میں ظلم بڑھتا ہے تو اِس کے جواب میں بغاوت ضرور پیدا ہوتی ہے بلکہ یوں کہددینازیادہ مناسب ہے کظلم کاردِعمل بعناوت ہےاور جو باغی ہوتا ہے اِس کے نزدیک قانون روایت اوراصول کی كونى اہميت إس كينہيں ہوتى كدانهي كى بدولت وہ اپنار وِعمل ظاہر كرر ما ہوتا ہے۔راحيلہ سيجھى كھى كەصفيدا بى خواہشات ميں ۋوني ہوئى ہے وہ اپنى

من پیندزندگی چاہتی ہے۔قصور اِس کانہیں کہ اِس نے ایسا کیوں چاہا بلکےغورطلب بات یہ ہے کہ وہ کون سےعوامل ہیں جو اِسے اِس طرح کا بناگئے ہیں۔کوئی بھی اِنسان اِس طرح کی زندگی کی خواہش نہیں کرسکتا جس کے بارے میں اِسے معلوم نہ ہو کسی خیال یا تصوّر کے بغیر عمل کیسے ہوسکتا ہے۔ یے ناممکن می بات ہےاور پھر کسی بھی اِنسان کو کیسے مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ فلال شخص کوچھوڑ کر فلال شخص سے محبت کرے؟ یہ بھی تو ناممکن باتوں میں سے

> عشق فناہے عشق بقا 200 / 284

تھی اور اِس کے پاس زیتون بی بی تھی ۔سلام ودُعاکے بعدوہ اِن کے قریب بیٹھ گئے۔

'' اُب کیسی طبیعت ہے؟''راحیلہنے دِھرے سے یو چھا۔

'' ٹھیک ہوں---'اس نے انتہائی اختصارے جواب دیا۔

ك ذبن مين كيا تها؟ "زيون في في في في وهير سي كبار

عشق فناہے عشق بقا

ایک بات ہے۔اُس نے سب سے پہلے اپنی ذات ہی کا تجزید کیا تھا۔ وہ جنید کوشدت سے جاہتی تھی اِس کے لیےاُس نے ایک خطرناک زندگی کا چناؤ

اداره کتاب گھر

بھی کرلیا تھا۔اُس نے اپنی ذات ہی کونہیں بلکہ اپنی مال کوبھی اِس میں جھونک دیا تھا' یہاں تک کہاُ ہے جنید کے ساتھ مرجانا بھی قبول تھا۔ایسے میں کوئی

أے بیے کہے کتم جنید کا خیال چھوڑ کرکسی دوسرے ہے اتنی ہی شدت ہے محبت کروتو ایساممکن نہیں تھا۔ بیتو اِن معاملات میں ہے ایک معاملہ ہے جن پر

إنسان کوا پنااختیار بھی نہیں ہوتا۔ یہی سوچتی ہوئی وہ اِس کمرے کے سامنے جائینچی جس میں صفیہ تھی۔وہ بلاجھ بک اندر چلی گئی' سامنے بیٹر پرصفیہ لیٹی ہوئی

راحیلہ نے دِ چیرے سے کہا تو صفیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ذراس خاموشی کے بعد زیتون بی بی نے آ ہ مجرتے ہوئے کہا۔

'' تم ٹھیک کہتی ہو بیٹی! جب بندہ اپنی خواہشوں میں جنون کی حد تک جا پہنچتا ہے نا' تو ابیا ہوہی جا تا ہے کسی دوسر کے کو کیا خبر کہ صدمہ کس

''---ويسے ہے توبية پكاذاتى معامله كيكن ميں ايك بات يو چھنا جاہتى ہوں؟''راحيلہ نے زيتون بي بي كى طرف ديكھتے ہوئى كہا۔

'' کل میرے ساتھ جوایک وکیل صاحب تھے وہ ڈاکٹر صاحب سے ملنے آئے تھے اور میں اُنہیں یار کنگ تک چھوڑنے گئی تھی' وہ آپ کو

'' إس ليے بيٹی' كہوہ ميرا بھتيجاتھا۔ ہمارے خاندان ميں پچھاختلا فات ہيں' بس اِس وجہے--- اَب ميّں بيتونہيں بتاسكتي ہوں كهاُس

" يتبهاري بدگماني بخصفيد! وه كوني قتل كامعامله تعاجس برأس في معلومات لي تحيين ب مجهد يقين ب كرآب كي والده كوو كيف س يهليد

''میرے خیال میں أب دوائیاں إتنااثر نه وِ کھا یا ئیں گی جتناتم خودا پنے آپ کوتندرست كرسكتی ہو۔''

قدر ہوتا ہے بیتو وہی جانتا ہے جس پرگزری ہو۔ایسے میں دوبارہ سے ہونے میں وقت لگتا ہے اور خود ہی حوصلہ کرنا پڑتا ہے۔''

و کیھتے ہی احیا نک گڑ بڑا گئے تھے کھرتیزی ہے جلے گئے---ایسا کیوں ہوا تھا؟''راحیلہنے بردی مشکل ہےا پنی بات کہی تھی۔

''وو آیا ہوگا تماشدد کیھنے---وہ تو خوشیاں منار باہوگا بلکہ اِس کےسارے خاندان والے---''

تک أے معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یہاں کون ہے جس کے لیے یہ یہاں پر ہیں۔'' اُس نے زیتون بی بی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

''بس بیٹی'بد گمانی نے ایک خاندان کودوسرے سے جدا کردیا ہے۔''زیتون بی بی نے سروآ ہ بھرتے ہوئے کہا۔

صفیدنے انتہائی نفرت سے کہا توراحیلہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔

'دممکن ہے'و وکل امیر ہوجائے تو۔۔۔؟''زیتون بی بی نے کہا۔

''وه سات جنم میں بھی ایسانہیں ہوسکتا۔''صفیہ نے نفرت سے کہا۔

201 / 284

201 / 284

http://www.kitaabghar.com

'' ہماری اِن سے کیا بد گمانی ہو عکتی ہے' ہمارا اُن کا مقابلہ ہی کیا؟''صفیہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا۔

اداره کتاب گھر

''صفیہ! اِنسان کوجنم ایک بار ہی ملتا ہے اور وہ اِسی میں بہت کچھ کرسکتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کداُن کی مالی پوزیشن پہلے کیا ہوگی کیکن اِس

وفت وہ شہر کی ایک بڑی صنعتی سمپنی میں قانونی مشیر ہیں شہر کے بہترین علاقے میں بڑے سے گھر میں رہتے ہیں اور وہ اپنی گاڑی میں یہاں تک

"كيا---يم كيا كهدرى مو؟" صفيدن حيرت س يوجها-

''ونِی جوتم نے سنا ہے۔۔۔عام حالات میں شاید ڈاکٹر صاحب اُنہیں ملنے کی بھی اجازت نہ دیتے لیکن کوئی بات ضرورت ہے جس کے

باعث نه صرف وہ ملے ہیں بلکہ معلومات بھی دیں۔ یہاں تک کہ پروٹو کول دینے کے لئے مجھے بھی کہا کہ میں اے دروازے تک چھوڑ آؤں۔مئیں

نے بھی ڈاکٹر صاحب سے اُن کے اِس معمول سے ہٹ کررو ئے کے بارے میں یو چھاتھا' تب مجھے اُس وکیل کی اہمیت کے بارے میں معلوم ہوا

''تمہارے کہنے کامطلب بیہ ہے کدأب وہ اہم لوگوں میں شار ہونے کی کوشش کرر ہاہے؟''صفیہ نے قدر سے طنزیہا نداز میں کہا۔

راحیلہ نے جان بوجھ کرفقرہ ادھورا چھوڑ دیا تو صفیہ کو چپ لگ گئ۔ وہ کچھ بھی نہ بولی تو زیتون بی بی نے کہا۔

''بات اصل میں سیہ بیٹی! کے میرے شوہرنے خوب محنت کی۔وہ اعلیٰ عہدے پر ہیں ٔ ساتھ میں ایک کاروبار بھی چل رہاہے جے میرا بیٹا و کھتا ہے لیکن اِس کے مقالبے میں وہ دولت کمانے کے معالمے میں بہت پیچھےرہ گئے ۔بس یہی اصل میں دوری کی وجہ ہے۔''

''صغیہ کے بات کرنے سے تو یہی لگتا ہے کہ بید دوری جیسے نفرت میں تبدیل ہوگئی ہے۔'' راحیلہ نے جان ہو جھ کر ذرای تلخ بات کہی۔ '' دوالگ الگ معیارزندگی میں رہنے دالے لوگ یکجا کیسے ہو سکتے ہیں؟''صفیہ نے اُس کی طرف دیکھتے ہوئے یو چھا۔

''--- ہو سکتے ہیں اگر دِل میں وسعت ہو۔اَب یہی دیکھوکہ وہ لوگ اگرآپ کے معیارِ زندگی میں آ جا ئیں تو پھر تعلق کا سلسلہ تو چل سکتا

"ميرے خيال ميں شار ہے در نہ---"

آئے تھے۔ بیساری معلومات مجھے ڈاکٹر صاحب نے دی تھیں۔''

تھا۔''راحیلہنے ہات بناتے ہوئے کہددیا۔

ہے پھرنفرت کہاں جائے گی؟ اُس نے جواب دیتے ہوئے سوال کر دیا۔جس پرصفیہ خاموش رہی۔راحیلہ کا بھی یہی مقصد تھا کہ وہ بھلے جواب نہ دے کیکن اِس بات پرسویے گی ضرور--- ماحول میں تناؤ سا آ گیا تھا اِس لیے راحیلہ نے اُٹھتے ہوئے کہا۔'' اُب میک چلتی ہوں--''

عشق فناہے عشق بقا

زینون بی بی نے کہا توصفیداً س کی طرف دیمھتی رہی ۔راحیلہ نے اِس کی جانب دیکھنائی گوارانہیں کیااوروہاں ہے آگئ۔راحیلہوہ پیغام پہنچا چکی تھی جو ہما یوں کے ذہن میں تھا۔اُ سے پورایقین تھا کہ صفیہ اپنے طور پر ہما یوں کے بارے میں ضرور معلومات لے گ ۔

جنید اِی کمرے میں موجود تھا جہاں تیمور کورکھا گیا تھا۔ اِس کے ساتھ دوآ دمی مزید تھے جو کسی بھی وقت 'کسی بھی تھم کے لیے تیار تھے۔ مرے کے ماحول میں تناؤ تھا' گہری خاموثی میںسب کی نگاہ گھڑی پڑتھی۔جنید کا دیا ہوا وفت ختم ہونے کوتھا۔تیمور کی حالت بہت خراب ہوچکی تھی'

http://www.kitaabghar.com

إنتظاركرنے لگا۔

عشق فناہے عشق بقا

'' اِ تَنَاوفت كَرْرجان كے باوجود بھی تمہارے باپ نے پولیس والوں سے اپنی جان بیں چیٹر ائی۔ اِس كامطلب يہي ہے كه أنہيں تمہارى

' دختہیں گارٹی چاہئے---' جنیدنے پینکارتے ہوئے کہا۔'' تو سنو' کوئی گارٹی نہیں ہے لیکن اَبتمہارا بیٹا تو قتل ہوگا ہی'تم بھی نہیں فیج

تیمورنے کہا تو جنید ہنس دیا اور کوئی بات کیتے بغیر باہرآ گیا۔ باہرآ تے ہی اُس نے فون پرنمبر ملائے اور دوسری طرف رابطہ ہونے کا

واؤ پرلگائی ہے۔اَب اِن کے پاس سوائے میر تے آل کے اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔میرے قاتل آپ ہیں۔' تیمورنے اِنتہائی جذباتی انداز میں کہا۔

پاؤ گے بیمیراوعدہ ہے ہے۔۔ اَب جاؤ' آ رام ہے گھر چلے جاؤاور اِس وقت کا اِنظار کروجب تمہارے بیٹے کی لاش تمہارے سامنے آئے گی۔''

تیمورنے مری ہوئی آ واز میں کہاتو جنیدنے فون بند کردیا ورتیمور کی جانب دیکھاجو پھوٹ پھوٹ کررونے لگا تھا۔

'' مجھے چھوڑ دو'مئیں تمہارے ہربات ماننے کو تیار ہوں۔میرے پاس جو کچھ ہے'وہ میں لکھ کردیئے کو تیار ہوں۔''

" وولت بھی کیاچیز ہے یاراا پی نسل کو بھی قربان کردینے کی صلاحیت رکھتی ہے--- خیراتم حوصلہ کرو۔ "

زندگی ہے کوئی غرض نہیں ٔ وہ صرف اپنا پییہ بچانا جا ہے ہیں--- جب اُنہیں روکا گیا تھا کہ پولیس والوں کو نہ بتا کیں تو اَب اِس کی سزا تو ملنی جا ہے'

" پلیز مجھا یک بارفون کر لینے دو۔ مئیں ساری بات سنجال لیتا ہوں۔" تیمور نے مریل ی آ واز میں گڑ گڑ اتے ہوئے کہا۔

بيكه كرأس فون مع غبريش كيئ اوردوسرى طرف رابطه موجانے كا إنتظار كرتار با۔ دوسرى بيل يرفون أشاليا كيا۔

إس كارنك زردتهاا ورجم يول وصيلاتها كدجيسا بهى ب جان موجائ كار

نا---؟" جنيد نے يوں كہا جيسے وہ بشكل اپنا غصة شند اكر نے كى كوشش كرر ماہو-

"يايا! آپ نے ابھی تک رقم کا بندوبست نہیں کیا؟"

"بيتااوهاسبات كى كيے گارنى ديتے إي؟"

'' بان' اَب کہاں ہیں وہ---؟''

' معیّن کر کے بیشا ہول کین --'' وہ رو ہانسوا نداز بیں بولا۔

" سورئ پا پاامئي سي كهني پر مجبور جول كدآ ب بى مير عقاتل بين."

" چلونھيك ہے كروبات---"

" مجصفقطآ خرى باربات كريليندوو كهرجاب مجصاكولى ماردينا-"

تیورنے انتہائی مایوی سے کہاجس پرجنیداس کی طرف دیکھارہا پھر بولا۔

وہ اِی شاہراہ پر ہیں---سادہ کیٹروں میں بہت ساری پولیس ہے۔وہ صنعتکارگاڑی میں ہےاورا کیلا ہے۔'

203 / 284

جنیدنے کہااورفون بندکر دیا پھراندر تیمورکے پاس چلا گیا جواُس کی طرف دیکھتے ہی زردہو گیا تھا۔ تب جنید نے اپنے آ دمیوں کی طرف

اِس ونت شام کے سائے کھیل چکے تھے جب وہ اِس حویلی سے نکلے تیمورایک وین میں تھا جبکہ جنیدایک گاڑی میں۔اُن کے پیچھےایک

'' مجھے یقین تھا کہوہ تیمور کے فون سے مدد لے کریہاں پینچیں گے۔۔۔ خیز کوئی بات نہیں تم لوگوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں مگروہاں کوئی

جنیدنے کہااور د طیرے سے مسکرادیا' اُس کا شک یقین میں تبدیل ہو گیا تھا۔اُس نے تیمور کے فون کی طرف دیکھا' اِسے کھول کرسم نکالی

اور دوبارہ بند کر دیا۔ پھر ذراس دیر بعد وہ اِس شہر سے نکل کر واپس لوٹ آیا۔ صبح ہور ہی تھی جب وہ واپس اینے اِس ٹھکانے پر پہنچا' جہال وہ اِن

دِنوں مستقل رہ رہاتھا۔ تیمور کا فون اُس نے راستے میں آ نے والی نہر میں بھینک دیا تھا۔۔۔بھر پور نیند کے بعدوہ اُٹھا' اُس نے سلطان سے ناشتہ بنا نے

کوکہااور پھر تیار ہوکرناشتہ کیا۔ جب وہ اپنی گاڑی میں باہر نکلاتو دِن کا پہلا پہرختم ہوجانے کوتھا۔ وہ اِسی شاہراہ پر چلا گیا' جہاں پرگزشتہ دِن تیمور کا باپ

اورگاڑی میں چندلوگ تھے۔ یوں یہ قافلہ بڑی سرک کی جانب چل پڑا۔ وہ اِس شہر ہی ہے نکل جانا چاہتا تھا۔۔۔رات گئے وہ دوسرے شہر میں پینچے

چکے تھے جہاں اُنہیں محفوظ ٹھکا نہل گیا تھا۔ابھی اُنہیں سکون ہے ہیٹے ہوئے تھوڑاا دفت گز را تھا کہ جبنید کا فون نج اُٹھا' یہ کال وہیں ہے تھی جہاں

''چلونکلو---إبيجي لےلؤونت ختم ہو گياہے۔''

''خداکے لیے---خداکے لیے'مجھےمعاف کر دو۔''

بھی نشان باقی ندر ہے۔اگر پولیس وہاں آ بھی گئی تو ذراسا بھی شک ندہو۔''

پھرتار ہاتھا۔اُس نے وہاں جا کراپنے فون میں تیور کی ہم ڈالی اور اِس کے باپ کوفون کیا۔

"كيا---كيا كهدر به موتم ---؟" ووسرى طرف سے بدياني انداز يس كها كيا-

'' وہی جوتم نے سنا ہے۔۔۔ بہت افسول ہے مجھے بیچارہ آخری وقت میں اپنے باپ ہی کو قاتل تھبرا تار ہا۔''

"كياتمهين ايخ بيشي كى الش مل كى بي؟"

"بيكيا بكواس كرربي بوتم ---؟"

بینے کولے جا کرفتل کردیا ہے۔''

عشق فناہے عشق بقا

تیوراُونچی آواز میں گڑ گڑانے لگا۔ جنیدنے اِس کی طرف دیکھا تک نہیں اور باہرآ گیا۔۔۔

"إس پورے علاقے میں بولیس پھیلی ہوئی ہے۔ اچھا ہوا اآپ یبال سے چلے گئے ہیں۔"

" تم لوگ أے نظرا نداز كر كے واپس چلے جاؤ --- مئيں دوبارہ رابطہ كرتا ہوں .."

'' بکومت---أب جمیں تلاش کرنے کی بجائے'اپنے بیٹے کی تلاش کرو کل شام تمہاری پھیلائی ہوئی پولیس کے درمیان سے تمہارے

http://www.kitaabghar.com

"ببت---بُراہوا---"

یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگا۔جنید چند کمجے سنتار ہااور پھرفون بند کر کے ہم نکال کرا پنافون آن کرلیا۔ وہاں سے وہ سیدھا ہمایوں کے پاس

جلا گیا جوابھی تک'ایئے دفتر میں موجو دتھا۔

''حاجاامغولی کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔''

''بہت مصروف ہوگئے ہوآ پ؟'' ہمایوں نے مسکراتے ہوتے یو چھا۔

" إلى مئيل كيحه ونول كے ليے شبرے باہر تھا۔ رات بى آيا ہوں--- سناؤ كيسا چل رہاہے؟ "

جنیدنے یو چھا۔ پھر اِن کے درمیان گپشپ چل پڑی۔ دوپہر کے بعد تک وہ وہیں رہا۔ یہیں پراُسے فون کال کے ذریعے حالات

ے آگاہ کیا جاتار ہاتھا' یہاں تک کہشام ہوگئ ۔ جنید بہت بے چین دِکھائی دے رہاتھا' اُے جس فون کال کا بِنظارتھا' وہ ابھی تک موصول نہیں ہوئی

تھی--- پھروہای بے چینی میں ہما یوں کو لے کر باہر نکلا اور ایک پارک کی تھلی فضامیں چلا گیا اِس وفت وہ دونوں پارک میں چہل فقد می کرتے ہوئے با تیں کررہے تھے کہ ہمایوں کوفون ملا۔ و واس کے بڑے بھائی کا تھا، فون س کر اِس نے جنید ہے کہا۔

> ''کیول---؟''اُس نے دهرے سے بوچھا۔ " مھیک طرح سے معلوم نہیں ہوسکا۔ "وہ تشویش سے بولا۔

> ''اُنہیں کیے پیۃ چلا؟'' جنیدنے یو حیا۔ ''زیتون بی بی جومیری چا چی میں' اُنہوں نے گھر فون کر کے مجھ سے بات کرنا جا ہی تھی۔'' وہ بولا۔

''تو---؟''اُس نے ہمایوں کی طرف و کیھتے ہوئے کہا۔

''موقعہ تو بہت احیا ہے لیکن میں نہیں جاؤں گاجب تک کہ مجھے صفیہ خو ذہیں کہتی ۔''اِس نے سخت لہجے میں کہا۔ '' جاو''معلوم تو کرو---احسان بعد میں کر لینا۔''

جنیدنے کہاتو وہ چونک گیا' پھرتیزی سے بولا۔

"بال بي هيك ري كا---" " توجاؤ -- مجھےفون پر ہی تفصیل ہے بتادینا' وفت ضائع مت کرو--''

جنید نے کہااور پھر دونوں ہی تیزی کے ساتھ پارک سے نکلتے چلے گئے۔جنید نے وہ کام کر دیا تھا جس کے لیے ہایوں نے ایک لمبے عرصے کی بلانگ کی ہوئی تھی۔ تنہا ہوتے ہی اُس نے تیمور کے باپ کودوبارہ فون کیا۔

> ''ابھی تک تمہیں اپنے بیٹے کی لاش نہیں ملی---؟'' ''خداکے لیئے بتادو۔کہاں ہےوہ---؟''

> > مشق فناہے عشق بقا

http://www.kitaabghar.com

''خداکے لیے میری غلطی کی اتنی بڑی سزامت دو---''اُس نے روتے ہوئے کہا۔

ببشابوا تقابه

عشق فناہے عشق بقا

'' پیة نہیں --- مئیں نے تو سڑک کنارے پھنکوا دیا تھا۔ممکن ہے جانور کھا گئے ہوں --- ویسے افسوس ہےتم اِستے بڑے صنعتکار'استے

'' اُبِ بَعِكَتو---مئين ديكِها بون تمهارے دوكر وژكس حد تك كام آتے ہيں؟''

''مجھے نے لوکا پلیز میرابیٹا مجھے واپس کر دو۔۔۔'' وہ ہذیانی انداز میں چیخ اُٹھا۔

به که کراُس نے فون بند کردیا پھروہی عمل دہرا کرہم جیب میں ڈال لی---

''جومرجاتے ہیں'وہ دوبارہ زندہ نبیں ہوتے ---'' جنیدا پنے کمرے میں پڑا ہوامیگزین دیکھ رہاتھالیکن اُس کا سارا دھیان باہر کی سمت تھا' تھوڑی دہریپہلے اُس نے تیمور کا حال پوچھاتھا۔

أسےأب فقط مهایوں کےفون کا إنتظار تھا جھے ضرورت سے زیاہ وقت ہو گیا تھا۔

ہما یوں متعلقہ تھانے میں پہنچا تو سامنے ہی اُس کا چھاا صغرعلی جیشا ہوا تھا' اِس کے ساتھ چندلوگ اور بھی متصاور درمیان والی کرسی پر انسپکٹر

"آ ئے---" إنسكِرْ نے ذراسا أشحة موئ ايك كرى كى جانب إشاره كيا۔ بهايوں جب بيشہ چكا تھا تو إنسكِرْ بولا۔

نامور كرتمهارى بني ايوانول تك ہےاورايينے بيٹے كى لاش تكنبيں تلاش كريائے ہو؟''

''آپ کواس معاملے میں کیاد کچپی ہوگئ ہے؟'' اِس کے بوں پوچھنے پر کمجے کے ہزارویں حصے میں اُسے وہ رات یاوآ گئی جب اِس طرح ہی کے ایک تھانے میں اُس پرتشد دکیا گیا تھااور اِس کی وجہ صرف یہی تھی کداس نے اِنسپکٹر کظلم کرنے سے باز آنے کو کہا تھا۔

> "إس لياً إنسكم اكران دونول كاروبارى كمينيول سے جارى كمپنى كا كاروبار ہے۔" "پيامغزىلى توسركارى آفيسرېي---؟" ''لیکن اِن کا کاروبار بھی چل رہاہے---''

ہما یوں نے کہا اور اپنے چاچا کی طرف دیکھا جو اِنتہائی شرمندگی کے ساتھ نگاہیں جھکائے بیٹھا تھا۔تبھی وہاں بیٹھے ہوئے مخص نے بولنا

شروع كرديا يجيه وه وبيس سے بات كا آغاز كرر ماموجهال سلسله زكا تھا۔ ''میراباس تو زخم خوردہ ہے' اُسے ہر بندے پرشک ہے۔ یہ اس اِتنا جواز فراہم کردیں کہ بیتیور کے بارے میں معلومات کیوں لے رہے

تے۔میک اِن بندوں کو پیش کرسکتا ہوں جن سے اِنہوں نے تفتیش یا تحقیق جو بھی ہے اِنہوں نے کی۔''

''آ پ کے پاس اِس کا کوئی جواز ہے تو دیں۔' اِنسپکٹر نے اصغرعلی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔

http://www.kitaabghar.com

'' دیکھیں' وہ ابیامعاملہ ہے جس کے بارے میں کھلے عام پچھنہیں کہا جاسکتا'مئیں ڈی ایس پی صاحب ہے ل لیتا ہوں' انہیں مطمئن کر

دیتابوں۔"اصغرملی نے دھیمے سے کہا۔

'' کسی بات کررہے ہیں آپ؟ --- باس کا بیٹا قتل ہو گیا ہے' اِس سے پہلے وہ اغوا ہوا۔ آپ جس قدر اِس بات کو چھیا ناچا ہیں گے' آپ

يراس قدرشک بڙھےگا۔ميرے خيال ميں آپ کوساري بات يبيں صاف کرديني چاہئے---''

وہ مخص بولا۔ ہمایوں نے اپنے چاچا کی طرف دیکھا جس نے بے چارگ ہے پہلوبدلا' شاید اِس کے پاس کہنے کے لیے پچھ پھی نہیں تھا۔

تب جایوں نے کہا۔

"اگرید کہدرہے ہیں کہوہ ڈی ایس بی صاحب کو مطمئن کردیتے ہیں تو ممکن ہے کوئی ایسی بات ہو۔" اُس کے یوں کہنے پراصغ علی نے چونک کر ہمایوں کی جانب دیکھا۔ شاید اِسے اُمید نہیں تھی کہ ہمایوں اِس کے حق میں بولے گایا اِس کی

مدد بھی کرسکتا ہے۔ وہ قدرے حوصلے سے بولا۔

''اورجس وجہ ہےمئیں نے تیمور کے بارے میں معلومات لیں تھیں۔وہ اِس وقت میرے پاس نہیں ہے۔مئیں کہیں بھا گانہیں جار ہا۔ مجھے اگرتھوڑ اوقت دیاجائے بہاں صبح میری ملاقات اُن کے درمیان طے ہوجائے تومئیں اُنہیں مطمئن کردوں گا۔ 'اصغرعلی نے اِس بارحوصلے سے کہاتھا۔

"كون كيا كبت بي آپ---" إنسكرن إس فخص س يوجها-''لکن کیا گارٹی ہے کہ میددوبارہ آپ کے ہاتھ آئیں گے؟''

اِس نے کہا تواصغ علی نے پھر ہمایوں کی جانب مد دطلب نگاموں ہے دیکھا۔

' مسکیں دیتاہوں گارٹی۔۔۔' ہمایوں نے دِھیرے سے کہا۔

''آپ---وہ کیوں؟''وہ خص تیزی سے بولا۔

'' کاروباری وُنیامیں ایک سا کھ ہی تو ہوتی ہے۔مئیں اِس کمپنی کی سا کھ کو بچالینا چاہتا ہوں' یہی جذبات میرے آپ کے لیے بھی ہیں۔ اگر تیسرے فریق کے باعث معاملہ صاف ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے--- بجائے اِن پر توجہ دینے کے اصل مجرموں کی جانب توجہ دی جائے۔ کیا

خیال ہے آپ کا---؟"جابوں نے تیزی سے کہا۔ " فيك ب- بم إنهي -- نبين بكدآ بكوكل دو پهرتك وقت دية بين-"

اِس مخض نے حتمی انداز میں کہا تواصغولی کی جان میں جان آئی۔ پھر کچھ دیر کے بعدوہ تھانے سے اُٹھ آئے۔ ہمایوں کی گاڑی میں اصغولی میٹھا تو قدر ہے شرمندہ دیکھائی دے رہاتھا۔ اُس نے کوئی توجہ نہ دی اور گاڑی بڑھادی۔ راستے میں اُس نے یو چھا۔

> "الرآب مجھے إس كى تفصيل بتانا بيندكرين تومكن بيمين آپ كى جر پور مددكرسكون؟" '' إِس كى سارى تفصيل مئيں گھر جا كر بتا تا ہوں \_'' عشق فناہے عشق بقا

عشق فناہے عشق بقا

اِس نے اِنتہائی دِسیمی آ واز میں کہااور پھر اِن کے درمیان خاموشی چھا گئی۔گھرے گیٹ پر جب ہارن بجایا گیا توا گلے ہی لمحے گیٹ کھل

گیا۔ وہ گاڑی سمیت اندر چلا گیا' پورچ میں گاڑی روکی اور پھر اِس کے ساتھ ہی اندرڈ رائنگ روم میں چلا گیا جہاں زیتون بی بی سلمٰی اور اُن کے

چھے کھٹی کھٹی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی صفیہ کھڑی تھی۔

''فاخر کدھر ہے---؟''اصغولی نے اپنے بیٹے کے بارے میں بوچھا۔

''وہ آرہاہے---منسٹرصاحب کی طرف گیا تھا۔''

زینون لی بی نے ہمایوں کی طرف و کیھتے ہوئے کہا جبکہاُس نے ایک نگاہ بھی اِن پرنہیں ڈالی تھی۔اُس کاانداز ایساتھا' جیسے وہ کسی اجنبی

کے ہاں آیا ہو۔اصغولی نے ہاتھ کے اشارے سے اِن سب کوجانے کے لیے کہددیا۔

ہما یوں صوفے پر بیٹھ گیا تو اُس کے قریب ہی صوفے پر بیٹھتے ہوئے اصغرعلی نے ساری تفصیل اُسے بتادی۔سب پچھے کہددیے کے بعدوہ

يولا ـ "إن كاغذات كى فو لو كانى مير بي إس ب ميك في وبال صرف إس وجد ا منبيل ليا كد صفيه كانام آئ كا-"

"مول---" ہمایول نے ہنکارہ مجرا" پھر بولا۔" ٹھیک ہے---مین آپ کے ساتھ ہی ڈی ایس بی سے ملول گا اور اِنہیں پوری تفعیلات بتانے کے بعد اِسے فراؤ ثابت کریں گے۔ آپ گھبرائے مت--''

''بہت شکریڈ بیٹا!مئیں ---' اصغرعلی اِس ہے زیادہ ایک لفظ بھی نہ کہہ پایا' شایدا پی شرمندگی میں اِس کی زبان گنگ ہوگئ تھی۔ ''او کے میں چلٹا ہوں۔''

ہما یوں نے اُٹھتے ہوئے اپناہاتھ بڑھادیا اصغطی اُٹھااوراً سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا۔ ''اپنانمبرتودے دو۔میں صبح---''

"مفیک ہے۔۔۔'' یہ کہہ کر ہما یوں نے اپنا کارڈ اُسے تھادیا اور باہر کی جانب لیکنے لگا تو زیتون کی بی کمرے میں آگئی جیسے وہ کہیں اُنہیں و مکھر ہی ہو۔ ''نَهْبِرِوْ بِيثًا! ﷺ کِه کھاني کرتو جاؤ۔ يوں جانا---''

'' نہیں چا چی!میری امی کھانے پر میرااِ نظار کر رہی ہوں گی ---اللہ حافظ!'' اِس نے تیزی سے کہااور کمرے سے نکاتا چلا گیا۔ جس وقت وہ اپنی گاڑی میں گیٹ سے باہر نکلانو سکون کی بلندیوں پرتھا۔ وہ سرشار سا ا ہے گھر کی جانب چل دیا۔ راستے میں اُسے جنید کوفون کرنے کا خیال آیا تب اِس نے ساری تفصیلات اُسے بتادیں۔

''اوے'جیساتم کہو---''بیرکہ کراُس نے فون بند کردیا۔

" تتم إن كى مدوضروركرنا كهين بهي ذيندى مارفيان سے إنقام لينے كى كوشش ندكرنا --- إس كا پيتمهميں بعد ميں حيلے گا-"

۔ وہ اپنے گھر پہنچا تو اُس کا باپ انورعلی اور والدہ زینب بھی اِس اِنتظار میں بیٹھے تھے کہ وہ بات معلوم کریں جس کے باعث اصغرعلی کو پولیس سریہ ساتھ ہے:

کیڑ کر لے گئ تھی۔ ہمایوں نے پوری تفصیل بتادی تو اُس کی ماں نے پوچھا۔ ملک میں میں تاریخ کی میں کہ میں میں کا میں م

" و ور الأحد كر الرسال مع مح أل ... لا كسر الدار الكانيم كاحد التي المائية الله مح ما كان الله مح ما كان الك

"أسيس إتى جرأت كه مر عاندان سے إنقام لے---؟" ول چيا۔

' دخهیں --- نبیں ---'' وہ سر مار نے گئی۔

خود کلامی میں کہا۔

اداره کتاب گھر

آ گیا۔جس پروہ چونک گئی---اگر ہمایوں نے میرے پاپا کی مدد کی اوروہ اِس معالمے میں سےصاف نکل گئے تو اِس کااحسان کا بدلہ کہیں میرے

گھر دالوں کو اِس طرف نہ لے جائے کہ میری مثلّی اور پھر شادی ---'' اِتنا سوچتے ہی وہ بے قرار ہوگئی۔ اِس نے شدت سے سرمارتے ہوئے

''نن 'نہیں۔ابیاہرگزنہیں ہوسکتا۔میں مرجانا قبول کرلوں گی مگر ہاہوں کے ساتھ۔۔۔''

''---ادراگرموقعے ہے فائدہ اُٹھاتے ہوئے اُس نے تمہار ہے چیٹر کا اِنتقام تمہارے خاندان سے لیا تو پھرتم کیا کروگی؟ تمہارا باپ

جیل چلاجائے گا'سب کچے بھر جائے گا۔ پھرا گرتم اُن کی سطح پرآ گئیں تو شایڈ مہیں ہمایوں بھی قبول ندکرے---' دِ ماغ بھی خاموش ندر ہا۔

'' اَب بھی تم خرگوش کی مانند آ تکھیں بند کررہی ہؤاگروہ تیور کے ساتھ تمہارے معاملے ہی کواُ چھال دے تو تمہارے دامن میں کیارہ

'' پیکوئی نئ بات تونہیں' بہت سارے لوگ میرے اور تیمور کے تعلق بارے جانتے ہیں۔''

''تم جھوٹی اُنامیں سارے کام خود ہی خراب کرلوگی' تمہارے ہپتال جانے ہی سے کتنے افسانے بن گئے ہیں۔ تمہارا باپ اِس کے قل

كالزام ميں و هرليا گيا ہے۔ كياتم أب بھى شرمندگى محسوس نہيں كررہى ہو؟ وہ جوقل ہو گيا، جس نے بہت برے انداز ميں تہارى بتك كى ہے وہى

تمہارے باپ کوبھی ذلیل ورُسوا کردینے پر تلے ہوئے ہیں۔اگر مقدمہ چلاتو کیاتمہیں عدالت میں نہیں لائیں گے۔پھرتم کیا جواب دوگی---؟''

''تم اینے خوابوں میں اپنی زندگی تو بسر کرسکتی ہولیکن حقیقت کی دُنیا میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔تم نے جونفرت سے ایک مختص کے جذبات کوذلیل ورُسوا کردیا تھا' آج وہی تمہارے خاندان سمیت تنہیں بچانے کے لیے آگیا ہے بھیہیں اُس کی قدر کرنی چاہئے۔''

''وہ اگر احسان کرے گا تو میرے یا یا پر مجھ پرنہیں۔میں اُسے ہرگز قبول نہیں کر سکتی۔میرے جورُسوائی ہوناتھی' ہوچکی۔ مجھےعدالت میں بھی جانا پڑا تومئیں جاؤں گی کیکن فقظ ہایوں کی مدد کے عوض مئیں اُس کی ہوجاؤں گی'ابیا قطعانہیں ہوسکتا۔'' "لكن أبتم أس كے ساتھ نفرت كا إظهار بھى نہيں كر كتى مؤكيا يرتمهارى فلست نہيں ہے؟"

' د نہیں مئیں مجھی شکست نہیں مانوں گی ممیں اینے خوابول کی تعبیر حاصل کر کے رہوں گی کل اگر میرے پاس دولت اور حیثیت ہوگی تو کسی

کوبھی میرے ماضی پراُنگل اُٹھانے کی جرائے نہیں ہوگی میں اِن حالات کواپنی مرضی کے مطابق ڈ ھال لوں گی۔ ابھی ہمایوں کومیری سطح تک آنے میں بہت وقت لے گا'وہ خود دولت مند نہیں بلکہ دولت مندول کا غلام ہے' اُن کی نوکری کررہا ہے۔ یہ پوزیشن اُس کی نہیں' اُس کے چیچے دولت

مندوں کی ہے۔ آج آگروہ اُس ہے ہاتھ ہٹالیں تو اُس کی پوزیشن پھروہی فٹ پاتھیئے والی ہوگی۔''

http://www.kitaabghar.com

210 / 284

عشق فناہے عشق بقا

" ليكن حالات بيه بين كهتم فث ياتھ برآ سكتى ہو۔"

صورت چکا نایزی تومیں خود کوختم کراوں گی۔''

" حالات اگراس نج رِآ گئے---؟"

آ وازنبیں آ رہی تھی۔ اِس کے بعد ہی اندھیرا چھا گیا تھا۔

کوئی بھی نہیں کرتا۔'اِس کاباپ روتے ہوئے بولا۔

کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کررونے لگا۔

عشق فناہے عشق بقا

" تمهارا كياخيال بي يون بهي كهين شينبين مور بابوگا؟"

" تتم رقم تيار رڪومين بنا تا ہوں کتمهيں کيا کرنا ہوگا۔ "

''خاموش!ميَس إس پرسوچنا بي نهيس جا هتي---'

و نہیں ایسا بھی نہیں ہوگا۔میس یا میرے پاپا اگر مجرم نہیں ہیں تو ہم اے ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں البت میں یہ مانتی ہوں کہ میری بے دقوفی کی وجہ بی سے بیسب مور ہاہے۔ اِس بے دقوفی کی قیت چکاٹا پڑے گی کوئی بات نہیں کیکن اگر اِس کی قیت ہمایوں کے ساتھ کی

اداره کتاب گھر

اِس نے چیخ کرکہااور پھر اِسے اپنا کمراڈ ولٹا ہوامحسوں ہواجیسے وہ کسی ہنڈ ولے میں بیٹھی ہے۔ اِس نے بہتیراخود پر قابو یانے کی کوشش کی

رات اپناسفر مطے کرچکی تھی اور جنید مسلسل سوچتا چلا جار ہاتھا کہ وہ کس طرح کی زندگی میں آچکا ہے۔وہ ایک چھوٹا ساوعدہ بھی را حیلہ ہے

کیکن کامیاب نہ ہوسکی اور پھرسے بے ہوش ہوگئی۔ ڈو ہے ہوئے منظر میں اِس نے اپنی ماں کا چیرہ دیکھا تھا' جو اِس سے کچھ یو چیر ہی تھی کیکن اِس کی

نەنبھاسكا'اگركوئی براوعدہ اِس ہے كرليتا تو كيادہ نبھاسكتا يا پھرآ ئندہ زندگی ميںاگر اِسےاچا نک اُس کی ضرورت پڑ گئ تو وہ اِس تک پنتی پائے گا۔ كيا

سہولیات دے دیے سے دوسرے اِنسان کی تمام ترضروریات پوری ہوجاتی ہیں؟ --- اِس ایک ذراسی سوچ نے اُسے ماضی میں لا پھینکا 'پھرحال

ہے گزرتے ہوئے وہ ستقبل کے دھندلکوں میں جا پہنچا جہال خوف کےسائے زیادہ منڈ لا رہے تتھاور اِن میں راحیلہ کا وجود ہوا کے دوش پر کسی کٹی

بینگ کی طرح بھکو لے کھار ہاتھا۔ بیا یک ایساخوفناک منظرتھا کہ جس ہے اُسے جھر جھری آگئی اور وہ سوچوں سے کٹ کر حقیقت کی وُنیامیں آگیا۔وہ

چند لمحے یونہی جیشار ہا' پھر جیسے أے یاد آ گیا۔ اُس نے تیمور والی سم نکالی اور ایک فون میں ڈال کرتیمور کے باپ کانمبر پش کرویا' تیسری بیل پرفون

''خداکے لیے میرے بیچے کی لاش دے دؤتم جو مانگو گے میں دوں گائم دوکروڑ لےلوگرمیرے بیچے کی لاش واپس کردو۔ مردے کی بےحرمتی

\*\* كس قدر برقسمت باب بهؤزنده بين كومار ديااين دولت كے ليے اوراً ب مرده بينے كى لاش كاسودا إنهى دوكروڑ ميں كررہے ہو؟ "

«ممیّس بے وقوف تھا' احمق تھا' مجھے زعم تھاا پنی رسائی پر--- پوری فورس حرکت کررہی ہے کیکن میرے بیچے کا نام ونشان تک نہیں ملا۔

''--- ہوتار ہے'لیکن جب میں شہیں رقم دینا جا ہتا ہوں تو کوئی درمیان میں نہیں آئے گا--- بولومیئی رقم کہاں پہنچاؤں اور---' میہ

http://www.kitaabghar.com

نشق فناہے عشق بقا

" پلیز---خداکے لیے مجھے بتاؤ۔"

''صبر کرؤ بتا تا ہوں---''

یہ کہہ کراُس نے فون بند کر دیا۔ اِسی ہم میں گھر کے ایک ملازم کانمبر بھی تھا' جنید نے وہ نمبر دوسر بےفون سے ملایا جوتھوڑی دیر بعدرسیو کرلیا

"كون إتى رات كوتك كررما ب---؟"إس فضارة لودة وازيس إنتبائى جرت سيكها-

"مسكِّن تمهارا چھوٹاصا حب ہول متم ايسا كرؤ فوراً بينون كے كريايا كے ياس جاؤ-" '' إنتى رات محيَّه ميسَ كيي---ميَّس سرونث كوارثر---''

''مئیں نے کہانا' جلدی جاؤ۔وہ تمہارااِ تظار کرر ہے ہیں' فوراً پہنچو--''

".تى---.تى----

یہ کہتے ہوئے وہ فون بند کرنا بھول گیا۔ جنید کو آ واز ول سے لگ رہاتھا کہ وہ اُٹھا ہے۔ تقریباً پانچ منٹ کے بعد کسی دروازے پر دستک ''جی حجوٹے صاحب کا فون ہے۔۔۔''

پھر چند کھوں بعد تیمور کے باپ کی آ واز سائی دی۔ ' معین ہوں---غورے سنو تم نے کیا کرناہے۔''

" بولۇمىي سن رېاپول \_" "تمهارابيازنده إلى الساكة الكراش تكنبين آئى-" '' کیاواقعی---؟''اِس نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔

'' تمہارے پاس بیآ خری موقعہ ہے۔ابھی تک تمہارے بیٹے کوخراش تک نہیں آئی مئیں اِسے قبل نہیں کرنا جا ہتالیکن اگرتم ---'' ' د نہیں -- تم رقم پہنچانے کی بات کر و کس --!'' '' تو پھر اِس کورقم دوابھی اور پچھلے دروازے سے بیہ بندہ رکتے میں بیٹھ کراَ ڈُے کی جانب چلا جائے'مئیں اِسے سنجال لوں گا۔۔۔ رقم ملتے ہی تمہارا بیٹا آ زاد ہوگا۔''

''مئیںتم سے پنہیں پوچھوں گا کہتم سچ کہدرہ ہو یا جھوٹ کیکن مئیں اِسے ابھی رقم دے رماہوں' بیروییا ہی کرے گا۔'' ''توتمہارابیٹابھی ال جائے گا---'' بیکہہ کراُس نے فون بند کر دیا۔ پھرا گلے ہی لمحے اُس نے اپنے فون سے کسی بندے کوفون کر کے کہا۔

212 / 284

عشق فناہے عشق بقا

" يبال سے ايك ملازم پچھلے دروازے سے باہر فكلے گا إس كانمبرمين تمهيں ديتا ہوں--- وه ريشے ميں آئے گا كنفرم كركے بيك لينا

اور مجھے بتا كرمحفوظ جگه چلے جانا' پھررابط ہوجائے گا۔''

اِس وقت جنیداً بحرتے ہوئے سورج کود کیے رہاتھا جب اِس بندے کا فون آ گیا کہ بیگ لے لیا گیا ہے اوراَب وہ محفوظ جگہ جارہے ہیں'

پھر چند ہدایات دینے کے بعدوہ پرسکون ہوگیا۔اُس نے اِس شخص ہے بات کی جو تیمور کے پاس تھا' وہ اُسے لے کر اِس شہرے نگل چکے تھے۔اُس نے تیمور کی بات اِس کے باب ہے کروادی پھرون کے سلے پہرتک مطمئن ہوجانے کے بعداُس نے ہمایوں کوفون کردیا۔

"جناب---!" ہمایوں نے شوخ کیج میں کہا۔

''جہیں اپنے چھا کوڑی ایس ٹی کے پاس لے جانا ہوگا مگر وہاں بات کچھ مختلف ہوگ۔''

دىمئىن سمجھانېين----،

" تیموروالی آگیا ہے اپنے گھر --- اُبتم نے بات تھلنے سے پہلے جا جا کواپنے پاس بلوالینا ہے اور دوسری پارٹی کے ساتھ تمہارارویہ

کیا ہوگا' تم خوتمجھدار ہو۔ مجھےفون مت کرناممیں اُب سونے لگا ہوں۔'' ''معنَن تجھ گیا--- آپ آ رام کرؤشام کوملا قات ہوگی۔''

"او کے---" ہیے کہ کراً س نے فون بند کر دیا۔ پھر ہیڈ پر لیفتے ہوئے اُس نے سوچا کہ شام سے قبل اُسے آ دھی رقم مل جانے والی تھی' پھر اِس کے بعد ہی وہ کوئی ہات سو ہے گا۔

## لحاف

عصمت چنتائی اردو زبان میں افسانہ نگاری کے حوالے ہے ایک بڑا اور معتبر نام ہے .....منٹو کی طرح عصمت کا قلم بھی معاشرے کے حساس موضوعات کی نشاند ہی کرتار ہااوراس پر بھی اکثر اوقات فخش نگاری کا الزام لگتار ہا۔لیکن اسکے باوجودعصمت چغتائی کے افسانے اور ناول اردوادب کالازی جزومیں - احاف عصمت کے 11 بہترین فتخب افسانوں کے مجموعہ کا نام ہے،اس میں جوانی، لحاف، پہلی لڑکی ، باندی، ایک شوہر کی خاطر ،نگ دُلہن ،تل ،عورت ،خریدلو، بہویٹیاں اور ڈائن افسانے شامل ہیں۔افسانوں کا بیمجموعہ بہت جلد كتاب مرييش كياجائيًا، في افساني سيشن من برهاجاسكيًا.

سمجھاُ سے اَب تک نہیں آ سکی تھی تیمی کال بیل سنائی دی تو وہ چونک گئے۔

‹‹نېين ميَن جاتي ہوں ـ''

" ابھی تک تونہیں ---؟"

گے تواندر جاؤگا۔''یہ کہہ کراُس نے فون بند کر دیا۔

عشق فناہے عشق بقا

"كيابات ٢٠٠٠ راحيله في وجها-

ساتھ کہا،

' معلَيں ديمتى مول---' رضيد نے اپنے ہاتھ كيڑے سے يو خصتے موسے كہا۔

"نن ننبيل تو--- آؤاآ ب--- "راحيله گربزات بوايد

" كہتا ہے قريب ہى موں ابھى چندمنت ميں پہنچ رہاموں ـ "اِس نے بتايا ـ

تو تع چھنا کے سے ٹوٹ گئی۔اُس کے ذہن میں یہی آیا کہ آج پھر جنیز نہیں آسکااوراُس نے ہمایوں کو بھیج دیا ہے۔

اداره کتاب گھر

کے ذہن میں فقط ایک سوال گونچ رہاتھا کہ کہیں وہ سراب کے چیھے تونہیں دوڑ رہی؟ اِس سوال نے تو اُس کا چیرہ زرد کر کے رکھ دیا تھا حالانکہ شام سے

ڈھلتی شام کےسائے دھیرے دھیرے گہرے ہوتے چلے جارہے تھے۔ کچن میں بیٹھی ہوئی راحلیہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔اُس

پہلے جب وہ ڈیوٹی آف کر کے گھر آنے والی تھی اِس وفت نسرین کے ساتھ خوب ہنس ہنس کے خوشگوار موڈ میں باتیں کرتی رہی تھی۔ چند دِنوں بعد

اِن کے امتحان شروع ہونے والے تھے۔نسرین اُسے دیکھ کریہ باور کرانے کی کوشش کررہی تھی کداَب وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگئ ہے اِسی بات

کو لے کروہ دیر تک اپنے ماضی کو یاد کر کے باتیں کرتی ' ہنتی مسکراتی رہیں تھیں۔ اِس وقت وہ سپتال سے نکل رہی تھی جب جنید کا فون آ گیا کہ وہ

آ رہاہے۔اُس نے دھیرے ہے ن کرفون بند کر دیا تھا۔گھر آ کراُس نے رضیہ کی مدد سے پرتکلف کھانے کا اہتمام کرنا شروع کر دیا تگراُہے پھر بھی

یقین نہیں تھا کہ وہ آئے گا۔ یوں سوچ کا ایک سرا اُس کے ہاتھ آیا تو پھرید ڈورا کبھتی چلی گئی۔بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بار بار ہاتھ میں آتی

ہوئی خوشیاں دسترس سے نکل جائیں تو اِنسان بے بھنی کی کیفیت میں مبتلا ہوجا تا ہے تاہم اِس وقت تک یفین رہتا ہے جب تک حوصله مضبوط ہو

حوصلہ ہارتے ہی یقین ختم ہوجاتا ہے۔راحیلمسلسل یہی سوپے چلی جارہی تھی کہ اُس نے اپنی زندگی داؤپر لگادی کیکن جنید کیا جا ہتا ہے اِس بات کی

یہ کہہ کرراحیلہ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلیٹ ایک جانب رکھی اور کچن سے نکل کر گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ باہر ہمایوں کھڑا تھا۔ راحیلہ کی

''میرا آنا اچھانہیں لگا---؟'' ہمایوں نے اُس کے چیرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے حیرت اورشرمندگی کے ملے جلےاحساس کے

http://www.kitaabghar.com

214 / 284

'' کیا جنید نے میرے آنے کے بارے میں نہیں بتایا' وہ آیانہیں ابھی تک---؟'' ہما یوں نے تیزی سے بوچھا۔

را حیلہ نے کچھ بھی نہ بچھتے ہوئے کہا تو ہما یوں نے فوراً ہی اپنافون نکالا اوراً س کے نمبر پش کردیئے پھررابطہ ہوجانے پر پوچھا۔

'' كدهر موآپ ابھى تك پنچے كون نبيس؟'' يه كهدكروه دوسرى جانب سے پچھ سنتار ما چھر بولا۔ دميس إدهر گيث پر كھرا مول - آپ آؤ

''احِما'آ ڀگاڙي تواندر لے آئيں نا!''

راحیلہ نے دھرے سے کہاتو ہمایوں ملٹ کرگاڑی تک گیا۔ جیسے ہی اِس نے گاڑی اُندر کی اُنہی کھوں میں جنید بھی آ گیا۔ اُسے دیکھتے ہی راحیلہ کو بوں نگا جیسے کوئی خزانہ اِسے ل گیا' اِس کے روم میں خوشی سرائیت کرگئی۔ اُس نے گیٹ کھلا دیکھا توسیدھا گاڑی اندر لے آیا' ہما یوں نے

> گیٹ بند کر دیا۔ «وتنهبين يقين نبيس تفاكمين آوَل گا؟"أس نے راحيله كي جانب و يكھتے ہوئے كہا۔

''إن ب يوچيس محصكيا كهدر بين ''راحيله في جواب ديا-

" بھئ مئیں نے سوجا شاید اِس بار بھی مجھے تہاری جگہ کھانا کھانا پڑے گا۔ " ہمایوں مسکراتے ہوئے بولا۔

'' راحیلہ! کیاتم! تنابدمز و کھانا بناتی ہو کہ ہمایوں جیسا بندہ بھی خوفز دہ ہے؟'' جنید نے خوشگوار کہجے میں کہااور صوفے بربیٹھ گیا۔ ""آپ بیٹھیں میں ذرا کچن میں دیکھوں۔" راحیلہ نے اُن سُنی کرتے ہوئے کہا۔

> "امى كهال بين آپ كى؟" "اینے کرے میں--- کیول؟" راحیلہ نے یو چھا۔

''مئیں ملناحا ہتا ہوں۔''

'دمئیں بنادیتی ہول' وہ اِدھری آ جا کیں گی۔'' راحیلہ نے کہا۔

وهتمى اندازيين بولاتوراحيلها ندركي جانب چلى گئ تب جايون أس كےقريب بينه كيا۔ "جى مايون صاحب! كياروئيداد إ ح كى---؟"

جنیدنے یو چھاتو ہایوں نے چند کمحسو چے رہنے کے بعد کہا۔

"كوئى خاص نبين وه جايج والعماط مين توبات بهت آ كتك كل --- خير مين تهبين تفصيل سے بتاتا مول " ''تم اختصارے بتاؤ۔''جنیدنے تیزی ہے کہا۔

''ڈی ایس پی کے پاس تو جانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ میں نے جب أسے فون كيا تو اُس سے وہی بات ہوگئ اُنہيں خبر ل چکی تھی تاہم مين نے پركسى وقت ملنے يراصراركيا توكل ميرى أس سے بات مونے والى ہے۔ "وه بولا۔

> '' أباُس ہے کیابات کرنی ہے؟''جنیدنے یو چھا۔ ''وہی' جوتیمور نےسنر باغ دِکھانے کے چکر میں جعلی دستاویز بنائی تھیں۔'' اِس نے بتایا۔

> > "اوہ مم اے اینے سی مقصد کے لیے ستعال کرو گے؟"

عشق فناہے عشق بقا

215 / 284

يو حيصا\_

ہایوں کے کیج میں نفرت سلگ رہی تھی۔

'' کیونہیں ملوایا ---؟'' جنید نے دیجیس سے یو چھا۔

'' کیابات' آپ دونوں ہی خاموش ہیں؟''

کہ دونوں کے درمیان یا پھر جنید نے اِس کے پس منظر میں کیا کچھ کہا ہے۔

"إس مين كياب؟"راحيلدني يوجها-

عشق فناہے عشق بقا

''مئیں بتا تاہوں'اینے کمرے تک چلو--''

'' ٹھیک ہوجائے گی' وقت مرہم ہوتا ہے۔'' جنیدنے دھیرے سے کہا۔

پینے کے بعد ہایوں چلا گیا تو وہ دونوں رہ گئے ۔جنید باہر گیا اور گاڑی میں سے ایک بیگ نکال لایا۔

'' ہال بیاتو بتاؤ کہ صفیہ سے میرے بارے میں کیا باتیں ہو کیں؟''

" تهارى منزل توصفيد بنا إس تك رسائى كاراستهمهين ل كياب تو چر---؟"

خاصی شرمندگی کا اِظہار کیا۔ وہ جوغرور تھا نا' وہ نہیں رہا۔ وہ میرے ساتھ اَباجی کے پاس جانے کو تیار تھا مگرمیں نے اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا دیا۔''

' دمئیں اباجی ہے تو پوچھولوں کہ وہ اُن ہے ملنا بھی چاہتے ہیں یانہیں' پھر اِسنے برس بعد--'' وہ کہتے کہتے خاموش ہوگیا۔

دونوں میں خاموثی چھا گئی جیسے دونوں ہی اپنی اپنی جگہ سوچ رہے ہوں کہ اَب کس موضوع پر بات کریں یا پھر دونوں ہی اپنے خیالوں میں کھو گئے

تتھے۔ اِنتے میں راحیلہ ٹرے میں شنڈامشروب لے کرآ گئی۔ اُس نے ٹرے میز پرر کھتے ہوئے دونوں کی جانب دیکھا' پھر بولی۔

''وهأب ميرى منزل نبيس كم سئس في آپ كوبهت دفعه كها كالبته جوميس جابتا هول وه أب مجصميسر آچكا كس--، مايول في كها تو

''ہم دونوں تہارا اِنظار کررہے تھے کہتم آؤنو صفیہ کے بارے میں پوچیس---سناہے ٔ وہ اُب دوبارہ سپتال میں ہے؟'' ہایوں نے

'' ہاں' وہ دوبارہ و ہیں ہے---لگتا ہے' وہ اِس صدمے ہے باہر ہی نہیں آ رہی۔راحیلہ نے عام سے انداز سے کہا۔اُ سے کہال معلوم تھا

ہمایوں نے پوچھاتو راحلہ نے دھیرے دھیرے ساری بات بتادی تب تک تینوں نے مشروب بھی ختم کرلیاتو راحلہ پھر سے کچن میں

چلی گئی۔ اِن دونوں کے درمیان بہت ساری باتیں ہوئیں۔جنید اِسے اِن راہوں کے بارے میں تفصیل سے بتا تا رہا جن سے وہ اپنے مقاصد

حاصل کرسکتا تھا' یہاں تک کہ کھانا آ گیا۔ کھانے کے دوران وہ تینوں ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے۔ راحیلہ کی امی بھی اِن ہے آ کرمل گئیں۔ جائے

"كول نبيس--ميس في عالي كوفون كياوه تارتفا ميس في أسة فس بلواليا بحروين أس بناديا كه بات كيابوني ب-أس في

جنیدنے کہاتوراحیلہ کاچہرہ ایک وَم سے زرد ہوگیا ، پھرا گلے ہی کھے اِس نے خود پر قابویاتے ہوئے کہا۔

http://www.kitaabghar.com

عشق فناہے عشق بقا

وہ دونوں کمرے میں آ گئے۔راحیلہ نے دروازہ کھلار ہے دیا تو جنید نے اسے بند کر دیا۔ وہ ایک صوفے پر جاہیشا تو راحیلہ بیڈ کے ایک

کونے پرٹک گئی۔ تب جنیدنے بیگ کی زپ کھولی اور راحیلہ کے سامنے کردیا' اِے دیکھتے ہی وہ پھٹی پھٹی نگاموں سے جنید کی جانب دیکھنے گئی۔ ''یول کیاد مکھر ہی ہو---؟''اُس نے پوچھا۔

''اِت---نے---سارےروپے---''وہ ہکلاتے ہو کی بولی۔

'' تقریباً ایک کروڑ میں یا پھر اِس سے تھوڑ ہے کم مول گے۔'' یہ کہ کراً س نے راحیلہ کے چبرے کی جانب دیکھا جولٹھے کی مانند سفید جور ہا

تھا۔'' اِتنی حیرت زدہ مت ہوئی تو شروعات ہیں---تم اِنہیں سنجال کر رکھو۔' اُس نے اپنی بات پرزور دیتے ہوئے دِھیرے سے کہا۔

''مئیں۔۔۔مئیں اِنتے سارے کہاں۔۔۔ نہیں۔'' وہ اُب تک ہکلار ہی تھی۔

'' اِ تَنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ٔ بیزندگی ہے اِس میں بہت سے حیرت انگیز منظرد کیھنے کولیس گے۔جن میں خوشیاں بھی ہوسکتی ہیں اور

دُ كَا بَعِي ---''أس نے سمجھایا۔

''لکین ایسی خوشی کیوں حاصل کی جائے جس کے پیچھے بہت برداغم ہو؟'' وہ جیرت زوہ لیجے میں بولی۔

'' پیفقط سوچنے کا فرق ہے۔۔۔مئیں کہتا ہوں' ایساغم کیوں یالا جائے جوچھوٹی چھوٹی خوشیوں کا بھی گلا گھونٹ دے۔'' جنید نے سمجھا نا

' دملیں مانتی ہول کرزندگی کے ہزارول رنگ ہیں۔ اِس میں غم بھی ہیں اورخوشیال بھی کیکن پیجودولت دِکھائی وے رہی ہے بیے پہنداہے'

مئی جان ہو جھ کرخودکشی نہیں کرنا جا ہتی---'' ہیے کہتے ہوئے اِسے اپنالہجہ قدر ہے اجنبی لگا تھا۔ اِس کے ساتھ بیاحساس اُ بھر آیا تھا کہ جس کے لیےوہ

زندگی داؤیرلگا چکی ہے اِس کا ساتھ کہیں خود کثی کے مترادف تونہیں؟

''تم اِسے میری امانت سمجھ کرر کھاو---مئیں بحث نہیں چاہتا۔مئیں خودتمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اِس سے جس قدر چاہوُ خرچ کر لینا۔'' جنیدنے پھر ممجھانے والے انداز میں کہا۔

" ليكن كيون --- اجا تك إتنى دولت سرك يريزى تونبيس ال جاتى "بي--"

" --- غلط طریقے ہے آئی ہے کین بیدولت غلط لوگوں نے غلط طریقے سے حاصل کی تھی کیونکہ اِسے اجھے انداز سے اِن لوگوں کوواپس

كر ديا جائے؛ جن سے ميدلي كئي ہے---مئيں إن تفصيلات ميں نہيں جانا چا ہتا ليكن إتنا ضرور كہنا چا ہتا ہوں كدمز دور كے مند كا نواله چھينے والاٹھيك نہیں ہوسکتا۔وہ چاہے سرمایددار ہے یا جا گیردار یا پھرکوئی تو دولتیا۔ اِس ملک میںعوام کا استحصال کرنے والے تواجھی زندگی گزاریں کیکن ہرمعاملے میں قربان عوام کوکیا جائے مجھے تے آتی ہے سیاستدانوں کے اِن بیانات پر جب وہ اپنے مفاد کی خاطرعوام کے دُکھ کی بات کرتے ہیں۔ کتنے آئے

اور کتنے گئے لیکن عوام کی حالت دِن بد دِن خراب ہوتی چلی جارہی ہے۔آ خرملکی سرمایہ جاتا کہاں ہے؟ --- مجھے اِن دانشوروں کے لفظوں ہے بو ِ آتی ہے جوملک کی معاشی بہتری کے بلان تو بناتے ہیں لیکن دوروٹی کوتر ہے عوام کونظرانداز کرئے ابنی لوگوں کومراعات دے دیتے ہیں جو پہلے ہی

بعد میں بناؤں گا کہ اِس کا کیا کرناہے۔''

دولت مند ہوتے ہیں ہتم ---تم اِن چکروں میں مت پڑؤاِس رقم کوسنجالو۔ مئیں تنہیں بتاؤں گا کہ اِس کا کیا کرنا ہے۔''

'' جنید!مئیں بھی اِسی طبقے سے تعلق رکھتی ہوں جس کے استحصال کی بات آپ کررہے ہیں'مئیں جانتی ہوں کدروٹی حاصل کرنا کس قدر مشکل ہو گیا ہے لیکن کیاروٹی کے بدلے میں ہم اِس راہ پر چل کلیں جوغلط ست میں جاتی ہے---؟''

" تم بتاؤ" كياحل بإل كا---؟" احيا مك أس في غص بحرب لهج مين كها-

'' إنصاف--- ہركى كے ساتھ إنصاف'آ كے بڑھنے كے مواقع ---''راحيلہ نے دھرے ہے كہا۔

''جو یہاں وُوروُورتک وِکھائی نہیں دے رہا ہے--تم اپنے وَبن میں خدمتِ خلق کے لاکھ پلان بنالولیکن جب تک تمہارے پاس

سر مارینہیں ہوگا' وہ پلان کسی کام کے نہیں' باصلاحیت نسلیں تباہ ہورہی ہیں اور ہرصاحبِ اِختیار اور بااختیار کے پاس صرف بیانات ہیں۔قانون کی بات كركے لا قانونيت ميں حصد دار بن جاتے ہيں---چھوڑ ؤراحيلہ! چھوڑ و سوچنا چھوڑ واور وہ سب كرؤ جوميّں كہدر ہا ہوں \_ إ سے سنجالؤميّں

" کچھنیں--" وہ تیزی سے بولی پھر اِس نے بیگ کی زپ بند کی اور اِسے اُٹھا کرالماری میں رکھا واپس آ کراس طرح بیڈے کونے

http://www.kitaabghar.com

پر بیٹھ گئے۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر تک خاموثی رہی کچروہ بولا۔ " راحله! اگرتهبیں مجھ سے پچھ کہنا ہے تو کہو مئیں تمہاری ہربات سننے کے لیے تیار ہوں۔"

''ہربات بعد میں---''راحیلہ نے شکوہ بھرے لیجے میں کہا۔

"كيامطلب بيتهارا؟"أس في يوجها-

ممنی کیا کہ سکتی ہوں---مئی نے پچھنیں کہنا۔ 'وہ دھیرے سے بولی۔ "---اورمیرے پاس بھی کہنے کو کچھنہیں ہے۔بس مجھ پراعتبار کرنا میں کہنا جا ہتا ہوں۔"

جنید نے کچھ اِس انداز میں کہا کدراحیلہ نے چونک کراُس کی طرف دیکھا۔اُس کے لہجۂ انداز اور بات میں نجانے کیا جادوئی اثر تھا کہ

راحیلہ یُوسکون کا حساس ہوا تھا' یوں جیسے کوئی دُ کھ کی چا دراُ تار پھینکتا ہے۔

" مجھے آپ پراعتبار ہے تومئیں یہال تک آگئ ہول ور نداَب تک گندگی کا ڈھیر بن چکی ہوتی۔ " " يهي تمهارا حوصله مجھے پيند ہے راحيله! يونهي ثابت قدم ر مواور إن مظلوموں كاسهار ابن جاؤ جوتمهاري طرح إس معاشر سے سے ازر ہے

'' جنید!میس مانتی ہوں کہ اِس معاشرے میں نیکی کرنے والے بہت کم ہیں۔میرے سپتال کی مثال لے لیں' وہاں نیکی کرنے والے

تھوڑے ہیں لیکن ہیں اِن کی موجودگی ہے اِ نکارنہیں کیا جا سکتا البتہ برائی کے دریے لوگ بھی کم نہیں۔ ہوس کے متوالے اِن نیکی کرنے والوں کو د باجاتے ہیں۔ مجھےغصہ اِس اکثریت پر ہے جونہ تو نیکی کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں اور نہ برائی کرنے والوں کا اور جہاں اپنا مفاد دیکھتے ہیں '

عشق فناہے عشق بقا

218 / 284

اُ أدهرلژ هک جاتے ہیں ۔میس مجھتی ہوں اُصل استحصالی طبقہ وہ ہے جوخاموش تماشائی بناہوا ہے۔''

'' پیتمبارے سپتال کا حال ہی نہیں ہے ہر طبقے میں ایبا ہے۔ اِن ایوانوں میں جہاں تقدس ہونا جا ہے' وہاں ویبا کیچینیس ٹل رہاہے۔

ہپتال میں تومسیاہوتے ہیں۔ اِن میں کتنے لوگ ہیں جو اِسے عبادت مجھ کراپناتے ہیں۔ اِس معاشرے میں غریب آ دمی بیار ہوجائے تو اُسے موت

دِکھائی دیتی ہے یہی سوچ کر کہ دوائی کے پیسے کہاں سے لائے گا' ڈاکٹر کی فیس کہاں سے دے گا یا سرکاری ہیںتال میں کتنی دیر تک د <u>حکر س</u>ہنے کی قوت و

برداشت ركمتاب يتم إنصاف حامتى مؤنا فيصليم كرو-"

'منیں وہی کروں گی جوآپ چاہیں گے۔''

راحیلہنے جذب کے عالم میں کہاتو اِن کے درمیان خاموثی چھاگئ تب جنیداُ ٹھااور کھڑ اہوکر بولا۔

«مىئى چاتا ہوں---<sup>،</sup> '' کہاں---؟''وہ حیرت سے بولی۔

''جہاں مجھے جانا حاہئے۔'' وہسکراتے ہوئے بولا۔

'' کیا آپ اپنا کمرابھی نہیں دیکھیں گے۔جومیک نے آپ کے لیے ہجایا ہے؟''اِس نے پرشوق انداز میں کہا۔

''واقعی۔۔۔؟'' جنیدنے کہااور راحیلہ کے ساتھ باہر کی جانب چل دیا۔ دونوں ایک دوسرے تمرے میں چلے گئے راحیلہ نے روشنی کی تو جنید کو بیاحساس

بہت اچھالگا کہ سی نے اُس کے لیے اِستے بھر پورانداز میں بیکمرااس لیے سچایا ہے۔وہ چند کمچے دیکھتارہا کھریلنتے ہوئے بولا۔ ''احیمائے بہت احیمائے---''

'' کچھ در یبعد جنید چلا گیا۔ راحیلہ کافی دریتک اُس کے احساس میں گھری رہی پھر اِس نے وضو کیا اور اپنے کمرے میں آگئی جہاں خوشگواریت کے احساس میں ڈوبی ٔ جذب کے عالم میں وہ اللہ رّ بُ العزت کے حضور جھک گئی۔ اُسے بہت خلوص سے اپنے رّ بّ سے جنید کے لیے

عشق کیاہے؟ --- یہ بحث صدیوں سے چلتی آئی ہے اور شاید آئندہ بھی یہ بحث جاری رہے گی تا ہم گزرتے ہوئے اِس وقت میں عشق

کو بہت حد تک سجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔اصول میہ ہے کہ وہ بات جس پر بہت زیادہ لوگ متفق ہو جا کیں اُسی کو درُست تسلیم کیا جا تا ہے۔عشق کو سجھنے کے لیے اِنسان کے اندراِس' شے'' کو مجھنا بہت ضروری ہے جس سے بیاحساس ہوتا ہے کہ اِس بندے کوعشق ہوگیا ہے۔ ظاہر ہے'عشق کے بارے

دُعا ئىس مانگناخىيى بە

میں اس وقت معلوم ہوسکتا ہے ناجب کسی ہے اعمال ایسے سرز دہول اعمال ہی ہے معلوم ہوتا ہے کہ اِس کے اندرکیا ہے؟ --- اِنسان کے'' اندر'' کو ِ اگرہم زرخیزز مین نصورکرلیں تو ہم عشق کو بچھنے کی ایک کوشش کر سکتے ہیں۔زرخیز زمین میں آپ جو بوئیں' ویسی، فصل تیار ہوجاتی ہے کیکن اِس وقت عشق فناہے عشق بقا

220 / 284

عشق فناہے عشق بقا

کے زرخیز زمین بھی فصل نہیں اُ گاسکتی جب تک اُسے اِس کے سلیے تیار مذکر لیا جائے ور نہ جھاڑ جھنکاڑ پیدا ہوتے رہیں گے گھاس پھونس اور

حجما ڑیاں اُ گئی رہیں گی' جب تک جھاڑ جھنکاڑ' گھاس پھونس اور جھاڑیوں کوصاف کر کے زمین کو تیارنہیں کیا جا تا تواعلیٰ ورہے کی فصل نہیں اُ گائی جا

سکتی۔ اَب یہ بات بھی نہیں ہے کہ کوئی فصل نہیں اُ گے گی تاہم معمول کے ماحول میں اگر فصل اُ گانے کی کوشش کی جائے گی توفصل بار آ ورنہیں ہوگ ۔

زمین میں بیصلاحیت ہے کہ وہ ہر اِس بینے کواُ گا دے جو اِس میں اپنا آپ کھودیتا ہے۔اگرصلاحیت کے بغیرز مین ہوگی تو اِس میں پچھنہیں اُگے گالہذا

پہلے زمین کو اِس قابل بنایا جائے کہ اِس میں جج بویا جاسکے۔ اِنسان کامن بھی ایسا ہی ہے۔ اِنسان کے اندراللّٰدرَبُ العزت نے ہرطرح کی صلاحیت

ر کھ دی ہے۔ بیصلاحیتیں اِس وقت تک سامنے نہیں آ سکتیں جب تک اِنہیں اُ جا گر کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ من کی زرخیز زمین پروہی کچھا گتا

ر ہتا ہے جو ہم شعوری یا لاشعوری طور پر بوتے چلے جاتے ہیں۔اگر کسی من میں 'عشق کا پنج آن پڑے تو فصل عشق ضروراً گتی ہے۔ہم نفرت' محبت'

اداره کتاب گھر

دے۔عشق توالی قوت کا نام ہے جو إنسان کو ہر لمحد متحرک رکھتا ہے۔جنید بھی الشعوری طور پرمحترک رہا تھا۔ اُسے سب سے پہلا خیال ہی بہی آیا تھا

کدراحیلہ کوالی زندگی ہے باہر نکالناہے جہاں وہ مظلومی ہے بسی اور غربت میں قیدہے۔ایسا کرنا اِس کے بس میں تھا' اِس نے جھوٹ بچ کہد کر اِسے

اليي زندگي ہے نکال لياتھا۔ جب بھي اُس کي سوچ راحيليكو پالينے کي جانب جاتی تبراحيليةو اُسےاپني دسترس ميں دِکھائی دين'و و جب جابتا' اُسے

ا پنالیتا۔ اِس راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی اورخود راحیلہ اُس ہے اپنی محبت کا اِظہار کر چکی تھی۔ بس چند لفظوں پر مشتمل اپنی تمنا کا اِظہار اِس ہے کرنا تھا

اوروہ اُس کی ہوجاتی مگر دہ خود اِس راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھا۔ وہ اِسے ساری وُنیا کی سہولیات اور آ سائشات دے سکتا تھائیکن اگر پھٹر ہیں دے

سكتا تها تو إس كا اپنا آپ تھا۔ إس كا إظهار وہ راحيلہ ہے بھى كر چكا تھا' أے اپنى زندگى كا قطعاً كوئى بحروسنہيں تھا۔ كسى بھى لمحےكوئى بھى سنسناتى ہوئى

گولی اِس کے زندگی بھرے وجود کوموت دے سکتی تھی۔ بیقدرت کا حسان ہے کہ اِنسان اپنی موت سے آگاہیں ہے اور جب اِسے اپنی موت کے

بارے میں معلوم ہوجا تا ہے تب اِس دُنیامیں رہنے کے سارے پلان ختم ہوکررہ جاتے ہیں۔اپنی زندگی کا بھروسہ نہ ہونے کے باعث جب بھی وہ

را صلہ کے بارے میں سوچتا' تب ہی وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوجا تا جو اِس کی زندگی کو اِ تناسہل بنادے کہ رہتی زندگی تک راحیلہ کو پھرمظلومی' ب بسی

اورغر بت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اِن دِنوں اُس کی ساری سوچ کامحور راحیلہ ہوگئی تھی۔ جاگتی آئکھوں سے نجانے کتنے خواب وہ دیکیر چکا تھا۔ وہ جو

ا پے تنظیمی امور میں ہمیشہ شدت سے سرگردال رہتا تھا' اِس شدت کومجت کی پھوار نے بہت حد تک کم کردیا تھا۔ وہ اِس ہدف کے بارے میں کم سوچتا

جواُس کی قیادت نے اُسے دیا تھا۔ اِس سے کہیں زیادہ اُسے راحیاہ کا خیال رہتا۔ اُس کی پوری کوشش تھی کہ اُس کی اپنی تنظیم کے کسی فرد کو اِس بارے

اِس کے امتحان شروع ہو بیکے تھے اُب وہ ہپتال نہیں جاتی تھی ۔صفیہ کب کی اپنے گھر نتقل ہو پچکی تھی اور راحیلہ دو باراُن کے گھر بھی جا پچکی تھی تا کہ

اُن کے درمیان رابط رہے۔ راحیلہ کی بدولت ہمایوں کو اِس کی ذہنی حالت کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوجاتا تھا۔ اِس وقت وہ بہی سوچ رہاتھا

کہ جب راحیلہ امتحان دے چکے گی تو پھر کیا ہوگا۔ کیا وہ اِسے مہتال میں ملازمت کی اجازت دے دے گا؟--- اِس سے پہلے کہ ہاں یانہیں کا

جواباً سے ملتا' اندر سے بھی صدابلند ہوئی کہتم کون ہوتے ہوا سے اجازت دینے یا نہ دینے والے اکیا تم اِس پراپی مرضی مسلط کرو گے۔اگر تم اِس

یرا پی مرضی مسلط کرو گےتو پھرتم میں اورڈا کٹرجمیل میں کیافرق روجائے گا؟ ---اِس صدانے اُسے بےچین کرے رکھ دیا تھا۔ اِس بےچینی کی بنیا د

شدیدخواہش تھی جس کے تحت وہ اِسے ساری وُنیا کی نگاہوں ہے بیچا کرر کھنا جا ہتا تھا --- وہ کیا کرے؟ یہی بات اُس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ---

اِس وفت رات کا تیسرا پہر ہو چکا تھا' وہ حجیت پر لیٹا ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوامیں یہی کچھسو ہے چلا جار ہاتھا کہ احیا نک اُس کا فون نج اُٹھا۔اُس نے نمبر

اِس وفت بھی وہ راحیلہ ہی کے خیال میں ڈو باہوا تھا۔ اِس رات کے بعدوہ پھر دوبارہ اِس سے نہیں ملاتھا' بس فون پر اِس سے رابطہ تھا۔

میں معلوم ندہوکداُس کاتعلق راحیلہ سے ہے۔وہ اِسے ساری دُنیا سے بچا کررکھنا چاہتا تھا۔

د کیصے اور پھر جلدی ہے فون کال رسیور کرلی۔

عشق فناہے عشق بقا

''مبلو---بولؤ كيابات ہے؟''

221 / 284

''آپ نے جس بندے کی تکرانی کے لیے کہا تھا'اِس وقت وہ چندلوگوں کے ساتھ ایک گھر میں ہے۔لگتاہے'اُن کی کوئی میٹنگ وغیرہ چل

عشق فناہے عشق بقا 222 / 284

ربی ہے۔''

« جمهیں ایسا کیوں محسوس موا کہ وہاں کوئی میٹنگ موسکتی ہے؟ " اُس نے یو چھا۔

''ووگھرےاجا تک نکلاتھا' پھراس کے پیچھے جب مئیں گیا ہول تو وہاں کیے بعد دیگرے چندگاڑیاں آئی ہیں۔۔۔اگروہ کچھ در مزیدگھر

ے باہر نہ لکتا تومیں وہاں سے جانے والا تھا۔''

''او کے---تم و ہیں رہنا'اگر تھوڑی بہت بھی کوئی غیر معمولی حرکت ہوتو مجھے مطلع کرتے رہنا۔ آج اِن کامعاملہ بھی ختم کردیتے ہیں۔''

اُس نے دِھیرے ہے کہا۔

'' ٹھیک ہے سئیں اِدھرہی ہوں۔''

اُس نے بین کرفون بند کردیا پھراُس نے چندجگہ فون کیا'اِس دوران وہ نیچاہے کمرے میں آ کرتیزی ہے تیار بھی ہوتار ہا'مطمئن حد

تک تیاری کرے وہ گاڑی تک آیا اور پھر گھرے باہر نکاتا چلا گیا۔

مطے شدہ مقام پراُس کے چند ساتھی جمع ہو چکے تھے۔ وہیں پراطلاع دینے والا بندہ بھی پہنچ چکا تھا' اِس نے ساری تفصیل بتائی' وہاں کی

سیکورٹی کے بارے میں جائزہ لیا' پھر اِس جانب چل پڑے۔وہ علاقہ پوری طرح خاموش تھا۔جس طرح دیگر گھر روشن تھے اِس گھر کی بتیاں بھی

و ہے ہی روش تھیں۔وہ سب بڑے مختاط انداز میں آ گے بڑھتے چلے گئے۔ یہاں تک اِس گھر کی دیوار کے ساتھ جا لگے۔ باؤنڈری وال سے پرے

لان تفااور اس کے بعداصل عمارت تھی۔جنید اِنہیں ہرطرح سے سمجھا چکاتھا کہ کرنا کیا ہے۔وہ سب خاموش تصاور بڑے صبر سے اندر کی جانب

نگاہیں جمائے بیٹھے تھے۔ گیٹ پر دوآ دمی تعینات تھے جو پوری طرح الرث تھے۔جنید نے حصت پرکسی بندے کی موجود گی کونظرانداز نہیں کیا تھا اِس

لیے ہرطرف سے متاط ہوکر اِن لوگوں کے باہر نکلنے کا منتظرتھا---اُنہیں وہاں زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ گزرے ہوں گے کہاندر سے چندافراد

نکلے اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے گاڑیوں کی جانب بڑھے۔جسمخصوص گاڑی کانمبراُن سب کومعلوم تھا' اِس بندے کو وہ نگاہوں میں کریکے

تھے۔ ڈرائیورسمیت وہ چارلوگ تھے اِن میں دوسیکورٹی گارڈ تھے۔ وہ گاڑی تیسر نے نمبر پر کھڑی تھی' جنید نے آخری بار ہرطرف کا جائزہ لیااورا پی

عمر بهما کر دری طرح ۱۳۰۶ میرگاری در روز میر بری تاریخ در ایر میران کا دیکاری این این این این این این از این از طرایخ

ے نکل چکے تھے وہ اکیلاتھا۔۔۔ اِس وفت وہ بڑی شاہراہ پرتھا۔ ابھی تک اُس کے پیچھے کوئی نہیں تھالیکن فون مسلسل نج رہا تھا۔ ٹا تگ میں درد کی

🖊 گیئرلگایا کدوہ خود حیران رہ گیا۔ اِنسان اپنی بقا کے وقت کس قدر حیرت انگیز ہوجا تا ہے اِس کا اِنکشاف اُسے اِن کھات میں ہوا۔ اُس کے ساتھی وہاں

''میری دائیں ٹانگ میں گولی لگ چکی ہے خون تیزی سے بہدر ہاہے اور گاڑی بڑھانے میں بہت دِفت ہورہی ہے۔۔۔میری فکرمت

یہ کہہ کراُس نے فون بند کردیا' اِس کے ساتھ ہی اُسے خیال آیا کہ مئیں کہاں جاؤں۔ اِسی کمچے میں اُس کا فون پھرنج اُٹھا۔ وہ فون کال

' دمئیں ---مئیں نے ابھی ایک بہت بھیا تک خواب دیکھا ہے۔ آپ--- پلیز' آپ بتا کیں۔ آپٹھیک ہیں' نا---؟''وہ روہانسو

''تم --- گیٹ پرمیراا بتظار کرو---مئیں --- اگرتم تک پہنچ گیا تو ٹھیک --- میری دائیں ٹانگ میں گو ٹی نگی ہے---اور گاڑی چلانا

شدت برھتی چلی جار ہی تھی یہاں تک کدا ہے رفتار بڑھانے میں بڑی مشکل ہور ہی تھی۔ وہ پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ اُس نے بڑی مشکل سےفون نکالا

''میری چھوڑ وُساتھیوں کے بارے میں بتاؤ؟'' جنیدنے اذیت ہے یو چھا۔

راحله كى طرف سيقى وه چوكك كيا إس وقت إس كافون كيول آيا بي؟ "أس في جلدى سے ريسيوكرايا-

' معنیں ٹھیک ہول لیکن تم نے اِس وقت---؟'' وہ حیرت سے بولا۔

" آپ میک نہیں ہیں' آپ کی آواز---' وواِنتہائی تشویش سے بولی۔

'' تم نے اِس وقت فون کیوں کیا؟''جنید نے دردے کراہتے ہوئے کہا۔

‹ بنبین ممیّن ٹھیکنبیں ہول---''اُس نے شدت دردے کراہتے ہوئے کہا۔

"كياموا---؟"إسكى آوازيل جياية نسوتير كيَّ تح.

" إل--- مين تم تك ضرور يبنجنے كى كوشش كروں گا---"

بہت مشکل ہور ہاہے---'' وہ کراہتے ہوئے بولا۔

''گولی---؟''وه چینتے ہوئے بولی۔

''سبٹھیک ہیںاوروہ سب ہی اپنے اپنے ٹھھانوں پر پہنچ جائیں گئے اِن کی فکر نہ کریں'آ پ---؟''

اور پھراً ہے آن کردیا۔ دوسری جانب اُس کا ساتھی تھا۔

"آپڻڪي تو ٻي---؟"

"أ ب محك توجي ؟"إس فورأ يوجها ـ

كرنا ساتفيون كوسنجال ليناـ"

انداز میں یو جھر ہی تھی۔

عشق فناہے عشق بقا

" د نهین آپ کو کچھنیں ہوسکتا۔ میں اِنظار کر رہی ہوں -- آپ مجھ تک پینچیں گے میں آپ کا اِنظار کر رہی ہوں --- "

223 / 284

وہ بنہ یانی انداز میں کہدر ہی تھی انہی کھوں میں درد کی شدت ہے اُس کا پاؤں من ہو گیا۔گاڑی کی رفتارا کیک دَم ہے گھٹی چلی تھی' فون گر گیا۔

جنیدنے بیک مردمیں دیکھا ایک کارتیزی ہے آ رہی تھی۔

میں اِس سے کیا کچھ سرز د ہوتار ہا ہے اور بعد میں جب اِنسان اِن لمحات میں سرز د ہونے والے اعمال پرسوچتا ہے تو خود ہی ونگ رہ جاتا ہے۔ اِن

لمحات میں جبکہ بیا عمال سرز د ہور ہے ہوتے ہیں' وہ قطعانہیں سو چتا' بس لاشعوری طور پر وہ ہوتے رہتے ہیں ۔ اپنی بقا کا احساس اِن لمحات میں ہوتا

ہے شرط صرف پیہے کہ اِنسان حوصلہ نہ ہارے۔ اِس وقت جنید بھی پچھالی ہی صورتِ حال ہے دوحیار تھا۔ دائیس ٹانگ میں لگنے والی گولی نے کسی

بھی حرکت سے معذوری ظاہر کردی تھی وہ اپنی پوری قوت سے ٹانگ بلانا جا ہتا تھائیکن شل ہوئی ٹانگ حرکت ہی نہیں کر رہی تھی۔ گاڑی کی رفتار کم ہو

چک تھی اور بیک مررمیں دکھائی ویے والی گاڑی تیزی سے قریب آتی چلی جارہی تھی۔جس قدر بدامکان تھا کہ بدگاڑی وُسمن کی ہوسکتی ہے اِ تناہی

امکان بیجی تھا کہ بیگاڑی کسی اور کی بھی ہوسکتی ہے۔ وہ کوئی رسک نہیں لینا جاہتا تھا۔ ایسے میں بائیں جانب سیٹ پر پڑاسیل فون آن تھا' اِس میں

''مہلؤ مبنید! --- آ واز دؤ کہاں ہوآ ہے-- مجھے ہتاؤ ممیّں آ ہے تک پینچ جاتی ہوں---اینے بارے میں ہتاؤ --- دیکھؤ مجھ تک پہنچ

جنید نے پیل فون سے آتی ہوئی سرگوشیوں کوغور سے سنا' پھر آئکھیں بند کر کے ساری قوت کوجمع کیا۔ ذرای حرکت کے ساتھ باکیں

ٹا نگ کو ہلا یااور پھرگاڑی کی رفتار بڑھتی گئے۔ پیچیے ہے قریب آتی ہوئی گاڑی وُور ہوتی چلی گئے۔ صبح کے وقت سڑکیں صافتھیں اِ کا وُ کا گاڑیاں آجا

ر ہی تھیں ۔جنید کے ذہن میں فقط ایک بات ساگئ تھی کہ اگروہ کسی طرح را حیلہ تک پہنچ گیا تو پھر پچ جائے گا ور نہ اس کے دُشمن اِسے پہیں سڑک برقل

كرديں كے۔ وہ جوشكاركرنے گيا تھا' شكار ہونانہيں جا ہتا تھا۔ وہ لحد باس كقريب ہوتا چلا جار ہاتھا' يبال تك كدوہ إس علاقے تك پيني گيا

جہاں راحلیتھی۔اُس نے تمام راستے اِس بات پرتوجہ ہی نہیں دی تھی کہ کوئی اُس کے تعاقب میں ہوسکتا ہے اُس کا سارا دھیان راحلہ کی طرف تھا جو

ے راحلیہ کی آ واز جعنبصناہث کی صورت میں اُس تک پہنچ رہی تھی وہ اپنی پوری بے تابیوں کے ساتھ اُسے یکار رہی تھی۔

جاؤمين سارے ذنياہے آپ وچھيالوں گى--- آوازوؤ پليز---!"

زندگی میں ایسے کھات بہت کم آتے ہیں جب إنسان کی صلاحیتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ إنسان پیگمان بھی نہیں کرسکتا کہ إن کھات

اداره کتاب گھر

و بن سے بھلادی اور اسے دیکھتا چلا گیا---

''اؤسوری--- مجھےمعلوم نہیں تھا کہ آپ جاگ رہے ہیں۔''

"إس ميں سوري كى كيابات ہے نسرين!--- آ جاؤ\_'

"اُب کیسی طبیعت ہے---؟"

"راحله!تمهارابهت شكريه---"

مسكراتے ہوئے كہا۔

عشق فناہے عشق بقا

جنیدنے کہاتو راحیلہ نے اُس کی جانب دیکھتے ہوئے یو چھا۔

اِس کی آ وازس کرراحیلہ ہڑ بڑا کر جاگ گئی۔اُس نے تیزی سے دونوں کی جانب دیکھا۔

«معنین ٹھیک ہوں--- ویسے تہمبیں ہی پتہ ہے کہ میرے زخم کی حالت کیا ہے؟''

اداره کتاب گھر

ُ جائزہ لیا۔ وہ اس کمرے میں تھا جوراحیلہ نے اُس کے لیے مخصوص کر کے سجایا تھا۔ جب وہ یہ کمرہ دیکچے رہا تھا' اِس وفت سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یوں

تمجھی اِس حالت میں یہاں آئے گا۔ سائیڈ ٹیبل پر دواؤں کے ساتھ کھل پڑے ہوئے تھے۔ پھر گھوم کراُس کی نگاہ راحیلہ پر پڑی جوسور ہی تھی۔وہ

اِس کی طرف دیکتا چلا گیا۔اُس کے دِماغ میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں جاننے کا تجشس اُ مجرر ہاتھا، تا کہاُن کے بارے میں معلوم کر لے کین وہ

سوئی ہوئی راحیلہ میں کھو جانا جا ہتا تھا۔ پچھ در کے لیے ہی سہی ساری وُنیا ہے کث کریمیں کا ہور ہنے کوشدت سے دِل جا ہ رہا تھا۔ اُس نے ہرشے

عیاں ہوجاتا ہے جو اِسکی اندرونی کیفیات کا غماز ہوتا ہے۔وہ دیکھ رہاتھا کہ داحیلہ کے چبرے پر بلاکی معصومیت تھی یوں جیسے کوئی بچہ نیند کی آغوش

میں ہو۔اُس نے پہلی بار اِسےغور سے دیکھا۔ بندآ تکھوں کی لانبی پلکیں 'ستواں بی ناک' پتلے پیٹلے گلابی ہونٹ' گداز گالوں کے ساتھ زم ہی ٹھوڑی'

لا نبي گردن كى دائيں جانب سياة تل' آنچل ميں سے جھا تكتے سياه گيسو' گلاني مائل سفيدرنگت' بحرا بحراجس--- و پھٹی ہوئی بیڈ کے ساتھ شیک لگائے

نیند میں تھی ۔ کتنا ہی وقت یونہی گز رگیا، تبھی کمرے کا درواز ہ کھلا اورنسرین اندر آگئی۔ اُسے جا گنا ہواد کچھ کروہ ذراساجھجکی' پھرشرمندہ ہے لیچے میں

کہتے ہیں کہ جب کسی کی شخصیت کا تھوڑ ابہت اندازہ کرنا ہوتو إسکا سوتے ہوئے مشاہدہ کرنا چاہئے۔ اِس وفت بہت کچھ چہرے سے

جنیدنے ول کی گہرائی ہے کہاتو اس کے چہرے پرایک رنگ آ کرگز رگیا' وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن چند لمحوں کی خاموثی کے بعد بولی۔ " "شكريية نسرين كااداكرين وبي إس كمستحق بادر إس كي بهي ضرورت إس لينهيس ب كدا پنون ميس اييانهين جوتا "

'' گولی خاصی گہری چلی گئی تھی' اُس نے ہڈی کو بھی نقصان پہنچایا ہے--- خیر' اَب خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔'' راحیلہ نے ذراسا

'' تھوڑی بہت میڈیسن تو گھر میں پڑی ہی رہتی ہیں لیکن ایسا بھی نہیں کہ میں چیر پھاڑ کر کے گولی نکال سکتی۔میں نے اِسے فون کر کے

http://www.kitaabghar.com

225 / 284

'' کیسے۔۔۔؟'' وہ بولا۔ اِس کے لیجے میں شرمندگی چھلک رہی تھی اِس لیے وہ انتہائی اختصار ہے بولا تھا۔

نے ہی گولی نکالی ہے۔'اِس نے تفصیل بتائی۔

باور کرار ہی ہو کہ سکون سے پڑے رہو۔

آپ نے مانگنا بھی نہیں ہے۔''

ادا پرمسکرا کرره گیا۔

عشق فناہے عشق بقا

اداره کتاب گھر

ُ صورتِ حال بتائی۔ بیڈیوٹی پڑھی' اے بھی معلوم تھا کہ آپ وہاں نہیں جاسکتے سویہ سارے لواز مات کے ساتھ یہاں آ گئی۔۔۔ صحیح معنوں میں اِس

226 / 284

"---اورمئي بهوش ربا؟" جنيد نے مسكراتے ہوئے يو چھا۔ ' دونہیں' آپ کو بے ہوش کر دیا گیا۔ اُب وقت دیکھیں کیا ہے---؟''

نسرین نے کہاتو اُس نے کلاک کی جانب دیکھا' دوپہر ڈھل جانے دالی تھی۔ اِس پراُن میں تھوڑی دیر کے لیے خاموثی چھا گئ۔

'' مُحيك بونے ميں كتنے دِن لگ جاكيں مح---؟''أس نے در دمحسوں كرتے ہوئے كہا۔

'' بيآپ پر مخصر ہے كمآپ كتنے ون ميں ٹھيك ہو سكتے ہيں كيكن بير طے ہے كہ كچھ ون كليس گے---' راحيلہ نے يول كہا كہ جيسے أے

''میرافون کہاں ہے؟''جنیدنے پوچھا۔ '' ہے میرے پاس' کیکن وہ آپ کو ملے گانہیں ---مئیں نے بند کر کے رکھ دیا ہے۔ چند دِن تک آپ اِے د کیے بھی نہیں یا کیں گے اور وہ

راحیلہ نے قدر کے تی سے کہا تو وہ اِس کی طرف دیکھتارہ گیا' تب نسرین بولی۔ ''احپھا' کچھ کھانے کے لیے دِل جاہ رہاہے؟''

" إل أب كى بن اكام كى بات--" جنيد في مسكرات موس كها-" ٹھیک ہے کچھ کھانی لیں۔ پھرآ پ کومیڈیسن بھی لینا ہے۔"

اِس نے کہااوراً ٹھ گئ تبراحلہ نے اُس کے چہرے کی جانب غور سے دیکھااورا گلے ہی کمھے اُٹھ کرنسرین کے چیھیے چلی گئ جنید اِس کی

صفیہ بالکل تنہا ہوکررہ گئی تھی'اِس کا ساراون کمرے میں پڑے گز رجا تا تھا۔وہ بیگمان بھی نہیں کرسکتی تھی کہ اِس پریہ وقت بھی آ سکتا ہے۔ وہ سب سے شرمندہ تھی' خاص طور پراپی مال زینون بی بی ہے جس نے قدم قدم پر اِسے سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر تیمور کے عشق میں وہ نیم پاگل ہوگئ

'' کیاواقعی وہ تیمور کے عشق میں پاگل ہو کی تھی؟''

تک لانے میں اِس کےاپنے اندرکالا کیج شامل تھا۔ وہ اپنی خواہشوں کے جوم میں کھوگئ تھی' یہاں تک کہ اِسے اپنے آپ کی بھی سدھ بدھنہیں رہی

یہ وال اکثر اس کے سامنے تن کر کھڑ اہوجا تا اور وہ اکثر ہی اِس سے نگامیں چراجاتی کیونکہ اِسے معلوم تھا کہ ایسا ہے نہیں 'بلکہ اِس مقام

اداره کتاب گھر

' تھی۔ بیا لگ بات ہے کہ اِس کے اِردگرد کے لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ تیمور کی بے و فائی کا صدمہ اِس نے لیا ہے اور اِس حال تک پنج گئی ہے۔

جب بار باریبی بات اِس کے سامنے وُ ہرانی گئی تو اِس نے بھی یہی باور کرلیا اورخود کوتسلی دینے گئی حالا تکہ وہ اچھی طرح مجھتی تھی کہ بیاسینے آپ کو دھو کہ

دینے کے مترادف ہے۔ پھر جیسے ہی وہ ان کھات کوسوچتی جب تیمور نے اِسے دھتکار دیا تھا' اِس کی اذبیت میں اور زیادہ اضافہ ہوجا تا۔ اِس کی بے بسی

کی انتہا میتھی کہ وہ اپنے اِس وُ کھ کے بارے میں کسی کو بتا بھی نہیں علی تھی۔ اِس اذیت کو تنہائی نے مزید بردھادیا تھا۔ وہ جواپنے پایا کواپنا دوست تصوّر

کیا کرتی تھی' اَبان کاسامنا کرنے ہے بھی کتر اتی تھی۔ یوری زندگی میں وہ بھی یوں پولیس کی حراست میں تھانے نہیں گئے تھے لیکن اِس کی وجہ

ے وہ مجرموں کی طرح تھانے لے جائے گئے۔ اِسی احساس کے باعث ہواؤں میں اُڑنے والی صفیہ اَب خود کوز مین پرریٹکنے والاا کیکیڑ اسمجھ رہی

تھی۔ اِن کھات کے بارے میں جب بھی وہ سوچتی' اِس کے اندرآ گ لگ جاتی --- کیا وواس لیے بنی ہے کہ اِتنا کچھ برواشت کرجائے' کیا وواتن

كمزور بك كهطوفان ميں يخكے كى ما نندأ رُجائے؟ بيسب سوچتے ہوئے إس كى أميديں خواہشيں اورخواب پھرسے إس كے سامنے آ موجود ہوتے۔ وہ اِن کی جانب حسرت ہے دیکھتی لیکن کچھ بھی نہ کریاتی کیونکہ اے یہ پورایقین تھا کہ سب اِس سے بہت وُ ورجا پیکے ہیں مگر پھر بھی اِس کے أندركو كي

جذبہ موجود تھا تو انتقام تھا' تیمور ہے انتقام! جس نے اِس کی تذکیل کی تھی۔ اِس کےخوابوں' خواہشوں اوراُمیدوں کی تو ہین کی تھی۔ اِس کی ذات کو گشیا قرار دیا تھا' جیسے کوئی ٹشو پیپراستعال کر کے پھینک دیتا ہے--- وہ بیسب کچھ سوچتی' اینے آپ میں حوصلہ بھی یاتی لیکن پھرمحض سلگ کررہ

جاتی۔ تیمورے اِنقام لینے کے لیے اِس کا بہت مضبوط ہوناا کی۔ حقیقت تھی۔ اِس کی سوچ کا یہی وہ مقام تھا جہاں وہ خود کوخلا میں محسوس کرتی تھی' يبال تك كدا عصانس لينا بهي مشكل موتار وُوروُ ورتك أميد كي كوني كرن وكهاني ندويق---

اِس کے لیے دوہری اذیت کا باعث ہمایوں تھا۔ جسے وہ مبھی اِنسانوں میں شار بھی نہیں کرتی تھی' آج وہی اِن کے خاندان کامحسن قراریایا

تھا۔ وہ جوبھی اِس سے بات کرنے کے لیے ترستا تھا اور بات کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ذلیل ہو گیا تھا' آج اِس کی جانب دیکھنا بھی گوارانہیں

كرتا تھا۔اسے ہايوں كى بالكل مجھنہيں آسكى تھى۔كياوہ كى اپنے إنتقام كے تحت إن كے قريب ہور ہاتھا' كيار شنے وارى كونبھاتے ہوئے اسنے ہى خاندان کے بزرگ کی یاسداری میں میسب کررہا تھا یا پھرمحض اینے پیشہ ورانہ فرائض بھاتے ہوئے اِن کی مدد کررہا تھا؟۔ پورے گھر میں اِس کے

بارے میں بات ہوتی' ہرکوئیا پی رائے رکھتالیکن زیتون بی بی کی پہلے جورائے تھی' اَب بھی وہی تھی کہ خون بہرحال خون ہوتا ہے جواپیزے کی مصیبت میں جوش ضرور مارتا ہے۔ وہ جس طرح ہے بھی سہی اپنے جاجا کی مددکوآن پہنچا ہے۔کوئی مانتا یا نہ مانتا کیکن زیتون بی بی کی اِس بات کی کوئی بھی

مخالفت کرنے کی جراکت نہ کرتا جس ہے دِ چیرے دِ چیرے مایوں اوراُن کے گھر والوں کے درمیان وہ تناوئنبیں رہاتھا جو کبھی ہوتا تھا اور پھر اِس دِن تو حد ہی ہوگئ تھی جب ہما یوں کی دعوت پر اِس کے پایا اور ماما دونوں اُن کے ہاں گئے تھے۔ اِسے جبمعلوم ہوا تو اذیت کی انتہا ہے وہ خود کولہولہو

محسوس کررہی تھی۔ وہ خاندان جس سے وہ نفرت کرتی تھی' آج اُنہی کے ہاں اِس کے والدین گئے ہوئے تھے۔ اِن کے واپس آنے تک وہ انتہائی در ہے کی بے چینی میں رہی۔ اِس وفت وہ ڈرائنگ روم ہی میں تھی جب وہ دونوں واپس آئے۔ اِس کے پایا کے چہرے پرتوانتہائی درجے کی سنجیدگی

تھی تاہم اِس کی ماں کے چیرے پر دبی و بی خوشی اورخوشگواریت پھیلی ہوئی تھی سللی بھی انتہائی بجشس کے ساتھ اِن کی واپسی کا اِنتظار کررہی تھی اِن

227 / 284

کے بیٹھتے ہی سلمٰی نے یو چھا۔

"إن كے ہاں جانا كيسالگا---؟"

اِس نے انتہا کی مجتس سے دونوں کی جانب دیکھ کر کہاتھا' جواب جاہے کوئی دے۔ اِس پر مامانے خوش ہوتے ہوئے کہا۔

''بہت ہی اچھا۔۔۔اُنہوں نے بہت ہی عزت اوراحترام دیا ہے۔اپنے پاپا سے پوچھوفاضی کی کسی ایک بات کوبھی نہیں وُ ہرایا اُنہوں نے بلکہ

میں نے اگر ذِ کر کرنے کی کوشش بھی کی تووہ ٹال گئے۔''

''جب أنہوں نے ماضی ؤ ہرانے کی ضرورت محسوں نہیں کی تو آپ ایسا کیوں جا ورہی تھیں؟''صفیہ نے تنگ کریو چھا۔

'' اِس لئے' بیٹا! کداگر اُن کے دِل میں کوئی بات ہوبھی تو اِس وقت صاف ہو جائے۔ دِل میں کدورتیں رکھ کر تعلقات نہیں نبھائے جا

كتے ـ''زينون لي لي ف انتهائي زي سي سمجاتے موسے كبار

''تواس کامطلب ہے'آپ نے تعلقات بنانے کی شروعات کروی ہیں؟''اِس نے دِھیرے سے مگر غصے میں کہا۔

''اچھاتو پھراور کیابا تیں ہوئیں وہاں پر---؟''سلمٰی نے جلدی سے پوچھاتا کے صفیدی بات نظرانداز ہوجائے۔ ''مہت ساری باتیں ہوئیں --- اُنہول نے تم دونوں کے بارے میں پوچھا'اینے بارے میں بتایا۔'' یہ کہتے ہوئے اُس نے حسرت

ہے کہا۔'' وہ اپنے دونوں بیٹوں پرفخرمحسوں کررہے ہیں۔سعید کی نوکری لگ گئ ہےاوروہ اچھا کمار ہاہے عزت ہے اِس کی نیکن ہمایوں کے لیے تو ہر وقت دُعا گو ہیں جس نے دِنوں میں تر تی کی ہے'ا کی اچھا گھر' باعزت روز گار شہر میں عزت ووقار اور کیا جا ہے' انہیں---'

'' إس كامطلب ہے كدأن كى جوغر بت تھى وہ دُور ہو چكى ہے۔اَب كم از كم أن كااشيش توہے۔''

سللی چورنگاہوں سے صغید کی جانب دیکھتے ہوئے بولی جس پر اس نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا۔ ''وہ جومرضی کرلیں' ہارے اشیٹس تک نہیں پینچ یا کیں گے۔''

اِس پر پایانے غورے صفید کی جانب دیکھا کھر دھیرے سے بولے۔

" بات پنہیں ہے بیٹا! کہ وہ ہمارے اسٹیٹس تک مجھی پنچ بھی یا ئیں گے پانہیں ---حقیقت سے ہے کہ اُنہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہے۔

بھائی کی محنت اور تربیت نے ایک مقام تک تو اُنہیں پہنچادیا ہے اُب اُن بچوں کی اپنی ہمت ہے کدوہ کہاں تک جاتے ہیں۔جس طرح ہمایوں نے حمران کن انداز میں اپنے آپ کو بنایا ہے'وہ بہر حال قابل رشک ہے۔اُن کے یاس سر مارینہیں تھا جووہ پرنس میں نہیں آ سکا۔اگروہ بندہ برنس میں ہوتو بہت جلد

بڑی بڑی کامیابیول تک جا پینیخ بیمیرا گمان کہتا ہے۔''

عشق فناہے عشق بقا

اس طرح کی حتمی بات کہنے پرصفیہ کو جیسے دیپ لگ گئی۔ اِس کے پاپا کا تجزیہ اِس کے دِماغ میں بیٹھ گیا جو نکا لے نہیں نکل رہاتھا۔ وہ جس قدر ہابوں کواینے ذہن سے نکالنا جا ہی تھی اِس قدروہ اِس کے سامنے کھڑا جنگ آ میزنگا ہوں سے اِس کی جانب د کیے رہا تھا' و تھیٹر جو اِس نے بھی ر اُس كال برماراتها أس ك سنسناهث إساب چېرے برمحسوس موتى تقى -

228 / 284

ا گلے دِن کی شام ہی تھی جب وہ لان کے ایک کونے میں بیٹھی یونہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اِسکے دِ ماغ میں کچھے دیراگر تیمورر ہتا تو اِس

ے زیادہ دقت ہمایوں قبضہ جمائے رکھتا۔ جب وہ بےبس ہوتی توجھنجھلا کررہ جاتی۔ اِسے احساس تھا کدا گراییا ہی رہاتو وہ بلاشیہ یا گل ہوجائے گ۔

''کیاسوچ رہی ہؤصفیہ---؟''

سللى نے إس كے قريب آكركم اتو وہ اسے خيالوں سے نكل آئى۔

'' سے خبیں ---' اِس نے کی سے جواب دیا۔

" تتم ما نویا نه ما نو - بیر جوتهها رافضول سو چنا ہے نائمتہیں یا گل کر دےگا۔ "سلٹی نے دِھیرے سے مگر خلوص سے کہا۔

''اچھاہے'یاگل ہوجاؤں۔اِس طرح کم از کم سوچنے کی اذیت ہے تو پچ جاؤں گی۔''اِس نے خود کلامی کے ہے انداز میں کہا۔

'' 'نہیں' میری بہن!اِس قدر مایوی اچھی نہیں ہے۔جوہونا تھا'اِسے بھول جا وَاور---''

''--- کیسے بھول جاؤں؟ ---مئیں بھول سکتی ہی نہیں ۔مئیں تو جب تک تیمور ہے اِنتقام نہ لےلوں' مجھے چین نہیں آئے گا ور نہ مئیں

یونمی سوچتے سوچتے یاگل ہوجاؤں گی۔ مجھے معلوم ہے میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہئے۔''اِس نے جیزی سے کہتے ہوئے سلمی کی جانب دیکھا'اِس

کے انداز میں بے بسی جھلک رہی تھی۔

'' کیاتم مجھتی ہوکہ فقط سوچتے رہنے ہےتم تیمور ہے اِنتقام لےلوگی؟ --- کم از کم تلواراً ٹھانے کی سکت بھی تو تم میں ہو۔ باتوں ہے میدان بیں جیتے جاتے عہار اسامنا ایک مضبوط مردسے ہے۔ "

''تم بتاؤسنیں کیا کرول؟''اِس نے بے بسی سے پوچھا۔

''صفیہ!اصل میںتم نے سارے راستے خود ہی بند کر لیے ہیں' کوئی ایک بھی راستہ کھلانہیں چھوڑ الیکن اگرتم اَب بھی صبر قخل اور کھلے دِل و

'' سلٹی نے جس انداز سے کہاتھا' اِن لفظوں میں کہیں دُور اِسے ہما یوں کی شبیبہ دِکھائی دی تھی۔ اِسے یقین تھا کہ دہ اِس سے محبت کرتا ہے

جائے'ایسےلوگ بھی تو ہو سکتے ہیں جوتم ہے محبت کرتے ہیں اورتم پراپٹی محبت لٹانا چاہتے ہیں یتم محبت پانہیں سکیں تو کسی کی اُمیدوں کا سہارا بن

'' کیاسوچ رہی ہو---؟''سکٹی نے پوچھا۔تواس نےسوچتے ہوئے خود کلامی کے سےانداز میں بولی۔ ''سچونہیں ---تمہاراشکر' مرکی بین اِ''

''سچونبیں۔۔۔تمہاراشکریۂ میری بہن!'' تر میرگزین سے میرائشکریڈ میری بہن!''

صفیہ نے کہااوراُ ٹھ گئ وہ جلداز جلدا پنے کمرے میں موجود تنہائی کے ساتھ ٹل بیٹھنا چاہتی تھی۔ اِس کے اندروہ اہراُ ٹھ گئ تھی جس میں کچھ

نے کا عزم تھا---نے کا عزم تھا---

وہ رات گئے تک سوچتی رہی کھرایک منتیج تک آئی ہی ۔اُسے ہرحال میں اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ اِس میں اگر ہمایوں کی محبت کو بھی اِسے استعمال کرنا پڑا تو وہ کرے گی۔ پہلے تو فقط اِس کا مقصد اِس سطح کا معیار زندگی تھا جس کا خواب اِس نے دیکھا تھا 'اَب اِس میں تیمور سے انتقام تھے ہوا ہے میں سلام نے میں کے میں کے میں میں میں ایک ایک ایک ایک ایک میں میں کہتھا ہے کہ میں استعمال کر سکتے تھی میں ایک

بھی شامل ہو گیا تھا۔سلنی نے ہمایوں کی محبت کی جانب اشارہ کر کے بہت اچھا کیا تھا' وہ اِس محبت کوہتھیار کےطور پراستعال کرسکتی تھی۔ اِس نے فیصلہ کرلیااورمسکرادی ---وہ اُٹھی اور اِس نے شیلف ہے اپنی کتاب نکالی'امتحان پاس کرنا اِس عزم کا پہلامرحلہ تھا۔

...

## ميرے خواب ريزه ريزه

جو چلے تو جال ہے گزر گئے جیسے خوبصورت ناول کی مصنفہ ماہا ملک کی ایک اور خوبصورت تخلیق میرے خواب ریزہ ریزہ کہانی ہے اپنے'' حال'' سے غیر مطمئن ہونے اور''شکر'' کی نعت ہے محروم اوگوں کی ۔ جولوگ اس نعت سے محروم ہوتے ہیں، وہ زمین ہے آسان تک پہنچ کر بھی غیر مطمئن اور محروم رہتے ہیں ۔

بر مسارو کرد کرد ہوئے ہیں۔ اس ناول کا مرکزی کردار زینب بھی ہمارے معاشر ہے کی ہی آیک عام لڑ کی ہے جوز مین پررہ کرستاروں کے درمیان جیتی ہے۔

زمین سے ستار دں تک کا بیافاصلہ اس نے اپنے خوش رنگ خوابوں کی راہ گزر پر چل کر طے کیا تھا۔ بعض سفر منزل پر پہنچنے کے بعد شروع ہوتے میں اورانکشافات کا پیسلسلہ اذبیت ناک بھی ہوسکتا ہے۔اس لیے رستوں کا تعین بہت پہلے کر لینا چاہیے۔ میں میں میں ساتھ

اداره کتاب گھر

''راحیلہ! وہ میرے محن ہیں اورمئیں اُنہیں بھول نہیں سکتا۔ بیدوہ وفت تھا کہ جب مئیں اُن کے لیے پچھ کرتا اور مجھے کرنا بھی چاہئے لیکن اُ مئیں کیا کروں میراان سے رابط بی نہیں ہے۔ " ہمایوں کے لیج میں دُ کھ جمرا تھا۔

"أبسوائ إنظار كاوركيا موسكتاب-"راحيله دهرے سے بولى-

"اچھائتہارےامتحان کیے ہوئے---؟" ہمایوں نے ایک دوسری طرح سے بات کا آغاز کیا۔

''ٹھیک ہوگئے ہیں' نتیجہ آئے گاتو پھرنوکری کروں گی۔''اِس نے ہایوں کے چہرے کی جانب و یکھتے ہوئے کہا جہاں پریشانی چھلک رہی

"جنیدنے کچھتوسوچا ہوگاتمہارے بارے میں---اُنہوں نے بھی بات کی؟" ہمایوں نے بوچھا۔

"يآ پ كول يو چور بين؟"راحيله في تيزى سيسوال كيا-"إس ليه كهتم في قطعاً يريثان نهيس مونا ميس مول يهال ير--- جب تك أن كاكوني يعضيس جلنا كوني بهي مسئله مويا كوني يريثاني "

مجھے بتانا---''ہمایوں نے خلوص سے کہا۔ " تھيك ہے سين آپ بى سے كہوں گا۔"

راحیلہنے دِعیرے سے کہا تووہ اُٹھتے ہوئے بولا۔

"أب مجھاجازت---مئيں چلٽامول\_"

" كم ازكم جائة بيت جائيس-الجهي تو آئے بين آپ---؟" راحلد نے بھي أشخت ہوئے كہا۔ ' د نہیں' پھر کسی وقت ہیں۔۔۔ دراصل مجھے اِس وقت تک چین نہیں آئے گاجب تک میں اُن کے بارے میں معلوم نہ کرلول' مجھے بہت

یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی جانب چل دیا' را حیلہ اِسے جاتا ہواد عیمتی رہی۔

" جنید! مجھے بھے بیٹ بیٹ کے بیٹ کے آپ اس سے بھی کیول خود کو چھیارہے ہیں۔ "راحیلہ نے بیڈ پر پڑے جنید کی جانب گہری نگا ہول

ے دیکھتے ہوئے اُلجھے لیجے میں کہا۔ "تم بيشونمئي تمهيل سمجها تا مول---" اُس نے ٹی وی کاوالیم کم کرتے ہوئے کہا۔ راحیلہاُ س کے بیڈ کے ساتھ دھری کری پر بیٹھ گئ تب وہ اِسکی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔

''مئیں مانتا ہوں کہ وہ بہت باصلاحیت'مخلص اور اچھاإنسان ہے کیکن راز وہی ہوتا ہے جواپنے تک محدودرہے۔مئیں ریجی نہیں کہتا کہ ا اُے معلوم ہوجانے کی صورت میں وہ کسی کو بتادے گا'ایسی بات نہیں ہے لیکن ہرجانب یہی پجشس رہے کے مئیں کہاں ہوں' یہی بہتر ہے۔''

اداره کتاب گھر

" مجھاتو آپ کی بات مجھ میں نہیں آرہی ہے۔ 'اِس نے پھروضاحت طلب نگاموں ہے اُس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔

"مسكين زخى مول سواس وقت بيبس مول - پچينيس كرسكتا مسكن خبيس چاہتا كه كوئى بھى ميرى بيبى ديكھے-" يد كہتے موئے أس نے راحیلہ کی جانب دیکھااور پھر بڑے ہی عجیب سے لیجے میں بولا۔'' میتم بھی جان لؤجس دِن اِس بات کا یقین ہوگیا کیمئیں اَب دوسروں کےسہارے

ير بول ٔ وه ميري زندگي كا آخري دِن موگا۔''

"الله ندكر \_--- آپ ايسا كيول سوچة بين؟" راحيله ني تؤپ كركهاليكن من مين خوشى كى لېرنے إسے سرمست كرديا تھا كدووا سے ا پناسمجھتا ہے کوئی غیرنہیں۔

'' ممئیں اِس لیے ابیاسوچتا ہوں کہ حالات ایسے ہیں۔کوئی دوسرے کا ذراسا بوجھ نہیں اُٹھاسکتا تو پھرمئیں کیوں کسی پر بوجھ بن جاؤں؟''

جنیدنے اے حقیقت ہے آگاہ کیا۔ '' لگتا ہے اِن دِنوں میں آپ نے خاصا اوٹ پٹانگ سوچنا شروع کر دیا ہے۔۔۔ چھوڑیں اِس موضوع ہی کوچھوڑیں۔'' اِس نے

أكتاتے ہوئے كہا۔ ' دمئین تمہیں بتانہیں سکتا۔ جس طرح کی زندگی مئیں بسر کرر ہاہوں'اِس میں---''

جنيدنے كہنا جا باليكن راحيله نے أس كى بات كاشتے ہوئے كہا۔

'' کیا ہے آپ کی زندگی کو اچھی بھلی گزررہی ہے اور اِنسان نے اِس وُ نیاسے اِس وقت ہی جانا ہے جو اِس کا وقت معین ہو چکا ہے تو پھر إس كاكياة ر؟ --- مجهم علوم مور باب كه آپ كوخوف في كهيرليا ب- "

' دونہیں'ایس بات نہیں ہے---میں نے زندگی کا ایک ہی پہلود یکھا تھالیکن اُب جبکہ میں نے زندگی کاحقیقی پہلودیکھا ہے تو وقت میری

وسترس میں نہیں رہا۔ اِس کا مجھے افسوس ہے خوف نہیں اور کیج پوچھوتو 'راحیلہ!میں نے یہ دِن جوتمہارے ساتھ گزارے ہیں میری زندگی کے خوبصورت اور پیارے ون ہیں۔ مجھے محسوس مواہے کہ زندگی اِتنی خوبصورت بھی موتی ہے۔ کوئی کسی پر یوں بھی اپنا آپ وارسکتا ہے ممیں نے بھی

سوحا بھی نہیں تھا---راحیلہ تمہارااور میرا کیا تا تاہے جوتم نے میرے لیے دِن رات ایک کردیا؟''

"مسئی نے کوئی احسان میں کیااورا گرمئی نے ایما کیا ہے تو آپ کے لیے خوداسے لیے کیا ہے۔میس آپ سے محبت کرتی ہوں اور اس ك وضمين آپ سے محبت كى طلبكار نہيں موں - 'إس فے دهر سے كها-

" چندون يهال مفهر نے كے بعدميّل چرسے چلا جانا چاہتا تھاليكن آج كى جوخبر ہے كەحكومت نے تنظيموں پر پابندى لگادى ہے إس سے مجھے یہاں کھہرنے کا اور جوازمل گیاہے۔''

> جنیدنے مسکراتے ہوئے کہا توراحلہ نے پہلوٹہی کرتے ہوئے یو چھا۔ ''لیکن بات ہور ہی تھی ہمایوں کی'اس سے---''

> > عشق فناہے عشق بقا

233 / 284

اداره کتاب گھر

234 / 284

ہیے کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی---تھوڑی دیر بعدوہ فون سیٹ کے ساتھ آگئی۔جنید نے اُسے آن کیا' پھر ہما یوں کانمبر تلاش کر کے

"حبنيد بھائی! يهي وقت ہے كہم آپ كے كام آسكيس خدا كے ليئ مجھے بتائيس آپ كہاں ہيں؟ مئيس آپ كولے آتا موں - آپ يہال زياده

'' تم سجھتے نہیں ہو۔۔۔ میر بےمعاملات کومجھ پر ہی جھوڑ دواورتم کسی بھی پریشانی کے بغیرا پناسفر جاری رکھو۔ تمہیں کہیں بھی رکاوٹ نہیں

"إس ليے كدوه پريشان فدمو--" كراس كى جانب وكيوكر بولاء" دوسرى سب سے اہم بات يد بے راحياء كراب ميس في إك نئ

یین کررا حیلہ مسکراتی آئکھوں ہے اُس کی طرف دیکھتی چلی گئی۔ پھرکوئی بات کیئے بنایوں لہرا کے کمرے ہے باہرنگلتی گئی جیسے اِسے اپنی

http://www.kitaabghar.com

☆☆

234 / 284

'' کہاں ہیں آپ۔۔۔؟'' دوسری طرف سے ہما یوں نے اِتنی شدت سے یو چھا کہ وہ خو دبھی حیران رہ گیا۔

""آپ کی مرضی ہے ممیّں کیا کہ سکتا ہول لیکن بیا چھانہیں ہے۔" ہمایول نے شکوہ بھرے لیج میں کہا۔

ہوتیں۔ ہمارا کام یونہی چلتار ہتاہے۔جب بھی مناسب ہواسیس تم سے رابط کروں گاتم پریشان مت ہونا۔"

یہ کہہ کراً س نے چندالوداعی باتیں کیں اور فون رکھ دیا۔

"أب كول رابط كيا---؟"راحله في مسكرات بوئ يوجها

" دمئيں ايك بہت بى محفوظ جگه ير موں --- مئيں زخمي مول إس ليے با مرئيس نكل يار باموں - " جنيد نے دھير سے كہا-

"كوئى بات نبيل ميس يبال محفوظ مول \_أب مين تمهار \_ساتهدرابط مين رمول كا-"أس في إى لهج مين جواب ديا-

آ ئے گی۔ یہ جوایک نئی لہر چل نکلی ہے کہ سے سریلی کا پیش خیمہ ہے۔ جہاں تک اِن یابندیوں کی بات ہے یہ یابندیاں ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں

أے پش كرديا۔ دوسرى بيل برفون أشاليا كيا۔

محفوظ رہیں گے۔'اس نے روم انسوہوتے ہوئے کہا۔

وُنیابنانے کے لیےا بی راہ کا اِنتخاب کرلیاہے۔''

محبت کے اثریذ برہونے کا یقین ہو گیا ہو۔

عشق فناہے عشق بقا

'' ہاں'وہ اَبنہیں۔۔۔مئیں اِس سے تعلق تو ڑیا تونہیں جا ہتا' بس چند دِن اِسے دیکھنا جا ہتا ہوں۔وہ میرامعاملہ ہے مئیں دیکھاوں گاہتم

یریثان نہیں ہونا۔'' اُس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" تھیک ہے۔۔۔'' راحیلہ نے کہاا وروہاں ہے اُٹھنے لگی تو جنید نے کہا۔

''میرافون تو مجھ دے دو---''

''ابھىلاتى ہوں---''

تے تبزیون بی بی نے اپے شوہرسے بات کی تھی۔

كو--- 'اصغرى نے سر ہلاتے ہوئے كہا۔

''لیکن کیا---؟''اصغر علی نے یو چھا۔

این بات ادھوری حیصوڑ دی۔

تو پھرکوئی ہات آ گے بڑھا کیں۔''

عشق فناہے عشق بقا

اداره کتاب گھر

اِس شام زینون بی بی ڈرائنگ روم میں بڑے خوشگوارموڈ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت دِنوں بعداُ سے یوں لگ رہاتھا کہ جیسے کوئی طوفان آیا

تھااور آنے کے بعدا جا مکتھم گیا ہو۔ اِس شام ملکی اور صفیہ قریب ہی کے ایک گھر میں مہندی کی تقریب میں گئ تھیں۔ أسے خوشی اِس بات کی تھی کہ

ر کھنے کی کوشش کرتی جیساز بیون بی بی چاہتی تھی۔ اِسی لیےوہ اَب صفیہ کے مستقبل کے بارے میں اپنے ہی انداز سے سوچے لگی تھی۔ بیسوچ و لیسی ہی

تھی جیسے اِس معاشرے کی عام مائیں سوچتی ہیں۔وہ چاہ رہی تھی کہ سلنی اورصفیہ دونوں کی شادی کر دی جائے' پھروہ اپنے بیٹیے فاخر کو بیا ہے گی لیکن

زینون بی بی کے سامنے یہی مسئلہ تھا کہ وہ انہیں کہاں بیاہے؟ --- اُس کی دونوں بیٹیوں کی سوچ میں زمین اور آ سان کا فرق تھا۔ سلٹی ایک عام ہی

گھریلولز کی تھی۔اِس کے بارے میں زیتون بی بی کو پورایقین تھا کہ جس گھر میں بھی جائے گی وہاں ایٹر جسٹ ہوجائے گی کیکن صفیہ کے و ماغ میں جو

خناس بھراہوا تھا' وہ أسے ہمیشہ خوف زوہ رکھتا تھااور اِس کا بتیج بھی سب کے سامنے آگیا۔ شروع ہی سے زیتون بی بی کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ اپنی

دونوں بیٹیوں کوانور بھائی کے گھر میں بیاہ دے گی۔اُسے بیا حساس تھا کہاُس گھر میں دونوں بہنیں سکھی رہیں گی اِسی لیے وہ اُس گھر ہے رابطہ رکھنا

چاہتی تھی لیکن صفیہ کی نفرت اور اُس کے شوہراصغ علی کے غرور نے ایبانہ ہونے دیا -- اِن دِنوں وہ خود کو بہت ہلکا بھلکامحسوس کرتی تھی۔وہ جو بات

کہتی تھی وہی بچ ٹابت ہوئی تھی۔اصغولی نے بھی اُب بھی اُس کی بات سےاختلاف نہیں کیا تھا۔تقریباً دو ہفتے پہلے جب وہ انورعلی کے گھر ہوکر آئے

'' اَب جَبَدانور بھائی کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں اور ماشااللہ اُن کے بیٹوں نے کافی حد تک خود کوغربت ہے نکال لیا ہے

'' تم ٹھیک کہتی ہوئیگم!--- جہاں تک سلمٰی کامعاملہ ہے' وہ تو ٹھیک ہے کیکن صفیہ شایداُن کے ساتھ نہ چل سکے ۔مئیں سمجھتا ہوں اِس بات

"ایسے میں بیرتوممکن ہے کہ ہم فقط سللی کے لیے ہی بات کریں اورصفیہ کے لیے کہیں دوسری جگدد کھے لیں لیکن---"زیتون بی بی نے

'' کیا ہی اچھا ہو کہ دونوں ایک ہی گھر میں چلی جا ئیں مگر اِس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے صفیہ کو ڈبنی طور پر تیار کرلیں۔ آپ بھی مدد کریں

"اگرآپ رُانه مانين تومين ايك بات كهون؟" زينون بي بي نے دهرے سے يو چها-

تو کیوں نہم اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچیں۔''اُس نے کافی محتاط انداز میں اپنامد عامیان کیا۔

''بولو---میک سن رماہول۔''اصغرعلی نے اُس کے لیجے سے کوئی اہم بات بھا نیتے ہوئے کہا۔

صفیہ نہ صرف اَب معمول پرآ گئی ہے بلکہ اِس کا رویہ پہلے والانہیں رہاتھا۔ وہ اَب اُسے زیادہ وفت دین تھی اُس کی باتیں سنتی اورخود کو ویساہی بنا کر

زینون بی بی نے اصغرعلی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا' تب وہ ہارے ہوئے کیجے میں بولے۔

235 / 284

''خيريت تؤے' بيٹي---؟''

" تم بات كركے د كھے لؤيا پھر جبيباتم مناسب مجھوگ مجھے منظور ہوگا۔"

اِس دِن کے بعد سے زیتون بی بی نے صفیہ پر بہت زیادہ توجہ دینی شروع کر دی تھی' وہ بھی اپنے دِل کا حال اُسے بتانے لگی۔ زیتون بی بی

نے یہی سمجھا کدأب جو اِس نے ایک جھٹکا کھایا ہے اِسے ٹھوکر لگی ہے تو وہ سنجل گئ ہے۔ پھراُس نے سوچ لیا کہ وہ صفیہ سے بات کرے گی کہ اِس کا

عندید کیاہے پھرکوئی بات آ کے بڑھائے گی۔

اِس ونت وہ ڈرائنگ روم میںصفیہ ہی کے اِنتظار میں تھی۔ اِن دونوں بہنوں کو گئے ہوئے کافی ونت ہو گیا تھا۔ جب تک وہ آ سمیں' وہ

ا نہی کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔سلٹی عام لڑکیوں کی طرح خوش تھی جبکہ صفیہ کا چیرہ ستاہوا تھا جیسے وہ جذبات سے عاری ہو۔ زیتون بی بی کے من

میں دُ کھ کی ایک لہراُ تر گئی۔ آخروہ مال تھی'ا نئی بیٹی کا ؤ کھ برداشت نہیں کریائی تھی اِس لیے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا۔

دسمي مجي نبين اي! آپ كيابوچها جاهرى بين؟ "صفيد نے جواباسيات سے انداز مين بوچها-

''إدهرآ وُ'ميرے پاس بيٹھو' زيتون بي بي نے پيارے کہا تو صفيه أسكے ساتھ صوفے پر بيٹھ گئ جبكة مللي اپنے كمرے كى جانب براھ گئ-وہ

پہلے ہی صفیہ کے روکھے بن سے اُکٹائی ہوئی تھی۔''مسفیہ بٹی! کیابات ہے'تم اِس قدر سنجیدہ می کیوں ہورہی ہو۔ کیاوہاں جاناتہ ہیں اچھانہیں لگا؟''

" نهبین ای! و ہاں سب ٹھیک تھا۔ میرا ہی ولنہیں چاہتا کہ ایسے شورشراب میں جاؤں۔ یہ ہنگاہے مجھے بالکل بھی اعتصنہیں لگتے۔ ' اِس

نے صاف انداز میں کہدویا۔ ''او' تو یہ بات ہے۔'' زیتون بی بی نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ پھر چند کمچے تو قف کے بعد بولی۔'' دیکھو' بیٹی! زندگی میں اچھے

گرے دِن' خوشیاں اورغم' وُ کھ کھ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اِن کے ساتھ ہی زندگی ہے لیکن اپنے اندرایک ہی موسم کو بسائے رکھنا' یہ فطرت نہیں ہے۔جومونا تھا' وہ ہو گیا میری پکی! اِسے ذہن ہے اُتار پھینکو۔ابھی زندگی پڑی ہے' کیوں اپنے آپ کو گھن لگارہی ہو؟''

دممنیں کیا کرون امی امنی جتنابیسب بھولنا چاہتی ہول اِتنابی مجھے یاد آتا ہے۔مسلم صرف بیے کداس نے مجھے دھوکا دیااور اِس کا اُسے

کوئی بھی خمیازہ بھگتنانہیں پڑا۔''وہ دِھیرے سے بولی۔

'' یہی بات تم خود سوچو۔اگرتم نے دھو کہ کھایا ہے تو ساراالزام اِس پر نہ دھرؤ اِس میں تم بھی شامل تھیں کیکن اُب بیساری جمع تفریق کرنا

اور پھر جزاوسزا کی بات کر نافضول ہے۔مئیں کہتی ہول اِسے مت سوچو۔اپ مستقبل کے بارے میں غور کرو۔تم نے امتحان دے لیا ' کچھ عرصے بعد

تمہارا نتیجہ آجائے گا۔ پھرتمہارے پاس کی رائے ہیں' چاہوتو آ گے تعلیم حاصل کرویا اپنے پاپا کے ساتھ برنس میں جلی جاؤجوتم ہمیشہ کہتی آئی ہو---برنس ہویاتعلیم' دونوں کے لیے مہیں اِس موجودہ سوچ سے نجات لینا ہوگی در نہتم کچھنیں کریاؤگی۔'' اُس نے بڑے پیار سے مجھایا۔

" تھیک ہے میں سوچوں گی کداب مجھے کیا کرنا ہے۔ "صفیہ دِھرے سے بولی۔ "بنی امیں ایک بات کہوں۔"زینون بی بی نے بڑے جی محاط انداز میں یو چھا۔

"جيامي---!"وه چو تکتے ہوئے بولي۔

''بات بہے کہ بیٹی جنٹی مرضی لکھ پڑھ جائے۔ برنس یا کسی بھی شعبے میں جنٹنی مبارت حاصل کرلے' اُسے لازمی طور پرایک دِن اپنا گھر

حچوڑ کر دوسرے گھرمیں جانا ہوتا ہے ورنہ معاشرہ اُسے وہ مقام نہیں دیتا جس کا وہ حقیقت میں حق رکھتی ہے اور بیہ معاشرہ اُسے وہ تحفظ نہیں دیتا جس کی اُسے ضرورت ہوتی ہے۔فطری ضرورت سے زیادہ اُب بیہ معاشرتی مسئلہ بن کررہ گیا ہے اِس لیے مئیں تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہتم جوبھی کرنا حیا ہوٴ

کروئیکن شادی کے بعد---یقین جانؤ تمہاری زندگی بدل کررہ جائے گی۔'' زیتون بی بی نے اُسے بڑے ہی خمل ہے سمجھایا۔

''ای! آپ ہمیشہ سے یہی کہتی چلی آ رہی ہیں لیکن آپ یہ کیوں نہیں سمجھتیں کہ اِس بندھن کے لیے دو اِنسانوں میں وہنی ہم آ جنگی ہونا

بہت ضروری ہے ورنہ بعد میں تو اِنسان پچھتا تاہے۔''صفیہ نے اپنی ماں کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔

' دمئیں تمہیں غلط بیں کہتی بلکہ تمہاری بات کسی حد تک ٹھیک ہے۔ بیوالدین کی ذیدداری ہوتی ہے۔ وہ دیکھ بھال کراطمینان کرتے ہیں تو

معاملہ آ گے بڑھتا ہے۔مئیں نے ہمیشہ تمہارے لیے ہمایوں کا انتخاب کیا اور تمہارے نزویک اِس کی غربت سب سے بڑی خامی رہی ہے گر آج وہ

غریب نہیں رہا۔جس طرح وہ آ گے بڑھ رہاہے' جتنی تیزی ہے اُس نے اپنامقام بنایاہے' اُس میں صلاحیتیں ہیں تو اُس نے اپنامقام بنایا ہے اور

آ گےوہ بہت کچھ کرسکتا ہے بتم اُس کے ساتھ شادی کرویا نہ کروئیا یک الگ معاملہ ہے لیکن تم اِس بات سے اِ نکارنہیں کرسکتی ہوکہ اُس نے خود کومنوالیا

ہ--- تہمیں شاید یاد ہوگا کہ ایک بار پولیس أے پکڑ کر لے گئ تھی' تبتمہارے باپ نے صرف اپنے اسٹیٹس کے باعث أے پولیس سے چیزوانے کے لیے اِٹکارکرویا تھالیکن پھروہ وفت بھی آیا کہ وہی ہمایوں تبہارے باپ کو پولیس حراست سے لے کر آیا۔ میک پیٹیس کہنا جا ہتی کہ اُس

وقت تمہارے باپ کا غلط فیصلہ تھایا وُرست کیکن مئیں تمہیں یہ باور کرانا جا ہتی ہوں کہ حالات کسی وقت بھی بدل سکتے ہیں اور اِس بدلتے ہوئے وقت میں اپناہی کام آتا ہے--' وہ دِھیرے دِھیرے اِسے سمجھاتی چلی گئی تھی۔

" توآپ كامطلب يە بے كەمجھے جايوں سے شادى كركىنى چاہئے ---؟" صفيد نے لرزتے ہوئے ليج ميں خود پر قابو پاتے ہوئے كہا۔

'' میرامشوره اور رائے یہی ہے'آ گےتم اور تمہارا باپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہو۔۔۔'' زینون بی بی نے پھرمخناط انداز میں بات اِی پر چھوڑ

''لکین جس طرح اُن کے ساتھ اورخصوصاً ہمایوں کے ساتھ میرارویہ رہاہے۔ایسے میں وہ مجھے تو کیا' اِس خاندان کوبھی قبول نہیں کریں گے۔''صفیدنے دِھیرے سے کہا۔

''وفت اور حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ بہن زینب کے ذہن میں اُب بھی ویسا ہی سب کچھ ہے' بالکل اِسی طرح جیسے میں یہاں رہ کر سوچتی ہوں۔اگرتم چا ہوتومئیں اِس بات کوچھیٹرتی ہوں۔ پھرد کیھتے ہیں' آ گے کیا ہوتا ہے---'زیتون بی بی نے دیے دیے جوش سے کہا۔ '''لیکن اگراُنہوں نے آپ کی سوچ کو قبول نہ کیا تو کیا ہتک نہیں ہوگی؟---بلاشبہ وہ اپنابدلہ لینے کی کوشش کریں گے۔''صفیہ نے اپنی

237 / 284

ِ ماں سے ایک نے پہلوکی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

عشق فناہے عشق بقا

" بیفقط تمہاری سوچ ہے تمہارے اندر کا خوف ہے۔ اگر میں نے ایسامحسوں کیا تو میری بیٹی اہم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ پھرتم جو کہو

گئمئیں ویباہی کروں گی۔''

زینون بی بی نے حتی سے انداز میں کہا تو صفیہ نے چند کمچے تو قف کے بعد کہد دیا۔ "جيسة كى مرضى -- مئين آپ كى كى بھى فيلى سے اختلاف نبين كروں گا ـ"

اِس نے کہا تو زیتون بی بی کے چہرے پرخوشی تھیل گئی جبکہ صفیہ اپنے طور پر بہت کچھ سوچ چکی تھی مگر ویسانہیں جیسا زیتون بی بی جاہتی

اِس صبح راحیلہ نماز فجر ادا کر چکی تو حسب معمول کچن میں چلی گئے۔ اِس نے ناشتہ بنایا اور جنید کے کمرے میں چلی گئے۔ اِس دِن خلاف

معمول وہ ابھی تک جائے نماز بچھائے میٹا تھا' اُس کی آ تکھیں بند تھیں اورجہم ساکت تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ کانپ کررہ گئی۔ پہلے تو وہ ہمیشہ

کری پر پاصوفے پر بیٹھادِکھائی دیتاتھا۔اُس کے ہاتھ میں قرآن پاک پاپھرکوئی حدیث مبارکہ کی کتاب ہوتی تھی گر اِس لحد اِس کے سامنے جوجنید

تھا' وہ اے کسی اور ہی وُنیا کی مخلوق دِکھائی دے رہاتھا۔ نجانے وہ اِس وقت کس طرح کی کیفیت میں تھا--- راحیلہ نے ٹرے دِھیرے سے میز پررکھی

اور د بے قدموں سے چلتی ہوئی اُس کے پاس آ گئی۔ شاید جنید نے اِس کی مہک محسوس کی تھی اِس لیے آ تکھیں یوں کھول دیں جیسے کوئی گیانی' اینے

گیان سے باہرآ تا ہے۔اُس نے ذراسارُخ چھر کرراحیلہ کی جانب دیکھا تو وہ کرزتے ہوئے لیج میں بولی۔

"أن آ ببهتا چھلگ رہے ہو---" راحیلہ نے یوں کہاتھا جیسے وہ محض بات کرنا جاہ رہی ہو۔ اِس پرجنید نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" إل---مئين خود بهي محسوس كرر بابول كدأب مجصاح الكناحيا بينا."

'' ہائیں کی کیابات کی آپ نے---؟''وہ حیرت سے بولی۔

" راحیلہ! بہت غور وفکر کرنے کے بعد آج میں نے ایک فیصلہ کیا ہاور میں سمجھتا ہوں کہ بیفیصلہ مجھے کر لینا جا ہے ۔" جنید نے کھوئے

کھوئے ہے کہتے میں کہا۔

راحیلہ نے یو چھاتو جنید نے مخورے لہج میں یوں بولنا شروع کیا جیسے اُس کے لفظ لفظ میں اعتاد اُتر آیا ہو۔

'' إنسان اپنی زندگی میں نجانے کتنے فیصلے کرتا ہے ٔ اِن میں کچھ دُرست ہوتے ہیں اور کچھ غلط بھی ہوجاتے ہیں۔ دراصل یہ اِنسان کا اپنے ماحول کے ساتھ سمجھوتہ ہوتا ہے۔ اِنسان جوسو چتاہے بمجھی اِسے معاشرہ قبول کرتا ہے اور بمھی نہیں کرتا۔ یہ ایک فرد کی سوچ ہوتی ہے جوکسی نہ کسی منتیجہ

ر پہنچ کر فیصلے کی صورت اختیار کرتی ہے۔ یوں فیصلے بھی بھی قبول ہوجاتے ہیں اور بھی قبول نہیں ہوتے لیکن---لیکن إنسان کوسکون کہاں ماتا ہے'

"مسكِّس بالكل تحيك سوچ رہا ہوں راحيلہ!إنسان كے ليے يه برامشكل مرحله ہوتا ہے جب أے اپنے نظريات پرنظر ثاني كرنا پڑتى ہے۔

''اِس لیے کہ تب میرے من میں محبت نہیں جا گی تھی۔ مئیں اُب تک عقیدت میں سب کچھ کرتا چلا جارہا تھا' اِس میں عشق نہیں اُترا

مئی نے إن دِنوں میں بہت سوچا ہے كونكه ميرے ماس سوائے سوچتے رہنے كے اوركوئي دوسرا كام بى نہيں تھا--- ايسا إس ليےنہيں مواكمئيل

زخی ہوکر' بے بسی کی حالت میں بستریر آن پڑا ہول ایسا تو پہلے گئ بار ہو چکا ہے گر اَب شایدوہ وقت آگیا ہے کہ جب میں سوچوں کسی بھی جذ ہے کے

بغیر فقلاحقیقت کی وُنیامیں رہتے ہوئے---میس بار ہا موت کے مندے نکا ہوں ۔ گولیاں گیس ُزخی ہوا والات میں بے انتہا تشدد برداشت کیا۔

تھا--- ہمارے مقصد کی بنیاد کیا ہے حقیقی عشق کیا ہے؟ بیؤرست ہے کہ ایک مسلمان کی ایمانی غیرت کا نقاضا بیہ ہے کہ وہ اِسلامی نظریات پر آ کچے نہ

آنے وے کیکن کیا میم راحق نہیں کدمئیں میسوچوں کہ جس راہتے پرمئیں جار ہا ہول وہ درُست ہے؟ وقت اور حالات کا تقاضا کیا ہے؟ ایسا تونہیں کہ

ہم زبردی ایسے راستے پر دھکیل دیئے گئے ہوں جوسید ھانہیں ہے۔وہ راستہ جو نبی رحمت کے ہمیں دکھایا' خود چلے اور ہمیں اِس پر چلنے کی تلقین کی۔

خاتم الرسل کو خود رحمت العالمین ہیں۔ جبعشق رسول کمن میں اُتر تا ہے نا' تو پھرنظر یہ جنگ بھی تبدیل ہوجا تا ہے۔ تب جنگ نہیں کی جاتی بلکہ فتنہ

دور کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔اصل مقصد اللہ کی حکمر انی اِس زمین پر نافذ کرنا ہے۔میرانہیں خیال کیمن میں عشقِ رسول ہمی ہواور وُنیا پراللہ کی

فر دہوں' میرے اِس میں کیا فرائض ہیں اور اِس ہے بھی پہلے ہمیں سوچنا ہے کہ وہ کون سے امکانات ہیں جن سے فتند دُور کیا جاسکتا ہے۔ وَ ورجد بد

میں بہت سارے محاذ کھل گئے ہیں۔ کیا ہم سیح اِسلامی پیغام عوام تک پہنچا یائے ہیں یامحض ہم شخصیت پرسی تک محدود ہوکررہ گئے ہیں۔ کیا فرداور

اجماعیت کی ذمدداریاں الگ الگ کرسکے ہیں؟ پہلے خود کومضبوط کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر کا وہ طبقہ جوغریب عوام کولوٹ رہا ہے ان پر

ظلم کررہا ہے،سارے دسائل پر قابض ہے،ان کےخلاف علم بغاوت نہیں اعلان جہاد کیوں نہیں کیا جاتا، کیا جہاد کے لیے قربانیاں دیناا یک مخصوص

«ممنیں ٹھیک سوچ رہا ہوں--تلوار اِس وقت اُٹھائی جاتی ہے جب گفتگو کا امکان ندر ہے اور فقت مرچ ٹھ جائے۔جس معاشرے کامئیں

" يركياسوچ رہے ہيں آپ---؟" راحلہ نے پھٹی پھٹی نگاموں سے اُس کی جانب ويکھا۔

239 / 284

عشق فناہے عشق بقا

حكمرانی نه ہویائے۔''

عشق فناہے عشق بقا

خواب موتے ہیں تو پھرہم كول نديدسوچيس كمآ خرمم كيا جا ہے ہيں؟''

تب مجھا پے نظریات پرنظر ثانی کی خواہش بھی پیدائبیں ہوئی۔''

''ایسا کیون نبیں ہوا تھا؟''وہ دِھیرے ہے بولی۔

''---آپکياسوچرہ بين؟''وه جيرت زده ي بول-

اداره کتاب گھر

اِس کے من میں اطمینان کیے اُتر تا ہے؟ جب فیصلے ہمارے اپنے ہیں ہم اپنے اندر سے کرتے ہیں جن کی بنیاد میں ہماری خواہشیں اُمیدیں اور

طبقے ہی ہے ہے، کیا پھر پلٹ کران کے خاندان کی تکہداشت کرنے والا کوئی ہے؟ ان کی بیٹیوں، بیواؤں کا آسرا کون موگا؟ ہمارے اپنے ہی معاشرے کی اجتماعی سوچ کس سمت میں جارہی ہے۔ ہمیں اندر ہے مضبوط ہونا ہے۔ خیر---'' وہ یہ کہہ کرایک کمجے کے لیے زکا' اُس نے طویل

239 / 284

" كييافيصله---؟"

تقى وە دونوںا چھى طرح تىجھتے تھے۔

آگیں کیجے میں بولی۔

**ر** بڑے بڑے ٹا پنگ بیک تھے۔

عشق فناہے عشق بقا

"مئين تمهار بساته فكاح كرنا حابتا مول-"

'' نكاح---!''راحيله كي آ وازمين سرسرا مِث ي تقي\_

" و نہیں --- بلکہ اِس لیے کمئین تم ہے محبت کرتا ہوں۔"

یہ کہ کروہ اِس کی جانب و یکھار ہا۔راحیلہ پچھ بھی نہ بولی تو اُس نے کہا۔

كر---اس سے زياده ميرے ياس كہنے كے ليے كوئى لفظ نبيس ہے يتم بتاؤ كياميس تنهيں قبول مول؟"

"مسكن نے تو آپ كونجانے كب سے اپنامان ليا ہے--- مسكن آپ كى مرضى ميں خوش ہول ـ"

وجود کا احساس بی نہیں رہتا۔ اِسے یقین بی نہیں آ رہاتھا کہ منزل اِس قدر جلدی اِس کے پاس خود چل کرآ جائے گا۔

'' فقط میری مرضی نہیں' تمہاری رضا بھی ضروری ہے؟'' وہ بڑے ہی اعتاد سے بولا۔

"جى---مىكى راضى مول-"إس نے دھيرے سے بلكيس جھكاتے موئے كبار

" تو تھیک ہے--- آج شام تیارر مناممیک اس کا بندوبست کرتا ہوں ۔"

"كافقلاإس ليح كها يك حجمت تلار مناب؟" راحله نے انتہا كى تجسس سے يو جھا۔

اداره کتاب گھر

240 / 284

سانس لی اور پھر حتی ہے لیج میں بولا۔'' اِسے چھوڑ ؤید میرے من کے معاملات ہیں۔مئیں نے آج آیک فیصلہ کیا ہے۔''

را حیلہ پوری جان سے لرزتے ہوئے بولی کہ نجانے وہ کیا بات کہددے۔وہ چند کھے اِس کے چہرے پرد کھتار ہا' پھر دِھیرے سے بولا۔

'' ہاں' نکاح --- کیونکہ اگر ہمیں ایک حجیت تلے رہنا ہے تو ایسالا زمی ہے۔'' وہ بولا۔اگر چہ بیا یک موہوم ہی دلیل تھی لیکن اصل بات کیا

'' کسی کو پر کھے بغیریقین کرلیں اور کسی کو پر کھ کریقین کر لینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تم نے بنا پر کھے مجھ پراعتماد کیا اور میں نے تہمیں پر کھ

جنیدنے کہاتو راحیلہ کے چہرے پرجیرت وخوش اور بیلینی کے ملے جلے جذبات پھیل گئے۔ کتنے ہی کمجے یونہی بیت گئے تب وہ خواب

جنید نے کہااوراُ ٹھر گیا---راحیلہ کے من میں خوشیاں جگرگا اُٹھی تھیں' اِن لمحات کے تصوّر ہی سے وہ خلاوَں میں اُڑنے لگی جہاں اسپیغ

سہ پہرتک گھر میں خوب رونق ہوگئ تھی۔نسرین جوزف پہنچ گئ رضیہ نے کچن سنجال لیا۔ اِس دِن راحیلہ کی ماں کے چیرے پر پہلی بار

http://www.kitaabghar.com

رونق آ کی تھی ورنہ پہلے تو وہ یوں اِس گھر میں رہتی تھی جیسے قید کاٹ رہی ہو۔جنیدایے بیروں پرچل کرڈ رائنگ روم میں آ بیٹھا تھا جبکہ راحیلہ اپنے

کمرے میں تھی' وہ اِس کا سامنا ہی نہیں کریارہی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ نسرین جوزف کمرے میں آئی' اِس کے ہاتھ میں چند

240 / 284

اداره کتاب گھر

'' ڈرائنگ روم میں ہمایوں صاحب اوراُن کے ساتھ دوبندے آگئے ہیں' رضیہ کا خاوند بھی ہے۔ اَب بس تمہارا اِنظار ہے۔ تم جلدی سے

'' نسرین!مئی اِن مردول میں نہیں جاسکوں گی۔'' راحیلہ نے تیزی سے کہا۔

'' نہ ہی کیکنتم تیارتو ہوجاؤ۔'' وہ تیزی سے بولی۔ ''مئیں تیار ہوجاتی ہول گروہاں نہیں پلیز---!''

وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی تو نسرین چند کھیے اِسے دیکھتی رہی' پھر پلٹ گئی۔تھوڑی دیر بعد جب راحیلہ وہ شاپٹک بیگ میں آئی

ہوئی چیزیں دیکھے چکی تھی' دروازے پر ہلکی ہی دستک ہوئی اور اِس کے ساتھ نسرین اندرآ گئی۔ '' نکاح خوال کے ساتھ ہمایوں صاحب آئے ہیں ---' وہ اے تیزی سے بتا کر باہر کی جانب دیکھ کر بولی۔''آ جا کیں۔''

" راحله! تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہو؟"

" تو پھراور کیا کروں؟" إس نے مسکراتے ہوئے یو چھا۔

آ واز سنتے ہی ہمایوں' نکاح خواں اورا یک مرداً ندر داخل ہوئے' اُنہوں نے دستخط کروائے۔ایجاب وقبول کے لیے یو چھااورواپس چلے

رہی ہو۔ کافی دریتک یونہی و کیمتے رہنے کے بعدراحیلہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔

«جيتي رهوُ بيثي إسداسكھي رهو---"

اُس کے لیجے میں کچھالیا تھا کہ راحیلہ اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے تگی' یہاں تک کہ اِس کی پچکی بندھ گئے۔ جب وہ خوب جی مجر کے رو

چکی تواس کی مال نے خود ہے الگ کرتے ہوئے کہا۔

'' بٹی! مجھتم پرفخر ہے کہتم نے میرامان رکھا۔ یہاں آ کرمئیں خوش نہیں تھی لیکن مئیں آ گئی مئیں تمہاری مجبوریاں مجھتی ہوں۔ ریتمہاری

نہیں میری مجبوریاں ہیں۔میرے پاس غربت کے سوا کچے بھی نہیں تھا--- خیر--- اَب جنید جیسا بھی ہے جو بھی ہے تہارا مجازی خداہے۔ آج

ے پہلے تک مئیں اُس کے بارے میں اچھانہیں سوچتی تھی لیکن اُس نے میری سوچ بدل دی ہم بٹی اپنی ہرسانس اُس کے نام کردینا۔ یہی عزت والی بیٹیوں کی شان ہوتی ہے۔اللہ مہیں آبادر کھے۔''

یہ کہہ کروہ دوبارہ اپنی مال کے گلے لگ گئے۔وہ چند لمجے اِس کی پیٹے تھیکتی رہی 'پھر اِسے الگ کرتے ہوئے بولی۔ ''بس بیٹی'بس--تم اپنی نئ زندگی کی شروعات کر ؤ اللهٔ تمهارانگهبان رہے۔''

عشق فناہے عشق بقا

اِس کی ماں کمرے میں آئی اورکتنی ہی دریتک اِس کےسامنے بیٹھی اِسے بیوں دیکھتی رہی جیسےاینے ذہن میں کھلی آٹکھوں سے دیکھے گئے خواب وُہرا

گئے---مغرب کے بعد تک نسرین اور رضیہ نے جی بھر کے راحیلہ کو سجایا سنوارا۔وہ دُلہن بنی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔وہ تیار ہو چکی تھی کہ

تیار ہوجاؤ۔ بیٹا پنگ بیگ تمہارے لیے ہایوں صاحب لے کرآئے ہیں۔'

241 / 284

" آ وُ' اُبِهِیں رُخصت کریں---''

رضیہ نے اِس کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ حیران رہ گئی پھرنسرین کی جانب دیکھا تو اِس نے بھی اشارے سے عند بید ہے دیا۔ وہ دونوں اِسے

جنید کے کمرے میں لے گئیں جہاں اِک نیاساں تھا۔ پورا کمرہ پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ بچی ہوئی تیج نے اِسے خوشگوار جیرت میں مبتلا کر دیا۔خوشبوؤں میں بھے کمرے میں وہ داخل ہوئی تو اِس کی رُوح تک سرشارتھی۔

ہما يوں إس شام بهت مضطرب تھا۔ وہ إس طرح كى ألجھى ہوئى سوچوں ميں گھرا ہوا تھا جن كانہ كوئى سرادٍ كھائى ديتا تھااور نہ ہى ان كى سجھە

آ رہی تھی۔کسی بھی ایک سوچ کواگر وہ تھام لیتا تو ذراسا آ گے جا کر اِک نی سوچ اِس کا ہاتھ تھام لیتی۔اِسے احساس تو تھا کہ وہ بھی نہ بھی ایسے مقام پر

آ کھڑا ہوگا جب اے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ صفیہ کے بارے میں اِس کارویہ کیا ہوگا؟ اور بیاحیاس اِس دِن شدت اختیار کر گیا تھا جب وہ اپنے جا جا کو پولیس اشیشن سے لے کرآیا تھا۔ اتنی چھوٹی می بات تو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ جب کوئی احسان مند ہوجائے اور دوسرے کوخود سے بھاری محسوس

کرے تو اِس کا جھکا وَ اِسی جانب ہو جاتا ہے۔ وہ بھی سمجھتا تھا' حالات بالکل بدل کررہ گئے تھے۔اُب تو اِس کے اپنے گھر والوں کا روپے بھی بڑی حد تک صفیہ اور اُس کے گھر والوں کے بارے میں زم تھا۔ زیتون بی بی تیسرے چوتھے دِن اِن کے گھر کا چکرضرور لگاتی تھی دے دیے انداز میں صفیہ

ے متعلق باتیں بھی ہونا شروع ہوگئی تھیں لیکن وہ خود مطمئن نہیں تھا۔ وہ کوئی فیصلہ ہی نہیں کرپار ہاتھا کہ آخروہ کیا جا ہتا ہے؟ --- اِس کے سامنے دو

طرح کی با تیں تھیں ۔ کیاوہ صفیہ ہے اُب بھی عشق کرتا ہے اِسے چاہتا ہے اور اِسے حاصل کرنے کی دِلی خواہش رکھتا ہے یا پھر اِس کی اپنی ترجیحات بدل چکی ہیں۔غربت کے اُس دَور میں اِس کااپناوژن اِتناوسیے نہیں تھا' جتنا اَب تھا۔وہ کسی بھی خاندان سےاپنانا تا جوڑنے کے بارے میں سوچ

سکتا تھا جےوہ اپنی وسترس میں مجھتا۔ دولت أب إس كے ليے كوئى مسئلة بيس رہى تھى۔ دوسرى بات إس كے سامنے بيتھى كدا گرفقط صفيد كاحسول ہى

مقصدتھا تو پھر اتن محنت اور ریاضت اِسی کے لیے تھی؟ وہ اگر محبت نہیں کرسکتی تو اِس کا بیٹن کیوں نہیں مانا جا تا۔وہ کسی سے زبرد تی محبت تو نہیں کروا 

حصول کی خواہش ہی اے پہال تک لے کرآئی تھی جا ہے اس خواہش میں انقامی جذبہ ہی کارفر ما تھا۔ وہ جیسے ہی اس طرح کے فیصلے کے قریب پہنچتا' تباے بیساراکھیل ہیمصحکہ خیزلگتا کیونکہ اگرصفیہ ہی کو جھکا نامقصد تھا تو وہ جھک چکی تھی ۔ پچھلے چند دِن سےفون پر کافی باتیں ہو چکی تھیں ۔

اِن باتوں میں صفیہ کی بیخواہش بھی شامل تھی کہوہ اِس سے ملنا جاہتی ہے بہت ساری باتیں کرنا جاہتی ہیں۔وہ لڑکی جوبھی اِس سے بات تک کرنا گوارانہیں کرتی تھی اَبخودملنا چاہتی ہے۔ اِس کا مقصدتو پورا ہو چکا تھا۔اَباُس کا اِنتظار کیوں؟ --- کیوں بار باراُس کا خیال آتاہے کیوں ہر

فون کال کے بعد اس کاول ہمک اُٹھتا ہے' کیوں اُس کی یاد بار بار آتی ہے؟ وہ اِس اضطراب میں تھااورکوئی بھی فیصلنہیں کریار ہاتھا۔ اِس وجہ سے وہ ملنے کے لیےصفیہ کووفت نہیں دے رہاتھا کیونکہ وہ خوداندرے مطمئن نہیں تھا۔

اِس شام بھی وہ اِس لیےمضطرب ہو گیا تھا کہ دو پہر کے بعد صفیہ کا فون آیا تھا۔ کچھ دیر کی با توں کے بعد اُس نے ملنے کی خواہش ظاہر کی

سمجھاتے ہوئے کہا۔

عشق فناہے عشق بقا

كركے گا۔إس نے فون أفھا يا اور جنيد كے نمبر ملاديئے۔

''مطلب' کوئی اُلجھن ہے---''

ہرفون کال میں ملاقات کی خواہش کرتی ہے ایسے میں ---'

" مجھے سیجھنیں آرہی ہے کہ أب مجھے کیا کرنا جاہے؟"

میں اس لیے کہدر ماہوں کہ اس کا فصارتم نے خود کرنا ہے۔ " جنید نے سجیدگی سے کہا۔

🏲 تھی اور وہ حسب معمول مصروفیت کا بہانہ کر کے ٹال گیا تھا۔ اِسے بہجے نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے؟ --- پھراچا تک اِسے یوں لگا جیسے وہ اِس مسئلے کوحل

"كيے يادآ منى مارى مايون صاحب---؟" جنيد نے تهيدى باتون كے بعد خوشكوار ليج ميں يو چھا۔

جنيد بنتے ہوئے بولاتو ہما يوں نے وهرے وهرے دجن ميں آنے والى سوچيس كہددين آخر ميں بولا۔

''جب بھی کوئی اُنجھن ہوتی ہےنا' تومئیں آپ ہی کو یاد کرتا ہوں۔'' ہما یوں نے انتہائی سنجید گی میں دِھیرے سے کہا۔

''میرے خیال میں توبہ بات کوئی اِتنی زیادہ اُ بچھن والی نہیں ہےاور فرض کیا'اگر اُ بچھن والی ہے بھی تو اِسے کوئی دوسرانہیں سلجھا سکتا۔ایسا

''و ہی تو ---مئیں سوچ سوچ کرتھک چکا ہوں \_مئیں جس قدرسو چتا ہوں' اِس قدر ہی اُلجھ جاتا ہوں \_مئیں حیاہتا ہوں کہ اِن سوچوں

'' نه'نہیں---میری جان! کوئی دوسراجب تنہمیں کوئی راہ دِکھائے گاتو پھروہ فیصلہ تبہاراا پنانہیں رہےگا۔ جاہے جتنابھی خلوص بھرامشورہ

'' آپ بالکل ٹھیک کہدرہے ہیں' مجھےایسے ہی کرنا چاہئے کیکن وہ وقت جو مجھے سوچنے کے لیے جاہئے' اِس میں سکون ہوگا' تب نا! ---وہ

''یار!تم سیحتے کیون نہیں ہواور پھرتم کیسے سیاستدان ہوئتہ ہیں ہر بات سمجھانے کی ضرورت ہے۔۔۔میرے بھائی!اگروہ تم سے ملاقات

ہؤوہ ایک راہ کانعین کرے گا۔صفیہ والامعاملہ تمہارا اپنا ہے بیتو من سے کیا جانے والا فیصلہ ہے---سوچؤ ایک ایک بات پرسوچو۔ اِس میں جتنا

مرضی وقت لگ جائے کیکن جب کوئی فیصلہ کر لوتو پھر پورے دِل ہے اِس پڑھل کرنا۔ اِس طرح تم مجھی خود سے شرمندہ نہیں ہو گے۔'' جنید نے

" مجھے ڈر اِس بات کانہیں ہے کہ وہ میری ڈنیا سے چلے جانے والی کوئی بات کرے گی بلکمیس اِس وجہ سے پریشان ہوں کہ وہ میری

کی خواہاں ہےتواچھی بات ہے۔ایک اچھے سیاستدان کی مانندا پٹی رائے یا فیصلہ نہ دو بلکہ اُس کا روبیہ جانچو کہ وہ تنہیں کیا تاثر دینا چاہتی ہے--- دو

باتوں میں سے ایک بات ہونی ہے یا تو وہ تہار ہے قریب ہونے کی کوشش کرے گی یا پھروہ تم سے درخواست کرے گی کہتم اُس کی وُنیامیں سے نکل

جاؤ---اِس وقت وہ مجبوری کی حالت میں ہے۔مجبور چاہے کوئی عورت ہو یا پھرقو م' وہ اپنا فیصلہ نہیں دے عتی۔'' جبنیدنے اِسے تفصیل ہے سمجھانے

زندگی میں آنے کی بات ندکرے میک بیہ بات انچھی طرح سمجھتا ہوں کہ اُس کے پاس میرےعلاوہ اُب کوئی آپشن نہیں ہےاور--''

243 / 284

"--- غلط بنبی ہے تمہاری۔ اُس کے پاس بہت آپشن ہیں۔ وہ کیا ہوسکتا ہیں مئیں اِس کے بارے میں یقین سے نہیں کہ سکتا کیونکہ جو

زخی ہوتا ہے اُس کا انقام کے جذبہ بہت بڑھ جاتا ہے۔وہ پچھ بھی کرسکتا ہے۔''

''آ پ کا مطلب بیہ ہے کمئیں ابھی اُسے دیکھوں' پر کھوں اور جانچوں کہ وہ کیا جا ہتی ہے؟'' ہمایوں سوچتے ہوئے بولا۔

''میراخیال تو یمی ہے---مئین نہیں سمجھتا کہ اِن حالات میں' بلکہ مجبوری والے حالات میں اُس کے من میں تمہارے لیے محبت پھوٹ

برای ہو محبت کے ظہور کے لیے ماحول میں کثافت نہیں ہوتی۔ ' عبنید نے آ ہت سے کہا۔

''چلیں ٹھیک ہے ممیّں دیکھتا ہوں کہوہ کیا جا ہتی ہے۔'' وہ حتی سے لیجے میں بولا۔

" بالكل---إس طرح تمهيس كوئى بھى فيصله كرنے ميں آسانى ہوگى اور ويسے بھى ابھى حالات نے كوئى اليى واضح صورت اختيار نہيں كى

ہے جس برتم کوئی حتمی بات کہ سکو۔ابھی تو سب کچھے دُ ھند میں ہے'ایسے میںا گرتم کوئی فیصلہ کرو گے تو وہ قبل از وقت ہوگا۔'' اُس نے اپنی رائے دے

''اوك---مئيس أسے ملاقات كاوفت ديتا موں - پھرد كيھتے ہيں' كيا موتا ہے۔''

اس نے جیسے ایک فیصلہ کرلیا۔ پھر چندالوداعی باتوں کے بعدرابطم مقطع کردیا۔۔۔

جنیدے بات کرے ہما بوں ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔وہ غبار جو اِس کے دِ ماغ میں اُٹھا ہوا تھا' دِھیرے دِھیرے بیٹے چکا تھا۔ یوں منظر کا فی حد

تک واضح ہوجانے کے بعد و مطمئن ہوگیا۔ یہ اِنسانی فطرت ہے کہ جب اِنسان ایک جانب سے مطمئن ہوجائے تو اِک دوسرا پہلو اِس کے سامنے

واضح ہونا شروع ہوجا تا ہے۔ اِسے جنید بہت ہی پرسکون محسوس ہوا تھا۔ اِس کی پرسوچ گفتگو تشہرا ہوا انداز اور زم لہجہ دیکھ کرکوئی بندہ بھی میمحسوس

خہیں کرسکتا تھا کہوہ بھی تاریک راہوں کاراہی ہوسکتا ہے۔ اِس نے سوچا کہ بیھالات ہی ہیں جو اِنسان کو بدل کرر کھ دیتے ہیں اگروہ ذخی نہ ہوا ہوتا

توشایدوہ راحیلہ کے اِستے قریب نہ ہوتا مِمکن ہے پہلے اُسے راحیلہ میں وہ سب پچھ دِکھائی نہ دیا ہوجو اِس کی قربت نے اُس پر واضح کر دیا۔ یوں جنید

بڑے سکون سے ایک فیصلے تک پہنچ گیا اور اُس نے راحیلہ سے شادی کر لی ممکن ہے اِس کے ساتھ بھی ایسا ہوجیسا کہ حالات بتارہے ہیں صفیہ خود اِس سے ملنا جا ہتی تھی۔صفیہ نے حالات تجزیہ کیا تو سوائے اِس کے وئی بھی دِکھائی نہ دیا ہو۔وقت کی ٹھوکر اِنسان کو بہت کچھ سکھا جاتی ہے۔ اِس طرح

خود بھی اپنے حالات کودیکھتے ہوئے وہ اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کر کے اپنی اِس دیرینہ خواہش کی تحکیل کر لےجس کے لیےاس نے جدوجہد کا پیہ

سفر طے کیا تھااور اِس مقام تک آ پہنچاتھا کہ جہاں نے سفر اِس کے سامنے تتھاور واپسی کا کوئی راستہنیں تھا۔اہم بات یہی تھی کہ اِس کی قربت میں تھوڑ اونت گز اراجائے۔پھرصورت ِحال کیا بنتی ہے ٔ اِس کے مطابق فیصلہ کرلیا جائے--- اِس نے سوچا اورا یک طویل سانس کی مچرسا منے میز پر پڑا ہوائیل فون اُٹھایا اور صفیہ کے نمبر ڈائل کر دیئے۔

" بال موناتوايي بي جائي خير---تم بتاو مجه ع يول ملناجاه ربي تهيس؟" بمايول فورأبي مدعايرة ت موع كها-

''مئیں اینے سابقہ رویے پرمعذرت کرنا جاہتی تھی۔وہ حالات---''

صفیہ نے کہنا چاہالیکن ہما یوں اِسے ٹو کتے ہوئے بولا۔'' --- ماضی بن گئے ہیں اورمئیں اُنہیں بھول چکا ہوں۔''

''اچھی بات ہے کیکن مئیں نے خود کو بھی تو مطمئن کرنا ہے---مئیں ایسا اِس لیے نہیں چاہ رہی ہوں کہ میرےاور آپ کے گھر والے کیا

سوچ رہے ہیں۔ آئندہ پیتنہیں حالات کیا ہول گے۔ کیکن پھر بھی۔۔ '' وہ کہتے کہتے رُک گئی۔

المعني سمجمانيين كه آئنده حالات ہے تمہاري كيامراد ہے؟ "و پختس ہے بولا۔

''کل کے بارے میں کس نے جانا' کی چھی ممکن ہے۔۔۔''وہ بات کو گول کر گئی۔

'' ہاں'تم ٹھیک کہتی ہواورمیراخیال ہے کہتم اسی تناظر میں کوئی بات کہنا چاہتی ہو۔'' ہمایوں نے وجیرے سے کہا۔

" الى ---" يكه كروه ايك لحد كے ليے أس كى جانب ديمتى رہى كھر دھرے سے بولى-" ہمايوں! دراصل آج تك مجھے كى نے سمجھاہى

نہیں ۔مئیں ایک عاملڑ کی جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی میرےاپنے خواب ہیں اورمئیں اُنہیں اپنے سامنے حقیقی صورت میں ویکھنا چاہتی ہوں جومیرا حق ہے کیکن سیدمعاشرہ مجھے میراحق کیوں نہیں دیتا؟ "آخری لفظ کہتے ہوئے وہ ذرای تلخ ہوگئ تھی۔

''اپنے خوابوں کے حصول کے لیے کوشش کرناہی تو جدو جہد ہے۔ ماحول معاشرہ اور حالات کے ساتھ ہی تو نبروآ زما ہوا جاتا ہے۔ اگر بد ر کاوٹیس نہ ہوں تو ہر بندے کے خواب خواہشیں اور اُمیدیں پوری ہوجائیں اور وہ بہت آ سانی محسوس کرے۔ اِس راہ میں تو نجانے کتنی ٹھوکریں'

دھو کے اور فریب ہوتے ہیں گر انہی را ہوں میں کامیابیاں بھی ہیں۔اَب تو یہ جد کرنے والے کی نگاہ ہے نا' کہ وہ اپنے ہاتھ میں کیا یا تاہے؟'' "لكن مير \_ ساته مسئله بيب كه مجهر إس راه ير حلنه بي نبيس ديا جار ما -- " وه تيزى سے بولى -

''کس نے روکا ہے؟'' اُس نے بھی جوابا تیزی ہے کہااور پھر بولا۔'' خیر'جب اِنسان کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اندر سے مضبوط ہوتا ہے نا' تو وہ مقصد پالیتا ہے اور یہ بھی شرط ہے صفیہ! کہ ماحول معاشرہ اور حالات اسی وقت ساز گار ہوتے ہیں جب وقت اور ست کاتعین کرلیا

جائے۔جب ہم اِس کا خیال نہیں کریں گے تو کامیابی ہاتھ میں نہیں آتی۔'' ہایوں نے مسکراتے ہوئے کہااور پھرایک گہراسپ لے کر گلاس واپس

"مئي آپ كى بات سے إنكار نہيں كرتى 'إس سے پورى طرح متفق مول كيكن---"

''لیکن کیا---؟''وہ دھیرے سے بولا۔ ''ویکھیں'مئیں ماضی میں آپ کے ساتھ اپنارو بیا چھانہیں رکھ پائی ہوں اور اِس وقت مئیں شرمندہ ہوں لیکن اگر اِنصاف سے دیکھا

جائے تومیں غلطنہیں تھی۔ مجھے اپنی سوچ ' فیصلے اور اختیار کا بھی توحق ہونا چاہئے۔ اُب بھی اگر مجھے میری مرضی کے بغیر دھکیلا جار ہاہے تو پھر وقت تو میرے لیے شہرا ہواہے؟''اِس نے کافی حد تک اعتاد سے کہا۔

'' تمہارے کہنے کا مطلب کہیں بیتو نہیں ہے کہ اُب جوہم دونوں کے والدین سوچ رہے ہیں' اُنہیں ویسانہیں سوچنا جا ہے؟'' ہمایوں

نے دِهیرے ہے مسکراتے ہوئے یو چھا۔

"د ممكن بئ أن كى سوچ ورُست مواور يهجى كدورُست نه موهر بيهونا اور نه مونا بعدكى بات ب- إس سے پہلے إس بات كالعين كر ليمنا

چاہے کہ جن لوگوں کے لیے وہ سوچ رہے ہیں' آیا اِن کے لیے سوچا بھی جائے یا کنہیں؟''وہاُس کے چہرے پرد کیھتے ہوئے بولی۔

"دىمئين تمهارى بات مجھ گيا كيتم كهنا كياچا هتى جوليكن سوال بدہے كيتم ايسا كيون سوچ رہى جو؟"

اُس نے کریدنا چاہا۔ اِس پرصفیہ بہت حد تک مختاط ہوگئ ۔اصل میں وہ ہمایوں ہے یہی بات کرنا چاہ رہی تھی' یہی وہ تکتہ تھاجس پروہ اپنے

تعلق کی بنیا در کھنا جاہ رہی تھی اِس لیے پہلو بدلتے ہوئے بولی۔ '' ویکھیں' ہمایوں! ہر اِنسان کی زندگی میں کچھتر جیحات ہوتی ہیں۔مئیں مانتی ہوں کہ بیتر جیحات وقت کےساتھ ساتھ تبدیل بھی ہوتی

ہیں لیکن کچھ اتنی اہم ہوتی ہیں کہ ان ہے آ گے دیکھا ہی نہیں جاسکتا۔ یہ ایک منزل کی ما نند ہوتی ہیں جےسر کر لینے کے بعد ہی اگلی منزل کا خیال آتاب، "صفيد في اپنائلة نگاه إس پرواضح كرتے موئ كها-

"منيس سمجمانيس تم كياكبنا جاه ربي مو؟" بهايون في ألجحة موسة كبار

''میں جب بھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی ہوں یا اپنے مستقبل کا خیال کرتی ہوں تو میں اپنے آپ کوایک برنس و من کے طور پر و پھتی ہوں۔ بیمیراخواب ہےاور اِسے مئیں پورا کرنا جا ہتی ہوں۔ آپ بتا ئین کیاالیاخواب دیکھناغلط ہے یامیراحق نہیں؟'' اِس نے جذباتی لیجے

'' ٹھیک ہے' یہ تمہاراحق ہے۔'' اُس نے دِھیرے سے کہا تا کہ وہ اپنی بات جاری رکھے۔ '' اَب لازمی بات ہے وہی پہلومیرے لیے ترجیح رکھتے ہیں جومیرے خواب کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ اَب معاشرہ ٔ حالات یا

پھر ماحول مجھے دوسری راہ پر چکیل دینے کی کوشش کر ہےتو مجھے مزاحمت تو کرنی چاہئے نا! --- اَب میری اِس مزاحمت کومیری بغاوت سمجھ لیا جائے تو

ید اِنصاف نہیں ہے۔' وہ بہت زیادہ جذباتی ہوگئی تھی۔ '' جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے'تمہارے پا پانے تمہارا پورا پوراساتھ دیا ہے اور دے رہے ہیں۔'' ہمایوں نے دھیرے سے کہا۔

''لکین مامانے ہرقدم پرنکتہ چینی کی میراحوصلہ بیت کیااور مجھے اِس راہ سے ہٹانے کی ہرمکن کوشش کی۔'' بیہ کہتے ہوئے وہ چونک گئی پھر تیزی ہے بولی۔'' مجھےمعلوم ہے' اِس پرسوال کیا جاسکتا ہے کہ پھر نتیجہ کیا رہا'میس نے تیمور جیسے مخص کے ہاتھوں دھوکا کھایالیکن بیسراسرایک الگ معاملہ ہے۔جس وجہ سے ماما اِس تعلق پر تکتہ چینی کرتی تھیں مئیں نے وہ سب کچھتو نہیں گنوایا---' اِس نے اشارے میں بات کہہ دی۔

''لیکن پھر بھی'صفیہ!جس مخض نے تمہاری حوصلہ افز ائی کی' اُسے بھی تکلیف ہوئی' وُ کھ پیٹیااوراؤیت کے مراحل ہے گزر تا پڑا۔'' ہمایوں ر نے تیزی ہے کہا۔

" مسئیں مانتی ہوں کہ بیمیری غلطی تھی لیکن میری مزاحمت نے مجھے ایک ایسی راہ پرڈال دیا میمکن ہے سئیں اِس راہ میں اپناسب پچھ گنوابلیٹھی

اداره کتاب گھر

اگر میرے پایا کی حوصلدافزائی نہ ہوتی۔' بیر کہتے ہوئے وہ چند لحول کے لیے یوں خاموش ہوگئی جیسے پچھ کہتے سے قبل وہ اپنے اندر ہمت جمع کررہی

ہو۔ چندلمحوں بعدوہ بولی۔''جس طرح مئیں نے ترجیحات بدلنے کی بات کی ہے۔میری زندگی میں اِس خوفناک واقعہ کے بعد پچھ ترجیحات بدلی ہیں

البنة ميرے خواب نے اَب بھي ميرا پيچھانبيں چھوڑا بلكه وه مزيد مضبوط إرادے كے ساتھ ميرے من ميں ساگيا ہے۔ميّس صاف لفظوں ميں كهوں گي

کمنی اَب بھی ایک برنس وومن کے طور پرخودکومنوانا جا ہتی ہوں اور اِس میں شادی کرے ایک گھر بسانے کا تصوّر بہت معمولی سالگتا ہے۔' صفیہ

'' يهال ايك بات تجھنے كى ہے صفيه! اگرتمهارى زندگى ميس كوئى ايبا مخص آجائے جوتمهارے خواب كى بحيل ميں معاون ثابت ہوتو پھر

ہما یوں نے اِس کے چبرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو صفیہ کے من میں ایک خوشگوارلہر دوڑ گئی۔ وہ یہی تو جا ہتی تھی اِس لیے خوثی ہے

''آ ف کورس' یمی تومیّس چاہوں گی---'' بیر کہتے ہوئے اِس نے ہمایوں کی جانب دیکھااور پھر پوچھا۔'' اَب آپ بتا نمیں' ہمارے

''صغیہ! جس طرح تم نے بات کی' اپنا یوائٹ آف ویو مجھے سمجھایا' مجھے اچھا لگا۔ کسی بھی ننی زندگی کی شروعات کے لیے بہرحال ایک

"آپ نے ٹھیک کہا کہ پہلے ہی غلط بھی کوؤور کر لینا جا ہے۔ یہال مئیں اپنے لیے ایک سوال ضرور پوچھنا جا ہوں گی آپ اگر بُر امحسوس نہ

"إسسارےمعاملےكؤميرى خواہش ياخواب كواكي طرف ركھ كراگر ہمارے والدين قريب ہونا چاہيں تو پھركيا آپ ميرےخواب كى

''صغیہ!تم اپنے خواب کی بات تو کرتی ہولیکن یہ کیوں نہیں سوچتی ہو کہ دوسرا بھی اپنے ساتھ کوئی خواب لیے پھرتا ہے وہ بھی اپنے خواب

دوسرے کی ذات پراعتاد بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں والدین کے فیصلے پراعتاد کیا جاتا ہےاورلوگ اپنی زندگی کوخوشگوار بھی رکھتے

ہیں' تاہم بہت سارےاپی زندگی خوشگوار نہیں رکھ پاتے اور اِن میں غلط فہمیاں جنم کیتی ہیں--- یہ بہت اچھی بات ہے' بعد میں کسی غلط فہمی کی بنا پر

زندگی تلخ کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے ہی اِس غلط فہمی کو دُور کرلیا جائے ۔مئیں سمجھ گیا ہول کہتم کیا جا ہتی ہو۔مئیں کوشش کروں گا کہ اپنے والدین کو سہ

نے بالآخر کھل کر بات کرنے کی شان کی اس لیے اس نے صاف طور پر اپنامد عا کہددیا۔

حههیں شادی کر لینے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا جاہئے---''

والدين كاجمار بار بين سوچنا ٹھيك ہے يائبيں؟"

كريں تو ---؟''وه آخرى لفظ كہتے ہوئے تھوڑ اجھجك گئ تھی ۔

" ہاں' بولو---؟''جا يوں تيزى سے بولا۔

يحميل ميں معاون ثابت ہوں گے؟''صغيہ نے جھجکتے ہوئے يو چھاتھا۔

بات مجھاسکوں جوتم چاہتی ہو۔''

عشق فناہے عشق بقا

248 / 284

ے دستبر دارنہیں ہونا چا ہتا تو پھرزندگی مشکل ہوجاتی ہے۔ زندگی تبھی گزرتی ہے جب مفاہمت ہے بھی آ گے قربانی دینے کا جذبہ دونوں طرف موجود

http://www.kitaabghar.com

248 / 284

البت ہول میزی خود غرضی ہوتی ہے۔'

"بيجذبة تاكهال سے ---؟"

بہت باتیں ہو گئیں--- آؤ 'اَب کھانا کھاتے ہیں۔''

عشق فناہے عشق بقا

پھرکم یازیادہ ہوں۔''

ہو۔ وہیں اعتاد آتا ہےاور وہیں پراحترام--- فقط اپنے خواب کے بارے میں سوچنا اور بیرچا ہنا کہ دوسرے اِس کےخواب کی سحیل میں معاون

مايون نے كہا توصفيد نے خودكواسين بى خول ميں سمئت ہوئے محسوس كيا۔ إس كا چرواً تركياتها أس سليد و مست انداز ميں بولى۔

«معئیں اِس پہلوکو بھی جھتی ہوں لیکن مئیں ایک آئیڈیل زندگی کی بات کررہی ہوں ور ندمئیں بھی دیکھتی ہوں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ

ہر انسان اپنے ساتھ بہت زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت محرومیاں لیے پھرتا ہے۔ زندگی تو گز ارنا پڑتی ہے۔ اِس میں اگرمحرومیاں ہوں' چاہے نہ ہوں یا

''تم نے میری ہی بات کی تائید کر دی ہے'صفیہ! زندگی گز ارنا پڑتی ہے۔آئیڈیل زندگی مانا کہ کسی کوجھی نہیں ملتی لیکن پھر کیا زندگی میں ہر

بندے کی راہ الگ الگ ہو؟ --- میرے خیال میں مثالی یا جھےتم کہدرہی ہوآ ئیڈیل تو وہ تب ہوتی ہے کداختلا فات ُ غلط فہمیاں' محرومیاں اور بیہ سب کچھ ہونے کے باو جود بھی زندگی گزاری جائے۔'' ہمایوں نے اِسے سمجھایا۔

" يكيمكن ب آب إس آئيل ليك كهد كت ين " مفيه كوجيك أس كى بات محصين نبيس آئى-''وه کیا زندگی ہوئی جس میں کوئی اختلاف' غلافهی یامحروی نه ہو۔ساری خوشیاں ہی خوشیاں ہوں' کہیں بھی دُ کھ کی پرچھائیں نه ہو۔ایسا

ممکن نہیں ہے بلکہ اختلاف ختم کرنا' غلواہمی کا از الدکرنا' محرومیوں کو ایک دوسرے کی مدد سے دورکرتے جانا ہی اصل زندگی ہے۔ وُ کھ سکھ میں شرا کت

بی سے دوسرے کے وجود کا احساس ہوتا ہے اور ایسا قربانی کے جذبے کے بغیر نہیں ہوسکتا۔''

صفید نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو ہمایوں چونک گیا۔وہ سوج بھی نہیں سکتا تھا کہ صفیدا ہے آپ میں اِس قدرخود غرض ہے جبکہ صفید اِس کی برلتی ہوئی کیفیت کو بڑے غورے دیکھر ہی تھی ---وہ چند لمحسوچتار ہااور پھر دھیرے سے بولا۔

''محبت---محبت ہی وہ قوت ہے'صفیہ! جوخودکودوسرے پر وار دینے کا حوصلہ پیدا کر دیتی ہے۔'' یہ کہ کراُس نے گویا بات ختم کر دی۔''خیز'

"ابھی تو مجھے آپ ہے ڈھیرساری باتیں کرنی ہیں۔" وہ تیزی سے بولی۔ " بہت وقت پڑا ہے' پھر ہوتی رہیں گی ہاتیں --- ' ہما یوں کا دِل اچا تک ہی اوب گیاتھا جے صفیہ نہ مجھ سی تھی۔

إنظار میں تھیں ۔صفیہ تمام وقت یہی سوچتی رہی تھی کہ ہمایوں نے اپنی امارت کا إظهار خوب کیا ہے--- کھانے کے دوران اِن کے درمیان اِتنی زیادہ

کی بات کی تھی۔ پر تکلف کھانے کے بعدوہ پھرے صوفے پر آ بیٹھے تب صفیہ نے کہا۔

ا یک بڑی میز کھانوں سے بھری ہوئی تھی۔ اِس میز پر وہ دونوں ہی تھے۔ اِن سے ذرا فاصلے پر دو ویٹر لیس تھیں جو اِن کے اشارے کے

عُفتگونہ ہو کی جبکہ صفیہ کے من میں بہت سار ہے سوال سراُ ٹھار ہے تھے' خاص طور پرایک سوال جس نے اِس وقت سراُ ٹھایا تھا جب ہما یوں نے محبت

249 / 284

''اگرچەمئیں ماضی کو یادنبیں کرنا چاہتی لیکن ماضی ہے جڑا ہوا بیسوال میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔'' وہ بیہ کہ کرخاموش ہوگئی۔

اِس نے یوں کہا جیسے بہت مشکل سے وہ اپنامدعا کہد پائی ہو۔ اِس دوران جابوں اِس کی طرف دیکھٹارہا۔ کتنے ہی کمیے دب پاؤں گزر

وممیّں نے فقاتمہارے سوال کا جواب دیا ہے۔ اُب ہے یانہیں سیّں اِس کا اِظہار لفظوں میں نہیں کرنا جا ہتا، محبت کا اِظہار ہمیشیمل سے

جا بول نے بہت سوچ کر اِس کی بات کا جواب دیا تو صفیہ جیسے ما بوس ہوگئی۔ اَب اِس کے پاس کہنے کے لیے بچھنہیں بچاتھا۔ دوسرے

اِس وقت رات گہری ہور ہی تھی جب ہمایوں نے اِسے ہوئل سے الوداع کہا۔ وہسرشاری اپنے گھر کی جانب چل پڑی۔ وہ سوچ رہی تھی

رات گہری ہوتی چلی جارہی تھی۔مشرقی اُفق پر مچھلی رات کا جا ند طلوع ہونے کے آثار واضح ہور ہے تھے ساہ آسان پر تارے یوں

لفظوں میں ہمایوں نے اسے یہ باور کرا دیاتھا کہ اُب بیتمہارے رویئے پر مخصر ہے کہتم کیساتعلق چاہتی ہو۔صفیہ بچی نہیں تھی کہوہ اُس کی بات کو نیہ

سمجھ سکتی لیکن اِس میں بھی ایک بہت بڑااشارہ تھا کہ وہ تعلق کا خواہاں ہے۔وہ اگر چاہے تو اِس تعلق کوجس حد تک چاہے کے جاسکتی ہے۔ بیسو چتے ہی

وہ خوشی سے بھرگئی--- اُب اِن کے درمیان عام ہی باتیں ہونے لگیں 'یہاں تک کہ دو دِن بعد ملاقات کے وقت اور مقام کاتعین ہو گیا۔صفیہ اِس پر

گئے تب وہ بڑے ہی جذباتی کیجے میں بولا۔

ہوتا ہے اِس کا فیصلہ تم خود کر سکتی ہو۔''

بہت خوش تھی وہ اے اپنی کامیا بی گردان رہی تھی۔

كدأب بهايون سے كيما تعلق ركھنا ہے؟

خاموثی تھی جھےراحیلہ نے توڑا۔

عشق فناہے عشق بقا

"اك بات يوجهول آپ سے---؟"

'' پوچھو---' ہما یوں دِھیرے سے بولا۔

'' مجھےتم ہے محبت تھی صرف اِس کیے---''

' دختی ---میرامطلب ہے اُبنیں؟''وہ تیزی سے حیرت زوہ لیجے میں بول ۔

اداره کتاب گھر

250 / 284

ہما یوں کچھ نہ بولاتو اِس نے کہا۔'' آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے تھے کیوں آ رہے تھ قریب--- آپ میرے لیے کیے جذبات رکھتے تھے۔''

وکھائی دے رہے تھے جیسے وہ چاند کی آمد پرٹھٹک گئے ہوں۔موسم کی حدت دھیمی ہوا کے باعث ختم ہوگئی ہوئی تھی۔ اِس خوابناک ماحول میں جنیداور راحیلہ اپنے گھر کی حبیت پر بیٹھے ہوئے تھے۔راحیلہ پچھ در پہلے ہی وہاں آئی تھی جبکہ جنید کو وہاں بیٹھے ہوئے کافی وفت ہو گیا تھا۔ اِن کے درمیان

' دخہیں تو--تم نے ایسا کیوں محسوں کیا؟'' وہ سکراتے ہوئے بولا۔

''آپ کھنزیادہ ہی خاموش نہیں ہیں آج ---؟''مدہم ی روشیٰ میں اِس نے جنید کے چیرے پردیکھتے ہوئے یو چھا۔

http://www.kitaabghar.com

250 / 284

'' ابھی مئیں نے آپ سے پوچھا کہ یہال کیول تنہائی میں بیٹھے ہیں تو آپ نے اِس کا بھی واضح جواب نہیں دیا اور خاموش ہو گئے

بي----بات كياه؟<sup>\*</sup>

راحیلہ نے تشویش سے پوچھا۔ اِس پرجنید نے بڑی گہری نگاہوں سے اِسے دیکھااوراجنبی سے کہی میں بولا۔

''راحیلہ!إنسان اپنی زندگی میں بے تحاشا فیصلے کرتا ہے۔ پچھے اِس کی زندگی پراثر انداز ہوتے ہیں' پچھنیں ہوتے اور پچھے نہ چاہتے ہوئے

بھی پوری زندگی اپنا آپ منواتے رہتے ہیں۔میک سمجھتا ہول کہ یہی زندگی میں آنے والےموڑ ہوتے ہیں جہاں نے منظر واضح ہوتے ہیں' تب

إنسان ابنمی کےمطابق سوچتاہے یا شاید ابنمی مناظر کی وجہ ہے سوچنا پڑتا ہے اور ابنمی مناظر میں جارامتعقبل پڑا ہوتا ہے' جے دیکھنے کوہم بے تا ب ہوتے ہیں یا پھرہم منتقبل میں جھا تکنے کی اِس لیے بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کہیں عدم تحفظ کا احساس یا خوف پڑا ہوتا ہے۔ تب اِنسان

ٹھٹک جاتا ہے'سو چتا ہےاور تہہیں پیۃ ہے'سو چنے کا پیٹمل اپنے آپ سے گفتگو کرنا ہوتا ہے۔''

جنید نے شہرے ہوئے کہج میں دھرے دھیرے کہا توراحیلہ بے چینی سے پہلوبدل کررہ گئی۔

'' فیصلۂ منظر'مستقبل'خوف--- پیکیاسوچ رہے ہیں آپ' کہیں آپ اُلجھے ہوئے تونہیں ہیں؟'' وہجشس ہے بولی۔

' د نہیں میں اُلجھا ہوانہیں ہوں بلکدایے اِردگرد کے سارے حالات کا تجزیہ کررہا ہوں۔ یہ اِس لیے راحیلہ! کیمیں مستقبل کے لیے کوئی

بہترین فیصلہ کرنا جا ہتا ہوں--مستقبل ہمیشہ حال میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی اِنسان چھلانگ لگا کرمستقبل میں نہیں جاسکتا' اے لیحوں کے رتھ پر بیٹھ کرونت کی راہ پر چلنا پڑتا ہے۔ اِس کا حال ہی راہیں متعین کرتا ہے۔' جنید نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"تو گويا آپ آئنده آنے والے دِنوں كے بارے ميں سوچ رہے ہيں؟" وہ بولى۔

" إل--- تهبار يساته سے بہلے ميں نے بھی نہيں سوچا تھا۔ ہميشہ حالات كے مطابق فيصله كيا تھا كه أب كيا كرنا ہے۔ إس ميں چونك

زندگی کی صانت نہیں ہوا کرتی تھی اِس لیے ستقبل کے بارے میں سوچنے کاتر دّ دبھی نہیں تھا۔ زندگی کی صانت اَب بھی نہیں ہے مجھےا گلے سانس کی بھی

صانت نہیں ہے لیکن اُمید ہے۔ اِی اُمید کے باعث میں آنے والے دِنوں کے بارے میں سوچنا جا ہتا ہوں۔ایک خوشگوار'خوشحال اور پراَمن زندگی ہر انسان کاحق ہےلیکن جو انسان نے بویا ہوتا ہے اسے کا ٹنابھی پڑتا ہے۔ بھی خوداور بھی آئند نسل کو۔۔۔' وہ کہتے ہوئے اچا نک خاموش ہو گیا۔

"كيامين يو چهكتى مول كدآب كسائة إكا حال كياب؟" راحيلة بجيرگى سے بولى ـ

''وه سبتمهارے سامنے ہے میں نے تم ہے کچھ تھی نہیں چھیایا۔ میراضمیر اِس لیے مطمئن ہے کدمیں نے اعلی مقصد کے لیےخود کو وقف کیا تھا۔مئیں اَب بھی اِس مقصدے باہز نہیں آیا اور نہ ہی مئیں نے اِسے چھوڑ اہے کیونکہ حقیقت یہی ہے۔ اِس وقت میرے سامنے حالات کے دو

پہلو ہیں۔ایک بیک مئیں تنظیم کے لوگوں ہے کس طرح حیب سکتا ہوں تا کہ مئیں اُن کی نگاہوں میں نہ آ سکوں ورنہ یا تو مجھےاُن کے ساتھ شامل ہوتا پڑے گایا پھراپنی جان ہے ہاتھ دھونا پڑیں گے کیونکہ مئیں اُن کاراز دال ہی نہیں محرم راز بھی ہوں۔ دوسرا پہلویہ ہے کہاہے مقصد کے حصول کے

لے کون ساراستہ اختیار کروں؟ اِس کا اگر فیصلہ ہوجا تا ہے تو ہی مستقبل کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔۔۔'' جنیدنے اِسے تفصیل ہے سمجھایا۔

http://www.kitaabghar.com

عشق فناہے عشق بقا 251 / 284

" مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اِس قدراً کچھے ہوئے ہیں ور ندمین آپ کوڈسٹر بنہیں کرتی لیکن اگر آپ مجھے بتاتے تو شایدمین کوئی ---"

راحیلہ نے کہنا چاہاتو مبنید نے ٹو کتے ہوئے کہا۔'' بات پنہیں کہ میں شہیں اپنے مسائل میں شریک نہیں کرنا چاہتا بلکہ حقیقت بیرہے کہ

تمهمیں اِن حالات کی نزاکت کا احساس نہیں ہتم گولیوں کی بوجھاڑ کا تصوّرتو کرسکتی ہولیکن اِس کی شدت اور اِن حالات میں اُندر کی کیفیت کا

احساس نبیں کرسکتی ہو۔میس پنہیں کہوں گا کہ بیمیرے مسئلے ہیں انہیں میں ہی حل کروں گا بلکہ آب ہم نے مل کر ان مسائل کاحل نکالنا ہے مگر کوئی صورت' کوئی راہ یا کوئی حل تو دِکھائی دےاور پھڑ راحیلہ! مجھے ریجھی احساس ہے کہ ہرلڑ کی کےاپنے ارمان' خواہشیں اورخواب ہوتے ہیں۔میئی وہ بھی

يورے نبيل كريار ہاہوں---''

"كيانبيں ہے ميرے پاس--- آپ ہيں' ايك گھر ہے۔ميرى مال ميرے پاس ہے۔خوشگوار زندگ ہے' اِس سے بڑھ كر مجھے كيا

چاہے؟--- مجھے نہیں معلوم کدآ پ اِس حوالے سے کیا سوچتے ہیں لیکن یقین جانیں ممیّل نے بھی اِ تنا کچھ سوچا ،ی نہیں تھا۔ یہ سب میری تو قعات

سے بڑھ کر ہےالبتہ ایک خواہش ضرور ہے کہ خوف کی بیفضاختم ہو جائے اور ہم عام اِنسانوں کی مانند نارمل زندگی گزاریں۔آ پ صبح اپنے کام پر جائیں ممیں گھریرآ پکا اِنظار کروں۔چھوٹی چھوٹی خوشیوں ہے ہماری زندگی میں رنگ بھرجائیں۔میں بس اِتناہی جاہتی ہوں---'وہخوا بناک

لېچىمىرىتى چلىگى تقى۔

"كيابيربهت زياده نبيس بهاوربير جوتم في خوف كى فضاكها ب يكى توب جيدة وركرنے كى سوچ ربا مون--- جب سيدميس زخى موا ہول مئیں نے کسی سے رابط نہیں رکھا سوائے ہما یول کے اور چونکہ مئیں نے بھی اِس زندگی سے نکلنے کا سوچانہیں تھا' اِس لیے مجھے راہ بھی دِکھائی نہیں

وے رہی ہے کیکن مئیں مایوں نہیں ہوں۔ بیراہ ضرور سامنے آئے گی۔تم دیکھنا' بہت جلد ہم آ زاد فضامیں سانس لے رہے ہوں گے۔'' جنید نے مسكراتے ہوئے کہایہ

'' تو کیا اَب ساری رات پہیں بیٹھنے کا اِرادہ ہے'اپنے کمرے میں نہیں جائیں گے؟'' راحیلہنے نوشگوار لیج میں یو چھا۔ '' کیول نہیں۔۔۔لیکن مئیں ابھی تھوڑی دریم بہیں بیٹھنا جا ہوں گا۔'' جنید و هیرے سے بولا۔

'' کوئی فائدہ نہیں ہے۔''راحیلہ نے اعتاد سے کہا۔

''مطلب---؟''جنيدنے چو نکتے ہوئے يو چھا۔ "إس ليے كمآب وهاسوچ رہے ہيں كورانبيں سوچ رہے۔ وه سكراتے ہوئے بولى۔

"آ وهی سوچ ---مئیستمجھانہیں تم کہنا کیا جاہ رہی ہو؟" اُس نے جسس سے پوچھا۔ ''آ پگھر میں ہیں' باہر کے حالات کا آپ کو بالکل نہیں پیۃ۔ پوری سوچ اِس وقت ہوگی جب آپ کواسپنے اِن حالات کا پیۃ ہوگا جن

ے آپ ٹکلنا چاہتے ہیں اِس لیے آ دھامت سوچیں بلکہ وہ راستہ نکالیں جومحفوظ ہؤاپنے اردگر د کے حالات جائے تا کہ درُست فیصلہ ہوسکے۔'' راحیلہ نے کہاتو جنید نے اِس کی جانب خوشگوار جیرت سے دیکھااور پھرمسکراتے ہوئے بولا۔

عشق فناہے عشق بقا

" بيكم إثم تووا تعتاسمجهدار بو--- چلؤ چلتے ہيں۔"

جنید نے اُٹھتے ہوئے کہاتو وہ سکرا دی۔ تب اِس کے چہرے پر ہزار رنگ بھمر گئے جنہیں وہ دیکھتا چلا گیا۔

عشق کہیں سے نہیں آتا' بیتو ہر انسان کے من میں پڑا ہوا ہے۔جس طرح قانونِ فطرت بیہ ہے کہ بچے سے کر درخت تک کے سفر میں

''وقت''شرط ہے'ای طرح من میں عشق ظاہر ہونے کا بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ اِس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ اِنسان کوبعض اوقات محسوس یہی

ہوتا ہے کہا جا تک اِس پرالہام کی ما نندیہ اِنکشاف ہوجا تا ہے کہ اِسے کس ہے عشق ہے گرغور سے تجزیہ کیا جائے تو پید چاتا ہے کہ اِس لمحہ اِنکشاف

ے بہت پہلے ایک سفر کا آغاز ہوچکا ہوتا ہے۔ اُب سوال بیا ٹھتا ہے کہ اِنسان کومعلوم کیوں نہیں ہوتا کہ اِس کے من میں عشق پڑا ہوا ہے۔ عشق اپنا

احساس کیون نہیں دیتایا پھر اِنسان اِسے کیون نہیں تمجھ یا تا؟ ---معاملہ کوئی بھی ہولیکن جب تک اِنسان توجنہیں دیتا' اِس وقت تک یہ بھی ظاہر نہیں

ہوتا۔بعضاوقات یوں بھی ہوتا ہے کے عشق من سے ظاہر ہو چکا ہوتا ہے لیکن چونکہ اِنسان کی نگاہ اِس پڑتی اِس لیے اِسے بھے ہی نہیں یا تا۔ بیہ

بالکل ایسی بات ہے کہ اِنسان ساری زندگی اپنامادی وجودا پنے ساتھ لیے پھرتا ہے کیکن وہ اپنے آپ کو پوری طرح دیکھے ہی نہیں سکتا' اِسے خود کودیکھنے

کے لیےا کیے آئینے کی ضرورت پڑتی ہے۔جیسے ہی وہ آئینے کے سامنے آتا ہے اِسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیسے نقش ونگار رکھتا ہے۔ اِس کی آتکھیں کیسی ہیں یا دیگرنفوش میں وہ کیسا ہے؟ ایک مثالی جسم اِس کے سامنے آجا تا ہے جسے دیکھ کروہ اپنے بارے میں پیۃ کرتا ہے۔ بحث اِس سے نہیں ہے

کہ آئینے کی صورت کیا ہے۔وہ کسی کی آئکھ کاتل بھی ہوسکتا ہے یا کانچ سے بناہوا کوئی کلز ااور یہی وہ نکتہ ہے کہ اِنسان جب اپنے آپ پرتوجہ ویتا ہے تب اِسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ اِس طرح عشق کے ظہور کے لیے بھی ایک آئینہ پاصورت درکار ہوتی ہے' بناصورت کے عشق کا ظہور بھی

نہیں ہوتا عشق ایک قوت کا نام ہے جب تک وہ ظاہر نہیں ہوتی تب تک وہ اپناا حساس بھی نہیں دیتی لیکن جیسے ہی کوئی صورت سامنے آتی ہے یہ قوت

بيدار ہوجاتی ہے۔ يہاں تک كدوه إنسان پرغالب آ جاتی ہے---مقناطيسي قوت كاپية اس وفت لگتا ہے، جب لوہااس كے قريب آ جائے،مقناطيس اورلوب کی قربت بی سے اس قوت کا انکشاف ہوتا ہے۔

صورت کیا ہے؟ --- یہ إنسان کا اپنا خیال ہے جے ہم تصور بھی کہتے ہیں۔ دراصل إنسان كا ندر عالم افكار موجود ہے جہال ہر لحد نجانے کتنے تصورات جنم لیتے ہیں۔ اِس عالم افکارے جب بھی کوئی تصوّر جنم لیتا ہے اِس کی اپنی ایک صورت ضرور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اِس

وُ نیامیں ایک جھونپڑی سے لے کرکل تک جو کچھ بھی تغییر ہوا یا ہور ہاہے وہ پہلے تصوّر میں موجود تھا۔ہم کہدیکتے ہیں کہ ہمارے سامنے موجود جواشیاء ہیں بیسب تصوّر کاعکس ہیں۔اَب تصوّرے نے تصوّرات جنم لیتے ہیں۔ایک خیال نے خیالات کامنبع ہے جو کسی نہ کسی طرح اپنے اُندرصورت رکھتا ہے۔ عالم افکار میں ہرلمحانصوّرات جنم لے رہے ہیں۔ اِس کے ساتھ ہی ہمارے وجود میں دیگر صلاحیتیں اورقو تیں ہیں جنہیں بینصورات ہی تحریک دیتے ہیں'

یون عمل اوررد عمل کا ایک سلسله جاری رہتا ہے۔ انسان میں حواسِ خمسه موجود ہیں جو کدایک شلیم شدہ حقیقت ہے۔ ممکن ہے انسان میں مزید حواس بھی ہوں جنہیں ابھی'' دریافت'' کیا

جانا ہے یا اس پڑھین ہور ہی ہوگ تا ہم حواسِ خمسہ مطے شدہ بات ہے بعنی دیکھنے سننے چھکنے 'سو تکھنے اورا حساس کرنے کی حس، جن سے إنسان مشاہدہ

کرتا ہے۔اَب یہ بات ایک الگ بحث رکھتی ہے کہ مشاہدہ معتبر ہوتا ہے یانہیں؟ بہرحال' حواس خسداطلاعات جمع کر کے ایوان ذہن میں لے آتے

ہیں جہاں پرووا کیے صورت اختیار کرتے ہیں۔ اِس صورت کے بارے میں ذہن کوئی نہکوئی فیصلہ صادر کرتا ہے۔جس کی بناء پر ہمارامادی جسم حرکت پذیر ہوتا ہے کیونکہ جسم پر دِماغ کا اختیار ہے وہ ہی تھم جاری کرتا ہے لیکن یہاں اِس کے تمام تر افعال کا نگران دِل کی صورت میں موجود ہے جہاں

ہے اِنسان کی کیفیات جنم لیتی ہیں۔ دِ ماغ کے حکم پر گران دِل اپنافیصلہ صادر کرتا ہے اور پہیں اِنسان میں ایک مشکش پیدا ہوتی ہے۔ اِی مشکش میں إنساني صلاحيتين مخفى قوتين اوركيفيات كاظهور جوتا ہے۔ يہي زندگي ہے۔

إنسان كے اندرجوعالم افكارموجود ہے جہال سے خیال كاظہور ہوتا ہے إسے من شخصیت یانفس بھی كہا جا تا ہے۔ منبع علم وحكمت قرآ ن

تھیم میں اللہ پاک نے اِنسان کی رہنمائی کے لیےنفس کے بارے میں بتایا ہے۔ اِس کے تین پہلو بیان کیئے گئے ہیں۔نفسِ امارہ کفسِ لوامہاورنفسِ

مُطمئنه ۔ اَب جس طرح کامن ہوگا' اُندر کی دُنیاجیسی ہوگی' وہاں کے عالم افکار میں ہے ویسے ہی تصورات وخیالات کاظہور ہوتا ہے۔ اِس پرتگران ول ہے جہال ضمیر موجود ہے۔ اگر ول سے مطابقت رکھنے والے خیالات وتصوّرات کا ظہور ہور ہاہے تو مادی جسم اِس پرعمل کرتاہے جو إنسان کے

رویئے کا اظہار ہے ورندا ندر کشکش موجو درہتی ہے--- وُنیا کے ہر اِنسان میں ضمیرموجود ہے جا ہے دو کسی قوم' طبقے یا ندہب ہے تعلق رکھتا ہو۔جیسے کہ وجر تخلیق کا ئنات ہادی برحق نبی آخرالز مال حضرت محمد نے فر مایا کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ یہی تغمیر انسان کے اعمال پرنگران ہے جو

دراصل دِل ہی کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ دِل ہی ہے جو چھے معنوں میں اِنسانی وجود پر حکمرانی کرتا ہے۔ اً بسوال بيأ طمتاہے كما آيانساني وجود ميں ايى بھى كوئي قوت موجود ہے جو إنسان كوائدر سے بدل دينے كي صلاحيت ركھتى ہے يُر الّى سے

ا چھائی کی جانب یا پھرا چھائی ہے بُرائی کی طرف تحت الثری سے اوج ثریا تک زمین ہے آسان کی جانب تو بلاشبہ ریجی اِنسان کے آندر ہی موجود

ہے جھے عشق کہا جاتا ہے۔ یہاں بحث اِس سے نہیں کے عشق ہوتا کس سے ہے --- إنسان جھے احسن تقویم پر بنایا گیا ہے اسفل سافلین بھی ہوسکتا

ہے۔ پھراسفل سافلین ہےاحسن تقویم کی اعلیٰ ترین بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ بیسب کچھ اِس کے آندر ہی ہے ہور ہاہے۔ ایک نقطے سے دوسرے

نقطے تک سفر کرانے والی کون می قوت ہے بہی عشق ہی تو ہے۔ بیجھنے کی حد تک اِس کی مثال یوں ہوگی کہ ہوا مادے کی ایک قتم ہے کیکن ہمیں دِکھائی نہیں ، ویتی کیونکہ وہ صاف وشفاف یا کیزہ ہے۔ ایک میے کو اِس پرغور کیا جائے توبیہ اِنسانی زندگی کے لیے کس قدرا ہم ہے چندمنٹ اِس کے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ کتنے رازوں کی امین ہے جدید دَور میں اِس کی اہمیت ظاہر ہوتی چلی جارہی ہے کہ موسم کی تبدیلی سے لے کر ماحول کی تبدیلی تک س قدر

اثرانداز ہے۔ یہی ہواجب تھوڑی کی کثافت میں آتی ہے تو پانی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ بےرنگ بے بؤبے ذا اکتہ زندگی بخش،جس کے بغیر کچھ دِن نکالے جاسکتے ہیں کیکن اِنسانی زندگی کے لیے بےحد ضروری۔ اِس کا وجود دِکھائی دینے لگتا ہے۔ اِسی ہوا میں مزید کثافت آئی تو پھر یہ برف

بنتی ہاورایک جگہ جم جاتی ہے۔ اِس کی اُڑان موسم کی تبدیلی کی صلاحیت زندگی بخش ہونے کی صلاحیت اِس میں بہت کم رہ جاتی ہے۔ پھریمی ہوا جب برف سے پھر بنتی ہےتو پھرخود عاجز آ جاتی ہے۔ اِس کے بارے میں اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ اِنسانی زندگی موسم یا ماحول پرکس قدرا اثر رکھتا عشق فناہے عشق بقا

کے۔ ہوا سے پھر تک کے سفر میں ٹھنڈک کی ایک قوت ہے جو ہوا کے رُوپ بدلتی ہوئی اِسے فنا کی جانب لے جاتی ہے کیکن اگریمی سفر پھر سے ہوا کی

جانب شروع ہوتو وہی قوت گرمی کاروپ دھارتی ہے۔ پھر پکھل کر برف بنتاہے پھر پانی کی صورت اور پھر ہوا تک جا پہنچی ہے---عشق میں جتنی

شدت ہوگی اس قدرسفرآ سان تر ہوتا چلاجاتا ہے۔راہ میں آنے والی جس قدررُ کا وٹیس ہوتی ہیں اُنہی سے شدت عِشق کا پید چاتا ہے۔ فنا و بقا کے اِس سفر میں عشق ہی کارفرما ہے۔ اِس طرح اگر اِنسان جب عشق کرتا ہے تو اِس کا ایک ہدف بہرحال ہوتا ہے ۔عشق میں اپنی تمام تر توجہ ہدف پر رکھتا

ہے۔جس قدرعشق میں ڈو بتاہے'اِس قدر ہی اِس کی تمام تر توجہ' صلاحیتیں' قوت اس ہدف پرنگ جاتی ہیں۔ اِب ہدف کیا ہے؟ یہ ہدف پرمنحصر ہے کہ وہ فناکی جانب لے جاتا ہے یا پھر بقاکی طرف مث جانے والا ختم ہوجانے والا مادی وجودا گر مدف ہے تو بلاشبہ فناہی إس كامقدر ہے اور ہميشہ قائم

ر ہے والا مدف ہے تو کوئی شک نہیں وہ بقا کاراستہ ہے اور یہی اِس کی قسمت ---!

ہما یوں مسلسل صفیہ کے بارے میں سوچنا چلا جار ہاتھا۔ اِس ایک طویل ملاقات میں وہ بہت حد تک اِس کی ذہنیت کے بارے میں سمجھ گیا

تھا۔ٹھوکر کھا کربھی وہ اپنے خوابوں'خواہشوں اور اُمیدوں کواہمیت دے رہی تھی۔اُسے اِس سے قطعاً غرض نہیں تھی کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں

کیااورکیساسوچتی ہے' یہاُ س کاحق ہے کیکن اُ ہے تھوڑ ابہت بیافسوں ضرور ہوا تھا کہاُ س کے من میں کہیں بھی اِس کے لیے محبت نہیں جا گی تھی' ہما یوں

ے تو بیجا نناچا ہاتھا کہ وہ اُس کے خوابوں کی تنجیل میں کس حد تک ممہ ومعاون ٹابت ہوسکتا ہے۔ بیاچھی ہات تھی کہ صفیہ نے اپنا اِ ظہار کر دیا 'اپنا آپ

اِس پر کھول دیا۔مصنوعی یا جھوٹی محبت کی دعویدار نہیں ہوئی' اِس کے من میں جوتھاوہ ظاہر ہو گیا۔ اَب بیفیصلہ ہمایوں نے کرنا تھا کہ وہ کیا جا ہتا ہے' آیا

وہ اپنی محبت میں اُس کا ساتھ حیا ہتا ہے یا پھر اِس نفرت کے ساتھ اُسے قبول کرے گا جوایک تھیٹر کے ساتھ اِس کے اندر جاگی تھی اور جس نے اِسے

الی جدوجہدمیں ڈال دیا اے اِس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ اِس کے من میں کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ وہ اِنہیں دیکھا' پر کھتا اور پھر نے خیال کی جانب متوجه موجاتا' وه مطمئن نبیس مور باتھا---اِس میں کوئی شک نبیس تھا کہ اِس کے من میں صفید کی محبت موجودتھی کوئی وفت تھاجب اُس

نے اپنے سارے خوابوں میں صفیہ کودیکھا تھا' اِس کے خوابوں کی تکمیل اُسی ہے ہوتی تھی۔وہ اپنے اندراُس کی قربت محسوس کرتا تھاتھی مجبور ہوکراُس کے کالج کے سامنے جا پہنچا تھا۔ وہ اُسے خود سے الگ مجمتا ہی نہیں تھا۔ اِس محبت کے ساتھ وہ جدو جہد جا ہتا تھا' وہ

جوا یک خاص طرح کامعیارزندگی جا ہتی تھی' اِس کے حصول کے لیےوہ پوری طرح آ مادہ ہو چکا تھا۔ اِس کا ہدف وہ تھی کیکن جیسے ہی وہ اُس کے قریب گیا'اے احساس ہوگیا کدیدہ وتونبیں ہے جے وہ این قریب مجتاہے۔ یہ اِس کے تصوّرات میں بی ہوئی صفیہ تونہیں بلکہ بیتو کوئی سرایا نفرت ہے

جس نے اِس کے اندر بھی نفرت بیدار کر دی۔ اِس محبت اور نفرت کی تھکش میں وہ اِس مقام تک آ گیا۔ ہدف اِس کا صفیہ ہی رہی۔ اُس کا بت ٹو ٹا نہیں اِس کے من مندر میں پور کے مطراق سے ایستادہ رہا۔ بھی اُسے دیکھ کراُس کے تصورات اِس کی زندگی میں خوشگواریت بھردیتے تھے اَب اِسی

ہایوں کی زندگی میں وہ مقام آ گیا تھا جہاں اِس نے فیصلہ کرنا تھا کہ یا تو اِس بت کو اِس کی تمام ترخوبیوں رعنائیوں اور سحرطرازیوں

http://www.kitaabghar.com

عشق فناہے عشق بقا 255 / 284

بت کود کھے کراُٹھنے والے نصورات میں ہےایی کیفیات اُٹھنیں جو نا خوشگواریت کا باعث بن جانیں۔

بھی محبت کا ایک زوپ ہوتی ہے۔

کے من میں محبت تو نہیں ہوگی۔''

محبت کرتا ہوں۔''

' سمیت اینے من میں یونمی ایستادہ ر کھئے پھرزندگی جودے اُسے قبول کرے۔سر پھوٹے یا خواہش برآئے یا پھر اِس معاملے کواپنی زندگی ہے نکال

اداره کتاب گھر

جابوں کے لیے یہ فیصلہ اِس قدر اہم تھا جس قدر زندگی --- وہ فیصلہ کر لینا چاہتا تھا کیونکہ زندگی أے ایسے دورا ہے پر لا چکی تھی جہاں

بید و را ہااِس وقت سامنے آیا جب اُس کی والدہ نے اِسے اپنے سامنے بٹھا کر بدیو چھاتھا کہ بتاؤ 'تمہاری صفیہ کے بارے میں کیارائے

256 / 284

اُ ہے بیر فیصلہ کرنا تھا۔ اِس کے لیے کوئی بھی دوسرااِس کی مددنہیں کرسکتا تھا کیونکہ بیرن کےمعاملات تصاور وہی اپنے من کو بہتر طور پر سمجھ سکتا تھا۔

ہے؟ وہ چاہتاتو بہت زیادہ بحث کرتا' اِس کے بارے میں کوئی رائے دیتالیکن وہ ایبا کچھ بھی نہ کرسکا۔وہ اپنی مال کو یہ بھی نہ بتاسکا کہ اِس وقت صفیہ

کی ذہنیت کیا ہے۔اُےمعلوم تھا کہ اِس بے شیتے میں اِس کی ماں اپنی اُنارکھتی ہے۔ جے بھی اِس معاملے میں بات تک کرنے ہے روک دیا گیا تھا'

آج أنهول نے خود دست سوال دراز کیا تھا۔ ماں کے سامنے وہ خاموش رہا تھا'ا کیک لفظ بھی تو نہ کہدسکاا وربس سوچنے کے لیے مہلت ما تگ کی تھی۔

اَب ببیشاوہ یمی تجزید کرر ہاتھا کہ آخرابیا کیوں ہوا' وہ کیوں خاموش رہا' دوٹوک انداز میں اپنی رائے کیوں نہیں دے سکا؟ یقیناً اِس کے من میں کہیں

نہ کہیں صفیہ کی محبت موجود ہے باوجو دنفرت کرنے کے وہ اُسے بھلانہیں سکا۔ شاید محبت نے ہی نفرت کا رُوپ دھارلیا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ شدید نفرت

"اگرمیں صفیہ کو تبول کر لیتا ہوں تو پھرمیری زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی--بس اُس کا مادی وجود میری دسترس میں آ جائے گا' اِس

"كيا إس طرح تمهارى زندگى پرسكون ب؟---صرف أس كے سامنے اپنا آپ منوانے كے ليے تم نے ون رات ايك كرديا ہے۔ تم

" يهال تك تو تحيك تفاممني في جيسے بھى كيا ، جو بھى كيا اس ميں كامياب موارمنيں يهال تك كاسفر كرآيا مول كيكن جيسے بى صفيدكوا پنى

''اییا بھی توممکن ہے کہ وہ تمہارے محبت بھرے روئے ہے بگھل جائے۔ اپنا آپ تمہیں سونپ دے تمہاری مرضی کے مطابق

نے دولت کے حصول کے لیے ایسے فیصلے بھی کیے ہیں جن پر تہاراضمیر تہہیں ملامت کرتا ہے بتہارے سامنے اچھائی یارُ ائی کا معیار نہیں رہااورایساتم

نے صرف ایک مقصد کے لیے کیا اور وہ مقصد کیا تھا؟ یہی تا کہتم صفیہ کوایئے سامنے جھکالو--- أب جبکہ وہ وقت آ گیا ہے۔ تم اپنی جدوجہد میں

زندگی میں لے آیا اک مخصفر کا آغاز ہوجائے گا۔ اُس کی خواہشیں پوری کرنامیری ذمدداری ہوگی۔ اُسے اپنالینے کا مطلب بیہ کمیس اُس سے

با ہر کرے اور اپنی مرضی سے زندگی کی نئ شروعات کرے جس میں صفیہ اِس کا ہدف نہ ہو۔ اَب فیصلہ اِس کے ہاتھ میں تھا۔

'' قربت ہمیشہ تبدیلی لاتی ہے۔تم اُس کے قریب ہو گئے تو ہی محبت کاظہور ہوگا۔''

''لکین ممکن ہے کہ محبت نہ ہوا ورنفرت شدید ہوجائے ۔ تب پھرزندگی اجیرن ہوجائے گی۔''

عشق فناہے عشق بقا

كامياب موكئ تبهارا مقصد تبهار بسامنے بيتو پير كيوں تذبذب ميں مو؟ "

http://www.kitaabghar.com

256 / 284

" إِك ينصُّ سَرُكا ٱ عَازَتُو ہُوا ُنا!ايك نُيُ جِدوجِهدُ ايك نُيُ منزل---'

'' تو پھر کیاتم پُرسکون رہو گے؟ ---فرض کرؤوہ دوبارہ تیمور کی جانب بڑھ جاتی ہے یا پھرکوئی بھی ایسا شخص جواس کےخوابوں کی تکمیل کر

دے تو کیاتم برداشت کرلوگئ نظرانداز کر سکتے ہو؟''

"ميرے خيال مين دُ ڪوتو مجھے ضرور ہوگا۔ آب ايسا بھی نہيں کدميّں أے نظرانداز كرسكوں۔"

'' درمیان میں فقط دولت ہےنا؟ تم دولت ہےاُ س کا مادی وجو دخریدلؤ پیخریدنے والی بات ہی ہے نا' پھر بیتمہاری محبت کی قوت ہوگی جو اُ ہے اپنی ذات کی جانب متوجہ کرلو۔ آخروہ اِنسان ہے اورعورت بھی --- اِس طرح تمہاری اَ ناکوبھی تسکین ہوگی ۔ پھر جب وہتمہاری دسترس میں آ گئ تباً ہے جھکا نااور جھکائے رکھنا ہی تہاری مردانگی ہوگ۔''

"كياميرى زندگى إى تشكش ميں گزرجائے گى؟"

''إے بى تو مقدر كہتے ہيں۔اپنا آپ منواؤ--- كياتم صفيه ہے تھن إس ليے ڈرر ہے ہوكہ إس پر دولت نچھا وركر ناپڑے گى؟ بيتو بہت سستا سودا ہے۔ایسے لوگ بھی ہیں جو دولت سے ایک نگاہ کی جنبش بھی نہیں خرید سکتے۔اُب دولت تمہارے لیے کوئی مسکنہیں ہے۔آ گے بردھواور ایک ذرا سے لفظوں کے ساتھ اُسے اپنی دسترس میں کرلو۔ وہ لوگ جو تہمیں بھی اِس قابل نہیں جھتے تھے کہتم سے بات کی جائے اُ اُنہیں نیچاد کھانا بھی تو تمہاری جدوجہد تھی۔ اِس میں فقط تم ہی نہیں' دوسرے لوگوں کی خواہش بھی شامل ہے۔''

## د جال (شیطان کا بیٹا)

انگریزی ادب سے درآ مدایک خوفناک ناول علیم الحق حقی کا شاندارا نداز بیاں۔شیطان کے پچاریوں اور پیروکاروں کا نجات دہندہ شیطان کا بیٹا۔ جے بائبل اور قدیم صحیفوں میں بیٹ (جانور) کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ انسانوں کی دُنیا میں پیدا ہو چکا ہے۔ ہمارے

درمیان پرورش پار ہاہے۔شیطانی طاقتیں قدم قدم پراسکی حفاظت کر ہی ہیں۔اسے وُنیا کا طاقتور ترین مخض بنانے کے لیے مکروہ سازشوں کا جال بناجار ہاہے۔معصوم بے گناہ انسان ، دانستہ یا نا دانستہ جو بھی شیطان کے بیٹے کی راہ میں آتا ہے،اسے فوراً موت کے گھاٹ اتار دیاجا تا ہے۔

وجّال..... يېود يوں كى آنكھ كا تارە جيےعيسائيوں اورمسلمانوں كوتباہ و برباد اورنيست ونابود كرنے كامشن سونيا جائے گا۔ يېودى كس طرح اس وُنیا کا ماحول د<mark>جال کی آمد کے لی</mark>ے سازگار بنار ہے ہیں؟ د<mark>جالیت کی س طرح تبلیخ</mark> اوراشاعت کا کام ہور ہاہے؟ وجّال کس طرح

اس دُنیا کے تمام انسانون پر حکر انی کرے گا؟ 666 کیا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو بیناول پڑھ کے ہی ملیں گے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ اس ناول کوشروع کرنے کے بعد ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ ناول د جال کتاب گھر پر دستیاب ہے۔

عشق فناہے عشق بقا

أس نے سوچااور پھراچا تک فیصلہ کرلیا۔ تب اُس نے فون اُٹھایااورائے گھر کے نمبرڈ اکل کیئے فون ملاز مدنے اُٹھایا۔

"ای ہے بات کراؤ۔"

تھوڑی دیر بعداُس کی والدہ نے اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہوئے پوچھا۔

"بال بين اكيابات ٢٠٠٠

"امی! آپ آج ہی ابو کے ساتھ جا جا اصغر علی کے گھر جائیں اور صفیہ کا رِشتہ ما تگ لیں۔" اُس نے انتہائی سنجیدگی ہے کہا۔

"كياواقعي بتر---؟" أس كي والده حيران ره كيك \_

" الله الله ملخ كه اع ربي الا التي مد الله ما التي الله الله ما أن الله الله الله

عشق فناہے عشق بقا

ا کے اپنے خدوخال کا اندازہ ہوا۔اُس نے خودکودیکھا اوراحساس کیا کہ وہ تو کسی اور منزل کا راہی ہے۔ اِس کے من میں ایک سورج غروب ہو گیا تو نیا سورج طلوع ہو گیا۔گومقصدو ہی تھالیکن روثنی میں اُسے بہت سار ہے راستے وکھائی دیتے جن پرچل کروہ اپنا مقصد حاصل کرسکتا تھا۔اُسے یہ پوری

طرح يقين تھا كديمي بقا كاراسة ہے۔ "جنيدا كہال كھو گئے بين آب---؟"

'' حبنید! کہاں ہو گئے ہیں آ پ---؟'' راحیلہ نے اُس کے کا ندھے پر دِھیرے ہے ہاتھ رکھتے ہوئے بوچھا تو وہ چونک گیا' پھر اِس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے بولا۔

> '' کیاتم کچھ دِنوں کے لیے میری جدائی برداشت کر عتی ہو؟'' '' یہ کیابات ہوئی ---؟'' وہ چو نکتے ہوئے بولی۔

" بین جو پوچیر ہاہوں'اِس بات کا جواب دو۔'' اُس نے یونہی راحیلہ کے چہرے پردیکھتے ہوئے دِھیرے سے کہا۔ " ہاں۔۔۔چند دِنوں سے لے کراپنی زندگی کی آخری سانس تک جس قدر بھی جدائی دیں۔''وہ اعتاد سے بولی۔

بی پیریوں کے البج میں سرسراہ بیٹی۔
"ایسا کیوں---؟"اُس کے لیج میں سرسراہٹ تھی۔

'' بیمیرایقین ہے'جنید! آپ جہاں بھی ہوں گے۔جس حال میں بھی ہوں گے' آپ میرے ہیں۔''وہ بھی دِھیرے سے بولی۔ ''اِ تنایقین کیوں ہے تہمیں ---؟''اُس نے پھر پوچھا۔ ''مئیں نے اپنی محبت کوتو دیکھا ہی ہے جومیرے من میں مچلتی رہتی ہے۔مئیں نے اپنا تڑ پنا بھی محسوس کیا ہے۔ اِسی طرح مئیں آپ کی

محبت بھی دکھے چکی ہوں۔ آپ میرے من میں یوں ساچکے ہیں کہ اُب فقط موت جدا کر سکتی ہے۔ اِس طرح کی دیوانگی کے لیے ماوی وجود کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔''وہ اُس کی آئکھوں میں دکھتے ہوئے بولی۔ '

''تم ایسی با تیں کیسے کر لیتی ہو۔۔۔؟'' وہ دِھیرے سے ہیئتے ہوئے بولا۔ ''پرندے کواڑان کون سکھا تا ہے بھلا'اِسی طرح محبت بھی ہا تیں کرنا سکھا دیتی ہے۔'' راحیلہ بھی مسکرادی۔ '''سرک کو کر اُر ان کون سکھا تا ہے بھلا'اِسی طرح محبت بھی ہا تیں کرنا سکھا دیتی ہے۔'' راحیلہ بھی مسکرادی۔

" بان راحیلہ! بیا تدری کیفیات ہوتی ہیں جوخود بخو دراستہ بناتی ہیں---' بیکہدکروہ کھڑی سے ہٹ گیا اور کمرے کے وسط میں پڑے۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔" خیرا آؤ۔میس نے تم سے ایک بات کہنی ہے۔' اُس کے یوں کہنے پروہ سامنے والےصوفے پر بیٹھ گئی تووہ کہتا چلا گیا۔

''راحیلہ! یہاں میرے لیے خطرہ ہے۔ اِس شہر میں 'بلکہ اِس ملک میں۔۔۔مئیں ساری زندگی گھر کی اِس چارد یواری میں بسرنہیں کرسکتا۔ مجھے باہر تو نگانا ہے' اِس لیے مئیں نے سوچا ہے کہ بید ملک ہی چھوڑ دوں۔'' ''کب جانا چاہتے ہیں آ پ۔۔۔'' اِس نے پرسکون انداز میں کہا۔ '' چند دِنوں میں۔۔۔'' یہ کہہ کراُس نے پھرراحیلہ کی جانب دیکھا جہاں اِنتظار کے دیئے ابھی سے روثن ہوگئے تھے اور آ تکھوں میں یاس

اُتر آئی تھی' تب وہ بولا۔''لیکن مئیں کچھ ہفتوں کے لیے جاؤں گا۔ایک اچھی جاب کی کوشش کروں گااور پھر تہمیں بھی اپ پاس بلالوں گا۔'' مسیسے

اداره کتاب گھر

"مطلب جب تک آپ کووہاں تھہرنے کا جواز نہیں مل جاتا ان تب تک مئیں اِنتظار کروں؟" وہ دِھیرے سے بولی۔

" إل--- بهيس ايبابي كرنا هوگا- حالات بدلتے درنہيں لگتي ممكن ہے بہت جلد ميرے ليے يہال خطرہ نہ رہے۔ ہم واپس بھي آسكتے

'' جنید امیں مبھی بھی آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی۔آپ جو جا ہیں' کریں۔میری دُعا کیں آپ کے ساتھ ہیں۔آپ کا دیا ہوا اِ تظار

''بات فیصلے پرمطمئن ہونے کی نہیں' آپ کے حکم کی ہے۔۔۔ یہ بات نہیں کہ مجھے جدائی پر دُ کھنیں ہور ہاہے۔ مجھے دُ کھ ہوگالیکن خوشگوار

و ممیں نے تمہاری مصروفیت کے بارے میں بھی سوچا ہے۔ چند ہفتے مجھے دوسیس سبٹھیک کرلوں گا۔'' اُس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''ٹھیک ہے'جیسا آپ چاہیں۔''اِس نے کہا۔ پھر بدلے ہوئے لیجے میں بولی۔''وہ ہمایوں کافون آیا تھا' آپ سے ملنا چاہتا ہے۔''

کھانے کی میز پرجنیداور ہمایوں دونوں موجود تھے۔راحیلہ کھانالگارہی تھی رضیہا ہے کام ختم کر کےراحیلہ کی والدہ کو کھانا دے کر اُوپر

ہیں لیکن مئیں جواپی شظیم کے لیے گم ہو چکا ہوں فی الحال ابھی پچھ عرصے کے لیے گم ہی رہنا چاہتا ہوں۔''

بھی مجھے قبول ہے۔''اِس نے حتی انداز میں کہالیکن اُہجہ بھیگ چکا تھا' اِس لیے وہ جلدی ہے اُتھی اور باہر کی طرف جانے لگی۔

''کھبروُراحیلہ!---کیاتم میرے فیصلے ہے مطمئن نہیں ہو؟'' اُس نے تیزی سے یو چھا۔

اورآب كي ساته والى زندگى كے ليے ميك بد إنتظار قبول كرسكتي مول-"

"تھوڑی دریہلے--میں یبی بنانے کے لیے آئی تھی۔"

اینے بچوں کے ماس چلی گئی تھی۔راحیلہ کھانالگا چکی توان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔

"وى صفيه---؟"راحيله نے خوشگوار چرت سے يو جھا۔

'' ہال وہی ---''ہمایوں نے دِھیرے سے کہا۔

عشق فناہے عشق بقا

اُس نے زم سے انداز میں کہا ' پھرخود ہی اِس کے ساتھ کمرے سے باہر نکاتا چلا گیا۔

" مجصة ويه بنا چكائ أبتم س لو---" جنيد نے پھرے خوشگوار لہج ميں كها-

''چلیں' بتا کمیں۔۔۔؟'' وہ جنید کے لیچے سے بجھ گئ تھی کہ کوئی خوشخبری ہی ہو عتی ہے۔

'' إس كى منگى مورى ہاوروہ بھى إس لاكى كے ساتھ جيسے بيا بے حد جا ہتا ہے بلكے شق كرتا ہے--''

''کب فون آیا تھا۔۔۔؟''

''بلالوأے---ديكھيں' كيا كہتاہے؟''

" ہما یوں بھائی بسم اللّٰد کریں---"

"الكن يهليوه بات توسن لوجيسنانے كے ليے يهال تك آيا ہے يہ--" جنيد نے مسكراتے ہوئے كہا-

''اگروہ خوشخری ہے تو سنادیں لیکن اگر کوئی ایسی و لی بات ہے تو کھانے کے بعد۔۔۔''راحیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔

260 / 284

جانب دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا۔

راحیله منتظرتھی کہ جمایوں بات کرئے تب وہ بولا۔

بلكەدونوں طرف سے بى خوشى كا إظهار ہور ہاہے--- "

"الى بات كول كيت بين آپ--- مايول بعائى في جي جاباتها إن كمن كى مرادل كئى ب--- اوركيا جائية؟" إس في جنيدكى

جنید نے کہااور پھروہ کھانے کی جانب متوجہ ہو گئے--- کھانے کے بعدوہ تینوں چائے کے گے لیئے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔

''آپ سارے پسِ منظرے واقف ہیں'اِس سے ملاقات کی تفصیل بھی مئیں نے آپ کو بتادی تھی۔ اَب میرے گھر والے بہت خوش ہیں

''وہ بیہے کہ معاملہ میرے اور صفیہ کے درمیان آ کرتھ ہر گیا ہے۔ ہمارے درمیان خوشگوارزندگی کا ہوناایک بھواہے۔زندگی خوشگوار ہو بھی

http://www.kitaabghar.com

سکتی ہے نہیں بھی ہوسکتی۔وہ دونوں خاندان جوقریب آ گئے ہیں' پھر سے جدابھی ہوسکتے ہیں۔ہم انتہے رہ بھی سکتے ہیںاور---''

''اییا کیوں'جنید---؟''وہ حیرت سے بولا۔

''ارے داہ' بیتوانچھی خبرہے۔'' وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔

" پینهیں اچھی ہے یاری ---؟" جنیدنے بنتے ہوئے کہا۔

'' خیز' کھانا کھاؤ۔۔۔بعد میں بات کرتے ہیں۔۔''

"اصل بات كياب---؟" وه بتاني سے بولى۔

وہ تذبذب میں تھا کہ جنید نے ٹو کتے ہوئے کہا۔ '' ہما یوں! دراصل تم خودمطمئن نہیں ہو۔سب سے پہلے تمہاراا پٹااطمینان بہت اہمیت رکھتا ہے۔تم اُس سے کوئی اِنتقام وغیرہ لے ہی نہیں

كية إلى ليكسى بهي فيصله بقبل ميهوج لوكتهميس آخركرنا كيابي؟ "

ستجھتے ہو'وہی کرو۔''

عشق فناہے عشق بقا

- ' ' نہیں' ہایوں!'' جنید نے پھراُ سے ٹوک دیا۔' دمئیں نے اَب تک جود یکھا ہے' تم لا کھ باصلاحیت سہی' آ گے بڑھنے کی تم میں قوت بھی
- ہے کیکن صفیہ کے معاملے میں تم ڈسٹرب ہو کر پچھ تھی نہیں رہ جاتے ہو۔ اِس راہ پر بھی خود کومضبوط کر واور ایک آخری بات---تم نے اِس بارے
  - میں کی بھی قتم کا فیصلہ کرنے کے لیے اَب میرے ساتھ مشورہ نہیں کرنا۔'' جنیدنے دِعیرے دِعیرے کہتے ہوئے قدرتے تی ہے کہا۔
- '' وُنیا کاسب سے احمق ترین مخض وہ ہوتا ہے جومیاں ہیوی کے معاملات میں آتا ہے--- وہ تمہاری از دواجی زندگی ہوگی۔تم جو بہتر
- جنیدنے کہااورخالیگ میز پرر کھ دیا --- ہمایوں چند کھے بیٹھا سوچتار ہا۔ پھرا چا تک اُٹھ کرا جازت جا ہی اور باہر نکاتا چلا گیا۔ ''ایک بات اور---'' جنید نے اِے نگلتے رکا۔'معیّں نےتم ہے پہلے بھی سرسری انداز میں کہاتھا کہ مجھے یاراحیلہ کوفون کرتے

'' إس كے دِل ميں چور ہے۔ وہ بظاہر صفيہ سے نفرت كرتا ہے كيكن أندر سے شديد محبت كرتا ہے بلكہ ايسا بھى نہيں ہے۔ وہ أس سے نفرت يا

''إس ليے كەمئىں يہی سمجھتار ہا كەدەصفيە سےنفرت كرتا ہے كيكن ميحض ايك جوازتھا' إن دِنوں آ كر مجھےاحساس ہوا كەدە أندر سے پچھ

جنید کواچھی طرح بیاحساس تھا کہ گزرنے والا ہر لمحہ اُس کی زندگ کے لیے اِنتہائی فیتی ہے۔ اِس لیے کوئی بھی لمحہ ضائع کئے بغیروہ ملک

''سب معاملات سلجھ گئے ہیں' جنید بھائی! اس لیے گھر والوں نے فوری طور پر دودِن بعد منگنی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اِس فنکشن میں آ ب

262 / 284

سے باہر جانے کی تیاریوں میں مصروف ہوگیا۔سب سے پہلے پاسپورٹ حاصل کرنے کا مرحلہ تھاجو دِنوں میں اُس نے مطے کرلیا تجانے اُس کے

ذ ہن میں کیا خیال آیا کہ اپنے ساتھ ہی اُس نے راحیلہ کا پاسپورٹ بھی حاصل کرلیا۔ دوئ میں اُس کے دوانتہائی قابلِ اعتاد ساتھی تھے۔ اُن سے

رابطہ ہونے پراس نے سرسری طور پرانہیں تمام معاملہ مجھایا اورتقریباً اُس کی تیاری کممل ہی تھی کدایک دِن جایوں کا فون آ گیا۔ چند اِدھراُ دھرک

http://www.kitaabghar.com

وقت موبائل کی متبدیل کرلیا کرو۔ جونمبرسب کومعلوم ہے اِس مے سےتم مجھے کالنہیں کرو گے۔''جنید نے جیسے تنبیہ کی۔

262 / 284

" مجصاحاس ب جنيد! آپ فكرنه كرو--- " هايول في جواب ديا اور دُخصت موكيا-

"آپ کو اِتَی تخی نہیں کرنی جا ہے تھی۔ 'راحیلہ نے دھرے سے کہا۔

'' مجھے اِس ہے بھی زیادہ پختی ہے پیش آنا تھالیکن مئیں نے ایسااِس لیے نہیں کیا کہوہ مجھدار ہے اور بات کو مجھتا ہے جپ چاپ چلا گیا

اور ہے'وہ صفیہ کودولت بنانے کی مشین کی ماننداستعال کرےگا۔۔۔خیر چھوڑ و' ہمیں اِن ہے کوئی لینادینانہیں۔۔''

" بالكل ميں أب إك نے رائے ہے اپني منزل تك پہنچوں گا ميا من كاراستہ ہے۔"

"مئيں نے أب مشوره كرنے كے لينبين آپ كودعوت دينے كے ليےفون كياہے۔"

''کس سلسلے میں---''' جنیدنے حیرت بھرے کیچے میں یو حیھا۔

نے لازی آنا ہے--- بھانی کو بھی لائےگا۔ ' ہما یوں نے کہا۔

أس نے مسكراتے ہوئے كہااوراً ٹھ گيا راحيله اُس كى طرف ديھتى رە گئ ۔

"آپاليا كيے كه سكتے ہيں؟" وه مسكراتے ہوئے بولى۔

یہ کہتے ہوئے وہ اُٹھنے لگا تو راحیلہ نے دِھیرے سے پوچھا۔

"توكياآپ نيامرجان كاإراده كرلياب؟"

''کیول---؟''وہ حیرت سے بولی۔

باتوں کے بعدوہ بولا۔

عشق فناہے عشق بقا

محبت کچھی خبیں کرتا بلکہ وہ صرف دولت سے عشق کرتا ہے۔۔۔ دیکھ لینا' وہ اُس کے لیے بہت کچھ کرے گا۔''

'' تم جانبے ہؤ ہمایوں!میّں یہ دِن کیسے گزار رہا ہوں۔الی صور تحال میں میرا نکلنا' کسی فنکشن میں شرکت کرناممکن نہیں ہے۔'' جنید نے

إے شمجھایا۔

''مئیں آ پ کی ہر بات مان لیتا ہوں' جنید بھائی! نیکن بیہ بات نہیں مانوں گا۔۔۔چلیں' زیادہ دمرے لیے نہیں لیکن تھوڑی دمرے لیے

شركت كرنے ضرورة جائے گا اورا كرة پ ندة ئے توميں في الحال يفتكشن عى ملتوى كرديتا ہوں اليي خوشي جس ميں ميرامحن عي شامل ند ہو، كيا فائدہ

رے گا مجھیں فنکشن ملتوی ' ہمایوں نے جیسے قطعی لہج میں کہا۔

' د نہیں' فنکشن ملتوی مت کرنا --- اُب ضد کرر ہے ہوتو مئیں آ جاؤں گالیکن صرف چند لمحوں کے لیے' اور راحیانہیں آ سکے گی ۔ مئیں چند

ضروری کاموں کےسلسلہ میں باہر ہوں گا اور وہیں ہے تمہار نے فنکشن میں شرکت کرلوں گا---''جنید بادل نخواستہ رضامند ہو گیا۔

''بہت شکر یہ جنید بھائی! آپ تھوڑی دیر کے لیے ہی آ جا کیں میرے لیے یہی کافی ہے۔'' ہمایوں نے کہااورفون بند کر دیا۔

جس دِن جایوں کی منگنی تھی جنید صبح ہی گھر سے نکل آیا۔ اُسے چندا نتہائی اہم کام نمٹانے تھے۔سارا دِن اِس بھاگ دوڑ میں گزر گیا۔شام کوأس نے پچھٹر بداری کی کدا گلے دِن میچ اُس کی روا نگی تھی۔جس وقت وہ ہما یوں کی مثلقی میں شرکت کے لیے پہنچا تو تقریب میں خوب گہما تہمی تھی'

میڈیا والے بھی وہاں موجود تھےجنہیں دیکھ کراُس کا ماتھا ٹھنکالیکن پھربھی وہ بہت مختاط انداز میں ہمایوں سے ملااور جلد ہی وہاں سے نکل آیا---گھر آنے کے بعد بھی وہ راحیلہ کوزیادہ وقت نہ دے سکا کہ مج اُس کی روا تھی تھی۔

صفیہ لان میں میٹھی اپنے خیالوں میں گم تھی جیسے جیسے ون ڈھلتا چلا جار ہاتھا' اِس کےمن میں بے چینی اِس قدر بردھتی چلی جار ہی تھی۔وہ

ون اِس کی زندگی کا اہم ترین ون تھا۔ اِس کی نگا ہیں گیٹ پرنگی ہوئی تھیں اور ذہن میں ہاں اور نال کے درمیان وہ کرب ناک کیفیت میں خود کومحسوس کررہی تھی۔وہ دِن اِسی کرب کی اِنتہا کا تھا جوگزشتہ چند دِنوں سے دِعیرے دِعیرے اِس کےمن میں اُٹھا تھا۔ اِن کھات میں وہ اِن دِنوں کا تجزیہ کر

ر ہی تھی --- ہمایوں سے ملاقات میں اِس نے اپنا آپ کھول کر اُس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ جہاں اِس نے ہمایوں کی حیثیت کوشلیم کیا تھا' وہاں اپنی

خواہش بھی واضح کردی تھی۔ یہی وہ نکتہ آغاز تھاجہاں ہے اِس کے من میں کرب انگیز کیفیت نے جنم لیا تھااوروہ ہونے یا نہ ہونے کے درمیان آ کر

کھڑی ہوگئی تھی۔ بظاہر اِس نےخود کوحالات کے رخم وکرم پرچھوڑ دیا تھا۔ اِس کے بارے میں گھروالے جو فیصلہ کرتے ہیں' وہ قبول کر لینے کو ڈبنی طور پر تیارتھی کیکن ہمایوں سےفون پر ہونے والی ہاتوں نے بے چینی بڑھادی تھی۔صفیہ کے ذہن میں بیہ بات پوری طرح واضح تھی کہ ہمایوں اِس سے اپنا اِنتقام لےگا'جی بھرکے اپنی بےعزتی کابدلہ لےگا۔جس قدر اِس نے نفرت کی تھی اِس کوجواب اِسے بھی بڑھ کر ملے گی یا پھراُس نے وہی کرنا تھا جو

اِس کی محبت اُس سے کراتی۔ اگر اُس کے ول میں محبت ہے تو چھروہ اِس کی خواہشوں کو پورا کرنے کی بھر پورکوشش کرےگا۔ ہما یوں سے ملا قات کے بعد اس نےسوچ لیا تھا کہا گر ہایوں کے دِل میں اِس کے لیے محبت ہے تو وہ اِسے استعال کرے گی۔ اِس کے نز دیک محبت اِنسان کو بے حد کمز ورکر ویتی ہے۔ وہ بظاہر پرسکون انداز میں دونوں گھروں کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلق کودیکھتی رہی تھی۔زینون کی بی اور زینب دونوں ہی اِس میں پیش

http://www.kitaabghar.com

263 / 284

ہوئے اور اِس خوشی کا اِظہار مثلّیٰ کی رہم کو دھوم دھام ہے منا کرکیا گیا۔سیاستدان اِس موقعہ ہے بھی فائدہ اُٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ تو کسی کی

میت پربھی جائیں تو واضح ہوکرتصویر ہنواتے ہیں یا اِس کا چرچا اخباروں میں دیکھے کرخوشی محسوس کرتے ہیں اور پچھے کرنایا نہ کرنا ہوؤ کسی بھی سانھے یا

حادثے پر ندمتی بیان ضرور داغ دیتے ہیں۔ فی زمانہ سیاستدان یا شوہز کے بندے میں اِس حوالے سے کوئی فرق باقی نہیں رہ گیا۔ ہایوں نے بھی

اِس موقعہ سے بھریور فائدہ اُٹھایا۔اپنے حلقہ کے بااثر لوگوں کونہ صرف دعوت دی بلکہ اِس کا چرحیا اخبار دل میں بھی ہوا۔ اِس پرصفیہ بہت خوش ہو کی تھی'

اِس حوالے سے نبیں کہ اِس کی مثلّی دھوم دھام ہے ہوئی ہے یا شہر بھر میں چرچا ہوا تھا بلکہ اِس نے اِس سارے واقعے میں ہمایوں کی اِس خوثی کومحسوں کیا

تھا جواُس کے من میں تھی۔وہ دِل سے چاہتا تھا کہ صغیداُس کی ہوجائے اور اِس خواہش کی تنکیل پراُس نے بہت زیادہ خوشی کا اِظہار کیا تھا اور پھر اِس

" صفیہ! تمہاراخواب بہی ہےنا " کہتم ایک برنس وومن کےطور پر پیچانی جاؤ۔میس تمہاراوہ خواب پورا کرسکتا ہوں جب بھی تم جا ہولیکن کیا

'' کیون نہیں --- میری زیم گی کی سب سے بوی خواہش ہی یہی ہے۔میس نے ہمیشہ خودکوایک برنس وومن کے طور پر دیکھاہے۔میرا

'' دیکھیں'اگر برنس کی کوئی بھی صورت بن گئ پا پاراضی ہو گئے یا آپ کوئی میرے لیےصورت بناتے ہیں تو پھرمئیں کہاں تعلیم حاصل کروں

'' پایا ہیں نا' وہ بھائی کے بزنس کو دیکھ رہے ہیں۔ دو چار مہینے وہ مزید ملازمت کریں گئے پھرمئیں اور پایا دونوں مل کرہی بزنس کریں

" فیک بے صفیہ! میں تمہیں اور تمہاری خواہش کو مقدم رکھتا ہوں۔ میک تم سے شادی ہی اِس وفت کروں گا جب تم کہوگی۔ میک آج ہی

امتحان نه ہونا تومیک پایا کے ساتھ برنس شروع کربھی چک ہوتی۔اَب میرےامتخان ختم ہو گئے رزلٹ آ گیااورمیک مزیدنہیں پڑھنا چاہتی لیکن اگر

گئ برنس میں تو تجربہ چلتا ہے لیکن اگر کوئی بھی میرے لیے کچھ نہ کر پایا تو پھر مجبوری میں مجھے پڑھنا ہی پڑھے گایا پھرآپ کے گھر کا کچن سنجالنا پڑے

اداره کتاب گھر

` پیش خیس جس کامنطقی نتیجه اِن دونوں کی مثلیٰ کی صورت میں انکلا۔ وہ اورسکٹی دونوں ہی اِس گھر کی بہوہوں گی' پیه طے ہو گیا۔ دونوں گھر ہی بہت خوش

http://www.kitaabghar.com

264 / 284

"إس ميں شك والى بات بھى كيا ہے تم چند ون تك خود ہى د كميرلوگ ۔"

ے چاچاہے ل کرتمہارے لیے سی سیٹ آپ کا بندوبست کرتا ہوں۔''

"كياآپ في كهدب بين؟"

دِن صفید پریہ بات واضح جو گئ جب فون پر باتیں کرتے ہوئے جایوں نے کہا تھا۔

" بيه بات ميري سمجه مين نبيس آئي - پره صنانبيس حياه تي اور---؟"

"تم نے اہمی تجربے کی بات کی ہے دوتو آتے آئے گا ٹا؟"

تمہارے أندر إتناا عناد ہے كہتم كسى بھى برنس كوسنىيال سكو؟''

مجھے پڑھناپڑاتو پڑھوں گی۔''

گے--- تجربہ خود بخو د آتا چلا جائے گا۔''

عشق فناہے عشق بقا

اورسامنے والی کری پر جیٹھتے ہوئے بولے۔

"جئ يايا---!"

بایانے آخری بات کہتے ہوئے کہا۔

عشق فناہے عشق بقا

''بہت بے چین دِکھائی دےرہی ہو---؟''

''پایا! آپ میرے لیے---!''وہ جذباتی ہوگئی تھی۔

" ہاں بیٹا! والدین کواسینے بچوں کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔"

سامنے وَ حرب لواز مات میں ہے سکٹ اُٹھاتے ہوئے اُس نے خوشگوار جیرت سے کہا۔

اداره کتاب گھر

اِس وِن کے بعد سے صفید کے خواب اور سوچیں ایک نیارنگ لیے ہوئے تھے۔ ہرآ نے والا دِن اِسے اپنی کامیا بی کے نزد یک کرتا چلا جا

ر ہاتھا۔روزانہ اِس کاباپ اِس سے باتیں کرتا' کوئی نئ بات بتاتا' اِسی طرح ہمایوں سے بھی فون پر باتیں چلتی رہیں۔ ونوں میں وہ لحہ بھی آ گیاجب

کا غذات پرحتی دسخط کے بعدوہ ایک کاروبار کی مالک بن جاتی اور اِس دِن وہی کمجے اِس کی خوشی اِس کی جھولی میں ڈال دینے والے تھے۔کرب اور

بے چینی اپنے عروج پرتھی۔لان میں بیٹھی وہ اپنے پاپاہی کا اِنتظار کررہی تھی جنہوں نے آج ہر شے کوحتمی شکل دیناتھی۔وفت دِھیرے دِھیرے گزرتا

چلا جار ہا تھااوروہ منتظرتھی۔۔۔ پھر اِس کا اِنتظار نتم ہوگیا۔اِس کے پایا کی گاڑی جونہی پورچ میں رُک وہ بے تابی سے کھڑی ہوگئی۔اِس کے پایا گاڑی

ے نکلے اور گہری نگاموں سے اِس کی جانب دیکھا' پھر اِس کی جانب ہی ہڑھتے چلے آئے۔اُن کے ہاتھ میں بیک تھاجواُ نہوں نے بید کی میز پر رکھا

وہ دِ چیرے سے بولی اور کری پر بیٹھ گئی۔ تب اِس کے پاپانے بریف کیس کھولا اور اِس میں سے سفیدرنگ کی فائل نکالی' اُسے میز پرر کھ کر

''آج میری ہایوں سے ایک تفصیلی نشست رہی جس میں سارے معاملے طبے پا گئے ہیں۔'' یہ کہ کروہ لحد بھر کے لیے رُ کے اور پھر کہتے

اِس کے پایا نے کہا تو صفیہ کے دِل میں خوشی بھرگئی۔ پھر اِن کے درمیان اِس سارے معاملے کی تفصیلات زمر بحث رہیں' یہاں تک کہ

«مسئیں نے آفس بھی دیکھ لیاہے تم اِسے اپنی پسندہے ہجالیا --- مئیں جلد سبکدوش ہوجاؤں گااور پھرتمہاری ہرطرح سے مدوکروں گا۔''

چلے گئے۔''وہ میرے ہی اِنتظار میں تھا۔جس طرح مئیں نے سوچا تھا' اُس نے بھی ولیی ہی بات کی۔ جو کاروبارتم کروگی' اِس میں وہ بھی شریک

اُنہوں نے بھی گلوگیر لیج میں کہا۔ نجانے اُن کے دِل میں کیا پچھ تھا۔۔۔ پھر اِن میں کوئی گفتگونہ ہوئی اور دونوں اُنھ کراَندر چلے گئے۔

"راحیلہ! باسل کے پہلے تین برس ہم نے س قدروین پریشانی میں گزارے متھاور میراخیال ہے کتم نے اِس طرح کی زندگ کے بارے میں

265 / 284

راحیلہ کے ڈرائنگ روم میں خوشگوار ماحول کا حساس ہور ہاتھا۔ اِس کے سامنے نسرین بیٹھی ہوئی تھی' اُس کے ہاتھ میں چائے کامگ تھااور

سوچا بھی نہیں ہوگا--- کیامئیں درُست کہدرہی ہول؟''

اس نے ماضی کی کئی کونظرا نداز کرتے ہوئے کہا۔

''جنيد بِها ئي دِکھا ئي نہيں ديئے؟''

عشق فناہے عشق بقا

"وه يهال نبيل بين منك في إلى ليتمهيل بااياب-"

266 / 284

'' ہاں' تم ٹھیک کہدرہی ہو---ہاشل کی زندگی واقعثا ڈبنی پریشانی کی زندگی تھی۔وہ ڈاکٹر جمیل اور اِس جیسےلوگ--- خیر' چھوڑ و---'

نسرین نے دِھیرے سے کہا جس پرراحیلہ نے کوئی بھی تا ژخبیں دیا۔ جیسے نہ اِسے خوشی اور نہ دُ کھ ہوا ہو بس نسرین کی جانب دیکھتی رہ گئی

تھی---اصل میں اِنسان بھی نہیں مرتا۔ جب تک وہ کسی نہ کسی حوالے سے یاور ہتا ہے ایک طرح سے وہ زندہ ہی ہوتا ہے۔ بحث اِس سے نہیں کہ

اِس کی یادکس حوالے سے ہے؟ جیسے حضرت آ دمِّے رہتی دُنیا تک زندہ ہی رہیں گے۔الہامی غدہب ہو یاغیرالہامی خدا کو ماننے والے ہوں یانہ ماننے

والے کسی نہ کسی حوالے ہے وہ حضرت آ دم کو ضرور یا در کھتے ہیں۔ تب سے لے کر آج تک کے درمیان میں کتنے لوگ اِس دُنیا پر آئے اور چلے گئے

لیکن حوالہ کن کا زندہ رہا ہے' یہی لمحہ فکریہ ہے۔ اِس کے علاوہ ہر اِنسان اپنے ہونے کا ایک حوالہ رکھتا ہے۔ وہ حوالہ جیسا بھی ہوا گرایٹی زندگی میں وہ

خودختم کرلیتا ہے۔ اِس سے دستبردار ہوجا تا ہے توسمجھوٰای وقت فنا ہو گیا۔ فنااور بقا کی اصل حقیقت ہی یہی ہے کہ بید دنوں طرفین ایک دوسرے سے

الگنہیں ہیں بلکدایک دوسرے کی پیدائش کے ذمہ دار ہیں۔فناسے بقاہے اور بقاسے فنا' یہ بالکل اِسی طرح ہے جیسے زندگی سے موت اورموت سے

زندگی کا احساس موجود ہو۔ مادی جسم تو اِس کے اِظہار کا وسیلہ ہے۔ جب تک مادی جسم موجود ہے فنا اور بقا کا اِظہار رہا ہے اور کوئی طریقہ ہی نہیں

ہے۔ مادی جسم سے جو إظهار مور ہاہے وہ كردار كهلاتا ہے اور كردار ہى فنا اور بقاكى سمت متعين كرتا ہے۔ اگر چه بيا يك عام ى بات ہے كوئى فلسفه

نہیں۔کوئی اگر بیچاہے کہ اِس کا کوئی سائنسی پہلویا اِس کی کوئی سائنسی دلیل ہے تو وہ زیادہ اہمیت کےساتھ اِسے ثابت کررہی ہے۔مثال کےطور پر

آئین شائین کا قانون توانائی۔ اِس کےمطابق مادہ توانائی میں تبدیل ہوسکتا ہے اور توانائی مادے میں بدل سکتی ہے۔اگر چے بینظر بیوجدان کی بنیاد

پررکھا گیا تھالیکن ڈیڑھ صدی گزرنے کے بعد اِسے سائنسی اہمیت ملی ہے۔فٹا اور بقا کی بحث اِس معاملے کوبھی سجھنے کی بنیاد ہے کہ دو ہارہ زندگی کیسے

" أومال بادآياتم توماسيطل پيرآ ئينبين موروه دُا كترجميل أبنبين رما' برين ممير يج موااور--- "

" ہاں--- جواس وُنیامیں آیاہے اُس نے جانا بھی ہے۔" راحیلہ نے پُرسوچ کیج میں کہا جیسے وہ اِس خبر پر اِس سے زیادہ تیمرہ نہیں کرنا جا ہتی ۔ اِس پر دونوں کے درمیان خاموثی آ گئ یوں جیسے إن كے پاس بات كرنے كے ليےكوئى موضوع بى ندر باہو۔ چنار كحول بعدنسرين بى نے إس خاموشى كوتو را۔

http://www.kitaabghar.com

اِس پرراحیلہ نے یوں اُس کی جانب دیکھا جیسے وہ ایک دُنیا ہے نکل کر دوسری دُنیامیں آگئی ہو۔ اِس کا تاثر ہی بدل گیا'مسکراتے ہوئے

266 / 284

'' ہائیں وہ نہیں ہیں اور مجھے بلایا ہے۔۔۔ سمجھ نہیں آئی ؟''نسرین نے سنجیدگی سے یو چھا۔

''وہ اِس ملک میں نہیں ہیں۔ چند دِن ہوئے دو بٹی چلے گئے ہیں اور بیہ معاملہ اُنہوں نے اِنتہائی خفیہ رکھا ہے۔ سوائے میرے کسی کو بھی

عشق فناہے عشق بقا

'' يتم كيسى ألجھى ہوئى باتيں كررى مو--اگرأنهوں نے اپنادوى جانا خفيه ركھا ہے تو مجھے كيوں بتارى مو؟''وه بہنتے ہوئے بولى-

''اِس لیے کداُ نہوں نے ہی مجھ سے کہا تھا--- خیر میں حمہیں تفصیل ہے بتاتی ہوں۔اُن کا خیال ہے کدوہ دو بی یا کسی دوسرے ملک

میں رہنے کا بندوبست کریں گے۔وہ نہیں جا ہے کداپنی پرانی زندگی میں اوٹ جا کیں البذایہاں رہنے کے لیے کوئی جواز نہیں اور نہ ہی وہ رہ سکتے ہیں' دوسرے دلیں ہی میں جانا ہوگا۔ جاتے ہوئے اُنہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تہہیں یہاں اپنے پاس لے آؤں۔ہم دونوں نے نرسنگ کورس کیا ہے

سویبہاں کلینک بنائیں اور جہاں تک ممکن ہو' لوگوں کی خدمت کریں۔وہ لوگ جوکسی نہ کسی حوالے سے مستحق ہیں' اِن کے کام آئیں۔اگرتم رضامند

موتومير يساته آؤيبال رجواور جاموتو نوكري كرو---"

راحیلہ نے تفصیل سے بتایااور کسی متوقع جواب کے لیے اُس کی جانب و کیھنے گئی ۔نسرین سے ہوئے اور جیرت زوہ چیرے کے ساتھ اِس کی جانب دیکھتی رہی کچراس کی پلکیس بھیگئے گلیں بہاں تک کداس نے گسمیز پر رکھااور گہری سانس لے کر بھیگے ہوئے لیج میں بولی۔

" راحیله! مجھے پہلی باراحساس ہواہے کہ زندگی میں کوئی تو اپناہے اورایک إنسان دوسرے إنسان کے کام بھی آتا ہے--- مجھے لوگوں کی

خدمت کا اِتناشوق نبیں کین مئیں ایک گھرے لیے ترس گئ ہوں۔ ماں باپ کے ساتھ تھی تو وہ مجھے ذہنی طور پریہی باور کراتے رہے کیمئیں پیداہی اِس لیے ہوئی ہوں کہ پیسہ کماؤں۔مشنری سکول کے ہاشل میں رہی ٔ وہاں سے نرسنگ ہاسٹ --- میرانہیں خیال کہتم میرے والدین ہے بھی ملی ہو۔

اُنہیں بس میری تخواہ کے آ دھے جھے سے غرض ہے اور مزید کا مطالبہ رہتا ہے۔ اُنہوں نے مھی میرے ساتھ یہ بات نہیں کی کہ میں عورت ہوں۔ میرے بھی جذبات ہیں میرابھی ایک گھر ہونا چاہئے اور وکٹر--- وہ یہاں نہیں ہے۔وہ تو ند بہ کی خدمت کے لیے خودکو وقف کر چکاہے۔أب کوئی

میری جانب ہاتھ بھی بڑھائے گا تو اِسی وجہ سے کہ میں اچھاخاصا کماتی ہوں اوروہ ساری زندگی بیٹھ کرکھائے گا۔ کیا ہے زندگی؟ --- أبتم نے مجھے اپنے ساتھ رہنے ایک گھر میں رہنے کی آفر دی ہے تو مجھے یوں لگا جیسے مئیں بھی اِنسان ہوں مئیں بھی کسی گھر میں رہ سکتی ہوں اور اِس پر جیرت والی

بات بيهے كەجنىد بھائى كومىراخيال رہا---'' وہ یوں کہتی چلی جار ہی تھی جیسے پھٹ پڑی ہو۔ اِنسان دوسروں کی توجۂ ہمدردی اورمحبت کے لیے یوں بھی ترستا ہے؟ راحیلہ کے لیے سہ

> حيران كن تفا. ''تم اگر پہلے بھی اشارہ بھی دے دیتی تومیں ضد کر کے تنہیں اپنے ساتھ رکھتی۔'' راحیلہ بولی۔

نہیں تھی جوتمہاری ہے۔تم جوراتوں کواُٹھ اُٹھ کر دُعا ئیں کیا کرتی تھیں'اِس کا بتیجہ میں دیکھ رہی ہوں۔۔۔بھی بھی بن مائے ملتاہےاور بھی اِن لوگوں

'' کیسے کہتی تم بھی تو --- خیر میک مان گئی ہول کہ محبت میں جب یقین شامل ہوتا ہے تو سب کچھمکن ہوجا تا ہے۔ میری محبت وہ محبت

ایک نئ زندگی کی شروعات کریں گے---''

''تم جنیدکے بارے میں جانتے ہؤ کہاں ہےوہ آج کل---؟''

روپوشی کی زندگی گزارر ہاہے۔''اِس نے مختاط انداز میں کہا۔

' مئی سمجھانہیں ---؟''ہمایوں تیزی سے بولا۔

یڑا۔''باس نے انتہائی شجیدگی ہے کہا۔

عشق فناہے عشق بقا

اداره کتاب گھر

ت تعلق کی بناپربھی مل جاتا ہےاور جوخدا کے حضور پندیدہ ہوجائیں خدااِنہیں برکت دے دیتا ہے---' وہمنونیت بھرے لہجے میں کہتی چلی گئے۔

"حچور وان باتوں کو--- جنید نے اگر تمہارے بارے میں کہا ہے تو کچھسوج کرہی کہا ہوگا۔ اُب کیا خیال ہے تمہارا؟ '' دمئیں ابھی سے تمہارے گھر میں ہوں---نہیں' بلکہا ہے بھائی کے گھر میں ہوں۔ جہاں تک نوکری کا معاملہ ہے' وہ بھی مئیں چھوڑ دوں

گی۔جو بھائی نے کہاہے وہی کرول گی۔ 'وہ ایک دَم سے خوش ہوتے ہوئے بولی۔ '' تو پھرٹھیک ہے'تم اِس کمرے میں رہو جومیرا تھا۔جس قدرجلدی ممکن ہوسکا' ہم کلینک بنالیں گے۔سب تلخیاں بھول جاؤ۔ أب ہم

راحیلہ نے کہا تو وہ ایک دَم ہے رونے لگی۔راحیلہ اُٹھی اور اِس کے پاس چلی آئی' کافی دیرتک اِس کی دِلجوئی کرتی رہی یہاں تک کہ وہ

نارمل ہوگئے۔وہ تبجھ گئے تھی کہا چھے جذبات' خلوص نیت اور خوش گمانی اپناا ثر ضرور رکھتی ہے۔

ہما یوں اِس وقت اِس صنعت کارسیٹھ حفیظ کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو اِس کا باس بھی تھا اور سیاست میں اِس کا گاڈ فاور بھی --- کوئی وقت تھا

جب جنید نے اُس کا ہاتھ اِس کے ہاتھ میں دیا تھا اور جس کے بل بوتے پروہ علاقے میں نہصرف اپناسیاسی اثر ورسوخ بناچکا تھا بلکہ شہر کے اہم لوگوں

میں بھی اِس کا شار ہو چکا تھا۔ سیٹھ حفیظ ہے اِس کی ملا قات بہت کم بی ہوا کرتی تھی زیادہ ترفون پر پریا پھر اِن کے جزل نیجر کی طرف ہے کوئی بات

اِس تک پہنچ جاتی تھی ورنہ ہمایوں اپنے معاملات میں آ زاوتھااور بہت تیزی سے اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ اِس دِن جب سیٹھ حفیظ کی جانب سے بلاوا آیا تو وہ دونوں تنے اِن کے درمیان تیسرا کوئی فردنہیں تھا۔ وہ مجھ چکا تھا کہ کوئی نہ کوئی اہم بات ہوگی سیٹے حفیظ حسب عادت حالات کے بارے میں سوال

كركے خاموش ہوگيااور ہايوں بتا تار ہا۔ وہ كہہ چكا توسيئھ حفيظ نے دِهيرے سے يو چھا۔

اِس غیرمتوقع سوال پر ہایوں نہ صرف گڑ بڑا گیا بلکہ بیسوال اِسے چونکاد سینے کے لیے کافی تھا۔

'' عرصه ہوا' اُس سے ملاقات نہیں ہوئی' تہھی کبھار وہ خود ہی فون کر لیتا ہے۔مئیں اگر چا ہوں بھی تو اُس سے رابطہ نہیں کرسکتا' وہ کہیں

'' دیکھوُ ہمایوں اِسمہیں یاد ہوگا کہ اُس نے ہی تمہارا تعارف کرایا تھااورتم میری تو قع کےمطابق بالکل ٹھیک رہے ہو-- اُس کا پس منظر کیا ہے'مئیں پہلےنہیں جانتا تھالیکن کچھ دِنوں سے مجھےاندازہ ہوا۔مئیں شاید بیرجاننے کی کوشش بھی نہ کرتالیکن بیمیری مجبوری تھی کہ مجھے بیسب جاننا

' دمئیستمجھا تا ہوں۔۔۔ تنہیں اور بہت کچھ بھی سمجھانا ہے لیکن دِھیرے دِھیرے ہی توسمجھا پاؤں گا۔''سیٹھ حفیظ نے اِی شجیدگ سے کہا

http://www.kitaabghar.com

268 / 284

۔ اور پھر چند کھے تو قف کے بعد بولا۔'' مجبوری میری میہ ہے کہ جس بندے نے مجھے احساس دلایا ہے وہ میر ادوست بھی ہے اور صنعتکار ہونے کے ناتے ہمارےسیاسی مقاصدایک ہی ہیں--- خیر'اِن باتوں کوچھوڑ و۔مئیں تہہارے بارے ہی میں بات کرتا ہوں۔'' یہ کہدکرسیٹھ حفیظ نے اپنا بجھا ہواسگار

مندمیں لیا' اے جلایا اور دھواں فضامیں بھے برتے ہوئے بولا۔''انکشن بہت قریب ہیں۔ ہماری پارٹی ڈانواں ڈول ہے کہ انکشن میں حصہ لے یا نہ

لے مگراندر کی خبریمی ہے کہ ہم انیکٹن میں حصہ ضرورلیں گے ہماری بقابی اِسی میں ہے۔مئیں بیرچا ہتا ہوں کہ کم از کم ایم بی اے کا ٹکٹ متہیں ملے اور مکت نہ بھی ملاتو آ زادھیثیت ہے الیکٹن تو اڑنا ہی ہے۔تم نے منگنی کی اور بڑی دھوم دھام ہے کی اچھا کیا۔ اِس سے شہر مجر کومعلوم ہو گیا کہ جس لڑکی

کے ساتھ تم شادی کررہے ہوؤہ تہاری چیازاد ہے۔ اُبتہاری شادی کا پروگرام کیا ہے۔مطلب کب کررہے ہو؟'' "فى الحال توكوئى طنبيس كياليكن جلدى ---" بهايول نے پچھنت بھے ہوئے گول مول جواب ديا۔

'' ظاہر ہے'تم شادی کرو گے تو شادی کے بعد بچھ عرصہ تک تمہاری باہر کی مصرو فیات کم ہوجا کیں گی ممکن ہے'تم ہی مون کے لیے کسی دوسرے ملک بھی جاؤ تواہیے میں حالات---میرامطلب ہے ٔ سیاسی حالات پرنگاہ رکھنے میں بہت دُشواری آئے گی۔ کیا خیال ہے تمہارا---؟''

سیٹھ حفیظ نے بیکہااور سگار کاکش لیتے ہوئے اِس کی جانب غورے دیکھا۔

' معنی سمجھ گیا' شادی انکشن کے بعد ہی بہترر ہے گی ---' ہمایوں تیزی سے بولا۔

## تاش کے پتے

جُرم کی بساط پڑھیلی جانے والی خونی بازی .....ایک جنونی قاتل کا قصہ جودُ نیا *ے عظیم تری*ن قاتلوں کے درمیان اپنانام سرفہرست رکھنا عا ہتا تھا۔ تاش کے باون پتے اُس کے مرکز نظر تھے۔ فی قتل ایک پتے کے صاب سے شروع ہونے والا بیسلسلہ آ گے بڑھتا جار ہا تھا۔ قانون کے محافظ معمولی ہے سراغ کوبھی فراموش نہ کرتے ہوئے قاتل تک پنچنا جا ہتے تھے ۔ مگر قاتل کی احتیاط پیندی اور فذکاری محافظوں کی راہ میں

سطرسطرسنسنی اورسسینس پھیلانے والے اس ناول کی دلچیپ تزین بات میہ ہے کہ قاتل آپ کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ساتھ پردوں میں پوشیدہ ہے۔ ساش کے بتے ایک سنی خیزاوردلچے تن ایدو نجے ہے بھر پورناول ہے جے کتاب گھر کے ایسکشس ایڈونچو

<mark>جاسوسی ناول سیکشن</mark> ب*ین بہت جلد* پی*ٹن کیاجا*ےگا۔

یا ئیں جوہم سوچ رہے ہیں---''

عشق فناہے عشق بقا

'' ہال بیاچھی بات ہے کیکن جس بندے نے---میرامطلب ہے جنید نے تمہارا تعارف کروایا مگروہ اَب منظر پڑہیں ہے۔ اَب جبکہ تم اليكشن ميں جارہے ہوؤہ تمباري كيامدوكرے كا؟ "باس نے دھيے سے ليج ميں يو چھا۔

'' أب وه سامنے تو ہے نہیں۔ تاہم جیسے ہی اِس کا فون آتا ہے مئیں اُستے ساری صورت حال بتاؤں گا۔''ہمایوں نے خمل سے کہا۔

" مجھ سے بھی تو کوئی رابط نہیں ہوا اُس کا --- "سیٹھ حفیظ نے تھبر ہے ہوئے کہے میں کہا۔

دممين آپ كاپيغام دے دول گا-- بلكه وه آپ سے رابط كرے گا-' بمايوں نے يقين د مانى كروائى۔ '' و کیھوئیتہارے کیریئر کاسوال ہے۔ اِس میں جنید بہت زیاہ اہمیت اختیار کر گیا ہے اِس کا ہونا بہت ضروری ہے ورند شاید ہم وہ پچھند کر

سیٹھ حفیظ نے پھراصرار کیا تو ہمایوں کولگا جیسے وہ کوئی اور بات کرنا جا ہتا ہے اِس لیے پو چھا۔

''جیسے اِس کی رو پوشی ہےاور پہلی والی کار کر د گی بھی نہیں' اِس ہے لگتا ہے کہ و واپنی تنظیم میں نہیں رہا۔اگرابیا ہوا تو پھر---؟'' '' یجی نکتہ سجھنے کی بات ہے۔۔۔ بات میٹییں ہے کہ اِس کے بغیر میں تہاری مدنہیں کروں گا جبکہ میں تم پر بہت زیادہ سرمامیکاری کر چکا

ہول تہہیں ہرحال میں انیکشن جتوانا میری مجبوری ہے لیکن اگر میرا نقصان کسی دوسری طرف سے پورا ہوجائے تومیک اِس سے بھی دستبردار ہوسکتا

' دمئیں سمجھانہیں---مئیں توالیکشن کے بعد ہی آپ کا سرمایہ---''

ہمایوں نے دِهیرے سے کہنا چاہاتو سیٹھ حفیظ نے اِس کوٹو کتے ہوئے کہا۔''ار نے نہیں'تم میرا سرما بیالیکٹن سے پہلے یابعد میں کیالوٹا سکو

گے ۔مئیں تہمیں سمجھا تا ہوں---' یہ کہ کراُس نے لمحہ بھر کو ہمایوں کے چبرے کی جانب دیکھا بھر بولا۔'' ہر طبقے کے لوگوں میں مسابقت کے ساتھ ساتھ'مل کر چلنے کی مجبوری بھی ہوتی ہے جیسے ہم صنعت کار ہیں' تھوڑے سے تو ہیں اِس شہر میں --- ہم اگرا یک دوسرے کے ساتھ نہ چلیں تو بہت جلد ہم

ختم ہوجائیں۔ جہاں پرہمیں نقصان آ رہا ہوتو ہم ایک دوسرے کی مدوکرتے ہیں۔جس طرح مئیں نےتم پرسرماییکاری کی ہے کسی دوسرے نے بھی توكى ہے--- خيز بيمعامله بھى نبيں ہے-بات اصل ميں بيہ كه جنيد نے ہارے ايك صنعتكار دوست كولوناہے ـ أس كابيثا تيموراغوا كيا تھا--- "

" جنیدنے---؟" مایوں بُری طرح چوتک گیا۔ اِسے یوں لگا چیے خطرے کا الارم بج چکا ہو۔ '' ہاں' اُسی نے۔۔۔میرادوست اُسے نہیں جانتا تھا۔ اُس کے نز دیک چندون پہلے تک وہ ایک اغواء کارتھالیکن جیسے ہی تمہاری مثلّیٰ کی

«ممئیں اَب بھی نہیں سمجھا کہ میرے معاملات سے اغواء کا تعلق کیا ہوسکتا ہے؟" ہمایوں دِھیرے سے بولا۔

"حجوث بولتے ہوتم ---تم جانتے ہواورشامل بھی ہو اِس معاملے میں لیکن کس حد تک اِس کی تقید بق بہرحال نہیں ہے۔ سومیس صاف

تصورين اخباريين آئين لوگول كو پية چلاتو مير مصنعتكار دوست كى تجھ ميں سارى بات آگئى۔ "سيٹھ حفيظ نے مجيب سے انداز ميں مسكراتے ہوئے

http://www.kitaabghar.com

270 / 284

اداره کتاب گھر

صاف کہتا ہوں کہ جنیرہمیں چاہئے' اُسے دے دواورا پنا کیریئر بچالو۔ہم بھول جائیں گے کہتم اِس میں کس حد تک ملوث ہو۔ہم جانیں اورجینید-

تمہارے ساتھ ہمارامعاملہ ویسے ہی رہے گا جیسے کہ اَب ہے۔' وہ بختی سے کہتا چلا گیا تو ایک وَ م سے ماحول میں سکنی گھل گئ۔

" دمئين نہيں جانتا كدأس نے بيسب كيول كيسے اوركب كياہے --- مئيں مانتا ہوں كدمير اجنيد سے تعلق رہاہے - أس نے ميري بہت مدد

http://www.kitaabghar.com

کی ہے کیکن اغواء وغیرہ میرے علم میں نہیں' آپ میرایقین کریں۔'' ہمایوں نے بہت زم کیجے میں یقین دہانی کروائی۔ '' ہمایوں! تم اپنی منگیتراور تیمور کے تعلق کے بارے میں جانتے ہو۔ اِن دونوں کے درمیان کیامعاملہ ہوا' یہ بھی تم جانتے ہواور اِی طرح

تیمور کا باپ جومیرا دوست ہے وہ بھی جانتا ہے۔جنید کا اور تہاراتعلق میں جانتا ہوں۔ ذرا سے غور کرنے پرکوئی بچے بھی انداز ونگا سکتا ہے کہ اصل معاملہ کیا

''وبی جومیں کہدچا ہوں۔''ہایوں نے حتی سے لیج میں کہا۔ ''ٹھیک ہے۔۔۔تم جنیدکو لے آواورا پناشاندار مستقبل لے جاؤ'ورنہ۔۔''سیٹھ حفیظ یہ کہتے ہوئے ایک لمحدکور کا اور پھر سخت لیجے میں

بولا۔'' ورندمئیں تمہارا کیریئرخود تباہ کردوں گا جمہیں اِس قابل بھی نہیں چھوڑ وں گا کہ کسی عدالت کےا حاطے میں اپنا بینچ بھی رکھاؤاس لیے بہت سوج سمجھ کر فیصلہ کرنا---جنیدنے دوکروڑلوٹے ہیں۔بات رقم کی نہیں اُنا کی ہے۔شیر کے منہ سے نوالہ چھین لینا کوئی معمولی بات نہیں۔اِس پراگر جار

صفیہ کواپنی منزل اِنتہائی قریب دیکھائی دے رہی تھی۔ ایک آفس کا تصور صبح تیار ہوکر آفس کے لیے نکلنا' وہاں سارادن مصروف رہنا۔ شہر

اور بیرون شہر برنس والوں سے باتیں اُن سے ڈیل شہر کی مجلسی زندگی اورایک خاص قتم کا انفرادیت کا تصوّر ہی سحرا تگیز تھا۔ جب ہے اُس کے پایا نے

خوشخبری سنائی تھی' تب ہے ایک خمار آلودی کیفیت اُس پر حاوی تھی۔وہ پُرسکون نہیں تھی بلکہ اُس کے اندر بہت پچھ کرنے کی بے چینی عود آئی تھی۔وہ

سکون سے بیٹھتی ہی نہیں تھی۔ دِن بھراگرا ہے بھائی اشعر کے آفس میں گزارتی تورات کا بیشتر حصہ کمپیوٹراستعال کرتے گزر جاتا۔ وہ تھوڑے وقت

میں زیادہ ہے زیادہ معلومات حاصل کرلیتا جا ہتی تھی۔وہ مخص جواُس کے بارے میں نہ جانتا ہوا ہے پہلی نگاہ میں دیکھ کریہی انداز ہ لگا تا کہ وہ پاگل

ہوگئ ہے۔اُس نے جوایک خاص اسٹیٹس اور دولت ہے عشق کیا تھا' اِس کا ہدف سامنے تھا اور وہ پوری گنن ہے اِس کی جانب متوجہ تھی۔ اِس رات بھی

وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے بیڈ پر نیم دراز تھی۔اُس کی ساری توجہ سکرین پرتھی۔رات ابھی اِتن گہری نہیں ہوئی تھی کہ اُس کا فون نے اُٹھا۔اُس نے ب

271 / 284

سیٹھ حفیظ نے آخری لفظ کچھ زیادہ ہی تختی ہے کہے تو مزید کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ وہ باس لا تعلق سا ہو کر بیٹھ گیا تو اِسے اُٹھنا یڑا--- ہمایوں کے لیے ایساامتحان آن پڑاتھا جس میں ہرطرف خسارہ ہی خسارہ تھا۔

ور نہوہ کاروبار شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہوجائے گا--- جاؤ 'شام تک مجھے سوچ کر بتادینا۔''

کروڑ بھی خرچ آ گیا تو کوئی پرواہ نہیں کسی کی قربانی بھی وینا پڑی تو وے دیں گے لیکن جنید ہمیں چاہیئے۔ بہتر ہے کہتم ہی اُسے کسی نہ کسی طرح ہمارے حوالے کردو۔انعام ملے گا' زُکن اسمبلی بھی بن جاؤ گے اور تہاری ہونے والی بیوی کے کاروبار کے لیے رقم بھی ملے گی' اِسے تحفظ بھی دیں گے

عشق فناہے عشق بقا

عشق فناہے عشق بقا

میں کہا۔

خیالی میں فون اُٹھایا منبرد کیھنے کی زحت بھی نہیں کی اور فون کان سے لگا کر ہیاو کہددیا۔

"دمئي مون---تهي جم بهي تم بهي تقة شنا تهمين يا دموكه نه يا دموك زوسري طرف تيموركي آواز مين جهان خوشگواريت تهي و بال كي حد

تك طنزىيا نداز بھى تھا۔

'' کون---؟''صفیہ نے جان بو جھ کراً سے نظرا نداز کرتے ہوئے یو چھا۔

'' کہانا' ہم جم ایک دوسرے کے آشنا تھے تم بھول عمق ہواور تمہیں بھولنا بھی جائے کیکن مئیں تمہیں نہیں بھولا اور ہال ایک بات سن او۔

فون بند کرنے کی غلطی مت کرناور نہتمہاری تباہی زیادہ بھیا تک ہوجائے گی۔''

تیور نے غراتے ہوئے کہا تو صفیہ ایک وَ م ہے چونک گئے۔ ایسالہجہ تو اس نے مجھی نہیں سنا تھا۔

''تم کہنا کیا جا ہتے ہو---؟''

«ممئیں مانتا ہوں کہتم بہت ساری لڑکیوں سے منفر وہؤ ان سے حسین بھی ہو کسی بھی مرد کواپنی جانب متوجہ کر لینے کی بھر پورصلاحیت رکھتی

ہولیکن اِتی مہیمی ہوگی' یہ مجھے چند دِن پہلے ہی معلوم ہوا ہے۔'' وہ پھر طنز یہ لہج میں بولا۔

"يتم كيا بكواس كرتے يلے جارہ ہو--تم ہوش ميں تو ہو؟" صفيد نے غص ميں كہا-

"مئي بورے ہوش وحواس سے بات كرر ما ہول اورمئيل سيمحقا بھى ہول كەتم سے اب بات كرنى جا بينے " تيمور نے سرد سے ليج

'' 'تم آخر کہنا کیا جا ہے ہو جلدی بولو۔میرے یاس فضول وقت نہیں ہے۔'' وہ جان چیٹرانے والے انداز میں بولی۔

خ الما ومد كان التواكل الثان الها جمد كان الاكرد ووي له نبع كه وي الله الله المحال الله

273 / 284 عشق فناہے عشق بقا

اور إس كامعامله بيليكن تم أب وبي كروگي جوميّس جا بول گائه وه غصة ميس كهتا جلا كيا\_

ہے بُرا کوئی نہیں ہوگا۔''

"مثلاً کیا کرو گئے ---؟"إس نے اِنتہائی طنز ہے کہا حالانکہ وُنی طور پرایک دَم ہے جھر گئی تھی۔

ورہے کے غریب لوگ ہوتے ہیں۔''اُس کے لیج میں پھرسے طنز سا گیا تھا۔

کہ اُس نے اِس قم کے کتنے جصے کیئے ہیں یا اُب اُس کے پاس کتنی رقم رہ گئ ہے لیکن مئیں ایک ایک پائی اِس کے حلق سے نکا لنے والا ہوں۔وہ میرا

"جوميرادل جابا---مئيں جب جا ہوں متهميں اينے فارم په بلاؤں گا۔وہ جو پہلے تبہاری مرضی سے جا ہتا تھا اُب اپنی مرضی ---"

" بكواس بندكروتم ميرے ليےايك خارش زده مُنة بين ياده اہميت نہيس ركھتے ہؤ سمجھتم ---ادر آئنده اگرتم نے مجھے فون كيا تو مجھ

صفید نے انتہائی غصے میں کہااورفون بند کر دیا ---وہ اِس اِنکشاف پر جیرت زدہ رہ گئی تھی۔ بیسوالیہ نشان اِسکے ذہن میں تھا کہ ہما یوں

دِنوں میں امیر کیسے ہو گیا اور اُسے ریجھی یقین تھا کہ را توں رات امیر ہونے والے جائز دھندہ نہیں کرتے۔ اِس میں کا لک ضرور ہوتی ہے تگر دولت

کالی ہے یا سفید' اُسے اِس سے غرض نہیں تھی' بس دولت ہونی چاہئے۔۔۔ تیمور یکدم پیچھے کیوں ہٹ گیا تھااور ہمایوں اِس سارے منظر پراحیا نک

کیے چھا گیا؟ اِن سوالوں کے جواب بھی اُسے ل گئے۔اگر چہ بیرسوال ہنوزا پی جگہ تھا کہ بیسب اُس نے کیے کیالیکن بیرحقیقت تھی کہ ایسا ہو گیا اور

اً بجبك ووا پنى منزل كے بالكل قريب پنج يكى ب تو تيموراً سے دھمكياں دينے لگا تھا۔ اسكاايك دوسرا پېلوبھى تھا كەجايوں اس سے اس قدرمجت كرتا

ہے کہ اپنی جان تھیلی پررکھ لی، کیا داقعی محبت تھی یااس کی نفرت کاردعمل؟اگر تیمور کی بات سچے ہے تو پھروہ ہمایوں کو بھی نہیں چھوڑیں گےاوراگر ہمایوں

" إل أب موكى كام كى بات ـ توسنو--- تمهار مع يميتر في مجيها غواء كرايا اور دوكروزكى رقم تاوان كي طور برحاصل كي منين نبيس جانتا

'' دیکھؤتم میرے ساتھ سیدھی بات کرو۔ آخرتم کہنا کیا جاہ رہے ہو؟'' وچھنجھلاتے ہوئے بولی۔

"كہانا انظرانداز كردواورو بى كروجوتم كرر بى ہو\_" بمايوں نے اُسے تىلى دى \_

"ٹھک ہے---"

اُس نے تیمور کی کال دیکھ کرتیزی ہے کہااور پھرفون بند کر دیاتیجی تیمور کے نمبرسکرین پراُ بھرآئے ۔اُس نے چند کمیے دیکھااور پھرفون

" 'بولو كياجات موتم ---؟ ' صفيه في انتها كي غصي من كها-'' يېي كەمئيں دوكروڑنظرانداز كرسكتا ہوں اگرتم ميرى بات مانتى رہؤمئيں جب جا ہوں---''

" جمور! بهت جوگن منیس آخری بار وارنگ دے رہی جول---"

'' تتم مجھے کوئی وارنگ نہیں دے سکتی ہو ٔ وہ اِس لیے کہ فارم ہاؤس میں لگے ہوئے خفیہ کیمرے وہ سب کچھ ریکارڈ کر پچکے ہیں جوہم وہاں

کرتے تھے۔میری بات نہیں مانو گی تو تم برنس ومن تو شاید نہ بن سکولیکن کال گرل کےطور پرمشہور ہوجاؤ گی۔ ذراسوچؤ کیسار ہے گا پیسب؟---موبائل کی وُنیامیں سے جوامیم ایم ایس کی سہولت ہے ایسے کامول کے لیے گتنی بڑی سہولت ہے۔ پھر اِنٹرنیٹ ہے۔۔ خیرُ شاید تمہارا منگیتر جوتمہارا

کزن بھی ہے'آ تکھوں دیکھی کھی نگل کرخاندان کی عزت بچالے تم ہے شادی کرلے لیکن ؤنیاتمہیں معاف نبیں کرے گی۔' وہ کہتا جلا گیا۔

'' حجوث بول رہےتم' بکواس کررہے ہو---' وہ ہذیانی انداز میں بولی لیکن اندرے کانپ کررہ گئی تھی۔اگر بیسب پچ ہوا تو اِس کے ياس تجھيجھي نہيں بيچے گا۔

«مئيں جھوٹ نہيں بولٽا۔ ابھی چند لمحوں کی روداد تمهيں بھيج رہا ہوں' ديھنا اورانجوائے کرنا پھرسو چنا --- اپناا ی ميل ايگر ايس بھيجؤ بہت کچھ

عشق فناہے عشق بقا

تتهبين د يکھنے کو ملے گااوراً بتم مجھے فون کروگی ۔''

اُس نے انتہائی سرد کہجے میں کہااورا چا نک فون بند کر دیا۔صفیہ ایک وَ م ہےا پنے آپ ہی میں ندر ہی۔ یہا چا نک کیسی افتاد پڑگئی۔اُسے

یوں لگا جیسےوہ ہواؤں میں اُڑتی ہوئی اچا تک زمین کی طرف جارہی ہے جہاں گرتے ہی چور چور ہوجانا اُسکامقدرہے۔اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کا چېره اُس کےسامنے آتا چلا گيا'وه بے گناه ہوتے ہوئے بھی اُنہیں کیسے یقین دلائے گی؟ --تبھی اُس کےفون نے اُسےمتوجہ کرلیا۔اُس نے

جلدی ہے فون اُٹھایا اوراُسے دیکھا۔ چندلحوں کی فلم ہے اُس کے ہوش اُڑ گئے وہ ساکت ہوکررہ گئی۔ اگریہی فلم--- وہ اِس ہے آ گے نہ سوچ سکی۔

ہما یوں اِس دفت وہنی د باؤکی اِس سطح پرتھا' جہاں اُسے کچھ بھی ہوسکتا تھا۔اُس کے د ماغ کی کوئی نس بھٹ سکتی تھی یا نروس ہر یک ڈاؤن ہو سکتا تھا۔وہ انتہائی مشکل ہے اِس پارک تک پہنچا تھا جواُس کے گھر کے راستے میں آتا تھا۔اگر چہ پریشانی تواُسے پہلے ہی تھی وہ اِس وقت ہے سوچ کی سولی پراٹکا ہوا تھا جب سیٹھ حفیظ نے جنید کو اِس کے سامنے لانے کے لیے کہا تھا۔ وہ کسی طور بھی محسن کشی نہیں کرسکتا تھا' اِس لیے جنید کے بارے میں

سوچنے کی بجائے وہ یہی سوچنار ہاتھا کہ کوئی ایساراستہ نکالے جس ہے سارا معاملہ حل ہوجائے۔اُسے بیا چھی طرح معلوم تھا کہ جنید کے بارے میں

274 / 284

بڑے اعتادے إنكاركرتے ہوئے كہا۔

عشق فناہے عشق بقا

' دنېيں ---اگر ہوگا بھی تو مجھے نہیں معلوم ---''

اداره کتاب گھر

تھے۔ تیمور کے اغواء سے حیا ہے جنید نے تاوان وصول کیا ہو پانہیں لیکن اُس کی اپنی زندگی میں بہت زیادہ اِنقلاب آ گیا تھا۔وہ حالات جنہیں وہ محض

ا است كهابى إس ليع كياب كدوه خودسا منتنيس آناج بيت تقع بلكدراز افشاكر في كاسارا بوجها ورؤ مدارى إى پر ڈال كرخود مركى الذمه مونا جا ہتے

275 / 284

خواب سجھتا تھا' حقیقت کا رُوپ دھار گئے تھے۔اُسے جوحاصل کرنے کی تمناتھیٰ دِنوں میں اُس کی دسترس میں آتا چلا گیا تھا۔اُسے سیمجھنہیں آ کی تھی

کہ صفیہ ہے منگنی کے بعداُ نہوں نے دواور دو چار کر کے معاملہ کس طرح فورا سمجھ لیا تھا۔ اُسے بیا چھی طرح احساس تھا کہ وہ چاہے جتنا جھوٹ بولتا

اصل مئدیہ ہے کدمیرا چھلے کی دنوں ہے اُس کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔مئیں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جب وہ چاہتا ہے تو رابطہ کرتا ہے۔

معلوم ہواتو پھرسب پچھا یک لمحے میں ختم ہوجاتا جبکہ دوسری صورت میں---وہ اِس ہے آ گےنہیں سوچ سکالہٰذا اُس نے رسک لینے ہی کی ٹھانی اور

ہیں، انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ جنید کی بیوی ہے اور اِس شہر میں ہے اورتم اُس سے واقف ہو--- کیامئیں غلط کہدر ہا ہوں؟ '' اُس کا لہدا نتہائی غصے

'' اِ تناوفت گزرجانے کے باوجودابھی تکتم نے جنید کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ کیاتم اِس معاملے کو بنجید گی ہے نہیں لے رہے

''سرامئیں کوئی فیصلہ تونہیں دے رہا ہوں کہ اُس نے تیمور کواغوا کیا تھایانہیں 'مئیں سمجھتا ہوں کہ بیا بیک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے لیکن سرا

یمی وه سوال تھا جس ہے وہ گھبرا ہے محسوس کر رہا تھا' اسی سوال پر اُس کا امتحان بھی ہوسکتا تھا۔ اگروہ اِ نکار کرتا ہے اور اِس بارے اُنہیں

''بس بہیں سے تمہاری نیت کے بارے میں پنہ چل گیاہے ہمایوں! تم مجھ سے مسلسل جھوٹ بولنے چلے آ رہے ہو۔ میرے بھی ذرائع

'' چلو مان لیا کتههین نهیس پید؛ کیکن مئی تههیس فقط آج کی رات دیتا هوں ۔ساری رات مئیں تمہار مےفون کا اِنتظار کروں گا ---طلوع صبح

رے وہ حقیقت جان گئے تھے۔ یہی وجھی کدائس کے سیٹھ حفیظ نے بلالیااور انتہائی سرد لہجے میں کہا تھا۔

أس نے كہنا جا ہاليكن سيٹھ حفيظ نے أسے ٹو كتے ہوئے يو چھا۔ "أس كا كوئى يہ شتے دارتو ہوگا؟"

"مئیں نے کہانا مجھے اِس کے بارے میں نہیں معلوم ---"اُس نے تی سے تر دید کردی۔

\* دمئیں اگراُس کی بیوی کوتلاش کر بھی لوں' تب بھی وہ اگرسا ہے نہ آیا تو پھر---؟''

تك أس كى بيوى بهارے قبض ميں ہوگى تو و وخود بخو دسامنے آجائے گا اوراگرتم ايساند كرسكے تو --- "و و غصے ميں پاگل ہور ہاتھا۔

'' ویکھیں' سرامئیں نہیں سمجھتا کہ اِستے کم وقت میں اُسے تلاش کیا جاسکتا ہے۔'' ہمایوں نے موہوم ی دلیل کے سہارے ذراسی مزاحمت

'' پیتمهارامسکانہیں ہے'تمہارا کامختم ہوجائے گا پھرہم جانیں یاوہ---''اُس نے قدرےزم پڑتے ہوئے کہا۔

275 / 284

کرتے ہوئے کہا۔

''وکیھو'ہایوں!تم میرے لیے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے ہو'مئیں جاہوں تو ابھی تشدد کے ذریعے تم سے سب پچھا گلوالوں۔مئیں نے

تمہارا جھوٹ بھی نظرانداز کیا ہے تواس لیے کہتم آب تک میرے ایک مہرے کی سیٹیت رکھتے ہوور نمیس شوپیر کی طرح تمہیں مسل کرر کھ دیتا۔

جس طرح کوئی حاکم کسی بڑے سیاستدان کے بارے میں ہیے کہ سکتا ہے کمئیں جا جوں تو بکری چوری کے الزام میں جیل کے اندرڈال دوں اور اِس کی صانت بھی نہ ہو'مئیں حمہیں ایک پییرویٹ چوری کرنے کےالزام میں ابھی اَندر کرواسکتا ہوں تم شایز ہیں جانتے' اَب تک نجانے کتنے کاغذات' کتنی دستاویزات میرے پاس موجود میں جو تمہیں ساری زندگی کے لیے جیل میں سڑنے پر مجبور کر دیں گی لہٰذا جو کہتا ہوں' وہی کروورنہ کل سورج

طلوع ہونے کے بعدتمہارامتعقبل تاریک ہوجائے گا--- جاؤ 'چلے جاؤ۔''

سیٹھ حفیظ نے کچھ اِس انداز میں حتمی بات کی تھی کہ ہمایوں پُری طرح چونک گیا۔اُ سے احساس تو تھا کہ بلی اپنے سارے داؤنہیں سکھاتی

گرائے اِس قدرمحن کشی کے لیے مجبور کیا جائے گا' یہ اُس نے بھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اِنتہائی خشہ ذہنی حالت کے ساتھ وہاں ہے لکلا تھا۔ اُسے ہرحال میں فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کیا کرے؟--- ایک طرف اُس کامحسن تھا' جس نے اُسے یہاں تک پہنچا دیا تھا۔ وہ جوجا ہتا تھا'

اً سے ال گیا کھراس کی اپنی خواہشوں نے ہی اُسے بدون و سکھنے پرمجبور کردیا تھا اُس کی خواہشیں ہی اُس کے گلے پڑی تھیں ورندوہ تو تھیک جارہا تھا۔

بیرتیموراورصفیدہی کا مسکدتھاجواُس کے مستقبل کوتباہ کرنے کا باعث بن رہاتھااوراَب وہ پھنس چکاتھا۔اُسے جنید تک رسائی چاہیے تھی ورنداُ سے بورا یقین تھا کہ وہ ایک دفعہ پھرجیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا اور کوئی اُسے بچا بھی نہیں پائے گا۔ شاید بے گناہی اور معصومیت اپنی جگہ خود ایک قوت ہوتی

ہے جو کسی نہ کسی طرح اپنا آپ منوالیتی ہے کیکن اِنسان جب جرم کرتا ہے توضمیر بھی اِس کا ساتھ نہیں دیتا' کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی حد تک اعتاد میں

دراڑیں ضرور پڑ جاتی ہیں جن کا متیجہ بمیشدیمی نکاتا ہے کہ ایک خوف من میں سرائیت کرجا تا ہے جو اِسے ثابت قدم رہنے ہی نہیں دیتا۔ وہ جنید کو بُری طرح یاد کرر ہاتھا' وہ ہوتا تو کم از کم أے بتا کرکوئی مشورہ ہی کر لیتا۔ وہ اگرسیٹھ حفیظ ہے ملواسکتا تھا تو اس جیسے پچھاورلوگ بھی تو اُس کے پاس ہو سکتے تھے یا پھر کم از کم وہ محن کثی کا مرتکب تو نہ ہوتا --- را حیلہ کا چیرہ بار بار اُس کے سامنے آ رہا تھا۔ اِس بے چاری نے کیا قصور کیا تھا جو وہ اِ سے اُن لوگوں

کے ہاتھوں میں دے دے؟ اُن سے کچھ بھی بعید نہیں تھا' وہ اِس پر بے جا تشدد بھی کر سکتے تھے۔ اِس سے ہٹ کر جب اِسے بیمعلوم ہوگا کہ ہما یوں نے اُسے اِس حال تک پہنچایا تو اُس کااعتاد اِنسانیت ہی ہےاُ ٹھ جائے گا۔اُس کا فقط یہی گناہ ہے کہاُس کا تعلق جنیدے ہے---نہیں ممیں کم از کم

اِسے اُن لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔وہ بے گناہ ہے ٔ اِس سارے معالم عیں اِس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

یہی سوال اُس کے ذہنی دباؤ میں مسلسل اضافہ کرتا چلا جار ہاتھا۔ وہ پارک کے ایک تنہا گوشے میں بیٹھامسلسل یہی سوچتا چلا جار ہاتھا۔

عشق فناہے عشق بقا

ا جا تک ایک خیال اُمید کی کرن کی ماننداُس کے ذہن میں آیا کہ اگرانہیں راحیلہ کے گھر کے بارے میں معلوم ہوتا تو وہ بھی اِس قدراُس پر دباؤنہ ڈ التے' فوراْ جاتے اوراُ سے قابو میں کر لیتے۔ تب اُنہیں یہ بھی معلوم ہوجا تا کہ جنید بھی وہیں ہے۔ وہ اِسے درمیان میں ہی نہ لاتے۔ راحیلہ کو قابو

http://www.kitaabghar.com

276 / 284

راحیلہنے کہا.

عشق فناہے عشق بقا

ے رابطہ بہت ضروری ہے۔' وہ مذیانی انداز میں کہتا چلا گیا۔

''بات ہی کچھالی ہے--''وہانتہائی شکستہ لیج میں بولا۔

" پر بھی کی چوتو پت چلے؟" صفیہ نے ای کیچ میں پو چھا۔

پلیز' اِس وقت ممہیں بہت خطرہ ہے۔' وہ مایوی کی اِنتہا کوچھوتے ہوئے بولا۔

اداره کتاب گھر

«مئين تمهيس كيابتاؤس--- جنيد كرففصيل بتاؤس كا تووه إس كا كوئي مندكو في حل نكال \_لے كا\_ وه بولا\_

''اصل میں وہ یہاں ہیں بی نہیں کسی دوسرے ملک میں ہیں۔۔۔ مجھے بتائیں بلکہ یہاں آ جائیں اطمینان سے بات کر لیتے ہیں۔''

'' خیر میں آر ہا ہول کیکن تم نے بہت احتیاط کرنی ہے۔اگر ذرا سابھی خطر محسوں کرؤ کسی اجنبی کواپینے إردگر در کیموتو سامنے مت آٹا

" آپ گھبرائين نبين هايول بھائي! آپ آئين سئين سبرحال متاطر موں گي--' را حیلہ نے اِسے ڈھارس دیتے ہوئے کہااورفون بند کر دیا--- لاعلمی بھی کس قدر نعمت ہوتی ہے۔اگر اُسے معلوم ہو جائے کہ دوسرے اِس کے بارے میں کیاسوچ رہے ہیں تو خوف کے عالم میں نجانے کیا کچھ کر بیٹھے یہی سوچتا ہوا ہمایوں وہاں سے اُٹھ گیا۔اُس نے اپنے طور پر سے

فیصلہ کرلیا کہ وہ ہر حال میں راحیلہ کو بچائے گا' اِس کے لیے جا ہے اُسے سب کچھ تربان کرنا پڑے۔سیٹھ حفیظ کے پاس اگر کوئی بلیک میل کرنے کا مواد ہے تواس نے کون سامعاف کیا تھا---وہ ایک اعتاد کے ساتھ پارک سے نکاتا چلا گیا۔

کرنے یا جنید کواپنے دام میں پھنسالینے کے بعد ہی سب پچھاُ سے بتایا جا تا --- تو اُنہیں جنیداورراحیلہ کے گھرکے بارے میں نہیں معلوم' اِس لیےوہ اً ب تک محفوظ میں میں اگر ساری صورتِ حال ہے راحیلہ کوآ گاہ کر دول اور وہ --- اِس کے ساتھ ہی بہت ساری سوچیں اُس کے ذہن میں آتی

'' دمئیں ایک بہت بڑی اُلبحصٰ میں پھنس گیا ہوں بلکہ---مئیں ہی نہیں' جنیدا درتم بھی--- خدا کے لیے میری جنید ہے بات کرواد وُاُ س

چلی گئیں۔اُس نے جلدی سے اپنافون نکالا سم تبدیل کی اور راحیلہ کے نمبر ڈاکل کردیئے تھوڑی دیر بعد ہی راحیلہ سے رابطہ ہوگیا۔

" ابن ہمایوں بھائی! کیسے ہو---بڑے دِنوں بعد فون کیا؟ " وہ خوشگوار کیجے میں اُس سے یو چھر ہی تھی۔

"خيريت توب مايول بهائي! آپ إست محبرائي موئ كيول بين؟" وه تشويش سے بولى۔

صفیدساری رات اور پھرسارا دِن سوچوں میں ڈو بی رہی تھی۔ تیمور کا بیا نداز بہت ہی بھیا تک تھا' وہ زخمی ناگ کی طرح پھنکار رہا تھا۔ اُس ہے کچھ بعیر نہیں تھا کہ وہ ڈنگ ماردے۔وہ نہ صرف اُس کے زہر ہے بچنا جا ہتی تھی بلکہ اُس کا زہر بھی نکال لینا جا ہتی تھی لیکن وہ پا گل تھی۔ابیا سوجا تو

جاسکتا تھالیکن اِس پر قطعاًعمل نہیں کیا جاسکتا تھا۔ایسا کرنے کے لیے بہت زیادہ تجربۂ ذہانت اورمہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سارے منتر ر بندے کوآتے ہوں جو اِس کام کے لیے ضروری ہوتے ہیں--شام کے سائے ڈھل رہے تھے۔ اِس دوران اِس نے کئی بار ہایوں کوفون کیا تھا

http://www.kitaabghar.com

277 / 284)

''مبلو---''اِس نے مری ہوئی آ واز میں کہا۔

کیوں دی جارہی ہے؟ ---اصل میں تم پیرسب الزام لگا کر---''

" تم کچر جھی نہیں کر سکو گے۔" اچا تک صفید نے اِنتہائی اعتاد سے کہا۔

کے نمبر جگمگارہے تھے۔

وه غصے میں کہتا جلا گیا۔

عشق فناہے عشق بقا

فارم ہاؤس میں رکھانوں گا۔وہاںتم ---''

اداره کتاب گھر

🖍 کیکن ہر باروہ تسلی من کرخاموش ہوجاتی۔ وہ اُسے بیہ بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ تیمور نے اِسے کس طرح کی دھمکی دی ہےاور اِس کے ثبوت میں کیا پھیج جیج دیا ہے۔ تیمور کے معاملے میں اِسے جو کچھ بھی کرنا تھا'خودہی کرنا تھایا تو اُسے اپنا آپ پیش کردیتی اور جووہ چاہتا' وہی کچھ کرنے پرمجبور ہوجاتی یا

'' ہاں سیس ہوں تیمور--- تو پھرکیا سوچا ہے تم نے؟'' اُس نے یوں کہا جیسے وہ صفیہ کے سمی بھی متوقع فیصلے کے بارے میں جانتا ہو کہ وہ

'' ویکھو' تیوراغم بہت ہی گھناؤنی اور گھٹیا حرکت کررہے ہو۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہی تھانا' کہ تمہارے اصرار پر فارم ہاؤس چلی

' دمئیں اِس سے بھی بُرا ہوں۔مئیں شاید بھول جاتا'جس طرح اور بہت ساری لڑکیوں کو بھول چکا ہوں۔ضروری نہیں کہ ہرلز کی میری

''جو کچھتم نے کل کہایا اَب کہدرہے ہو مئیں اِس کے بارے میں بالکل نہیں جانتی۔ مجھے کچھ پیتے نہیں ہے تو پھر اِس کی اِتنی بڑی سزا مجھے

' دخبیں میالزام نہیں ہے' جرم کیا ہےتم دونوں نے اور اِس کی سزا تو ملنی ہی جا ہے۔۔۔ کیاتم نے الی موت کوقریب سے دیکھا ہے جس

" کیوں نہیں کرسکوں گا؟ --- تمہارامنگیتر کسی سدھائے ہوئے گئے کی ماننڈا کس جنیدنا می شخص کی بوسو گھتا پھرر ہاہے۔ اِس کے پاس فقط

میں ایک ہی وفت میں بار بار مرنا پڑے۔ اِس کی اذبیت مئیں جانتا ہوں۔ کس طرح اُس بندے نے مجھے ذلیل کیا۔ مئیں رحیال واپس اِس لیے نہیں گیا

ہوں کہ اِن بندوں کا سراغ لگاسکوں۔ پیپنہمیئی نے کتنا پییہ بہایا ہے اِس مقصد کے لیے---مئیں تم تینوں کووہی ڈبنی اذیت دینا جا ہتا ہوں۔''

صبح تک کا وفت ہے' پھر اِس کے بعدوہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ اِس کے لیے مقد مات تیار ہو چکے ہیں۔اگر گئنے کی طرح وفا داری کرے گا تو

شاید اِ ہے معاف کردیا جائے ورندمئیں خود اِسے بھیا نک سزادوں گااورتم تو میری ہوہی جاؤگی--- ویسے اگرتم کہوتو مئیں تمہیں مستقل طور پراپنے

دوسری صورت میں وہ برنس وومن کی بجائے کال گرل کےطور پرمشہور ہو جاتی جو اِسے کسی صورت بھی منظور نہیں تھا۔تو پھر کیا کرے؟ --- فیصلہ تو بہرحال اِسےخود ہی کرنا تھا' اِس میں وہ جایوں کی مدد لے ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ اِنہی سوچوں میں ڈو بی ہوئی تھی کہ اِس کا فون نج اُٹھا۔سکرین پرتیمور

جاتی تقی مگرتم نے اِن ملا قاتوں کوکیا رنگ دیا۔مئیں ایساسوج بھی نہیں سکتی کہتم اِنے گھناؤ نے بھی ہوسکتے ہو۔''وہ انتہائی غصے میں کہتی چلی گئی۔

مرضی کےمطابق چلے کیکن تم نے اور تبہار ہے مظیتر نے جو پچھ کیا' و مئیں نہیں بھول سکتا' میری جان!' و وطنزیہ لہجے میں غراتے ہوئے بولا۔

" تیمور امیس تم سے ملنا حیا ہتی ہوں' ابھی اور اِسی وقت --- کہاں مل سکتے ہو؟' صفیہ نے اجنبی سے لیجے میں کہا۔

278 / 284

عشق فناہے عشق بقا

"ارے وا ہ اِتن جلدی موم ہوگئ ہو--- چلؤ ٹھیک ہے۔ آسنے سامنے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ "اُس نے قبقہ لگاتے ہوئے کہا۔ "منیں یو چھر ہی ہول کہال ال سکتے ہو؟" وہ کی اُن کی کرتے ہوئے بولی۔

"إس ميس يو چھنے كى كيابات ہے ميرى جان!مير عادم ہاؤس برآ جاؤ۔ "وہ پھر بينتے ہوئے بولا۔

'ونہیں اِس وقت میں وہانہیں آ سکتی --شہر کے سی ریستوران کے بارے میں بتاؤ'' وہ بولی۔

''تو أسى ريستوران مين آ جاوَ جہاں ہم اکثر ملتے تھے وہ تہہيں بہت پيند ہے نا!---اچھاہے' آ منے سامنے بينھ کر بات ہو گی تو شايد کو ئی اچھاپہلونکل آئے--- کب تک پہنچ رہی ہو؟''وہ خوشگواریت کے لیجے میں فتح منداندانداز لیے بولا۔

"شايدتمهارے تينيخے سے پيلے بى وہاں پہني جاؤں ---" صفيہ نے كهااور فون بندكرديا-

پھرصفیہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا' اپنا پرس چیک کیااور باہر کی جانب چل دی۔ زینون ٹی ٹی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہو فی تھی اُس نے سرسری

سے انداز میں پوچھاتو وہ بولی۔

'' ہاں'مئیں کچھ دریے لیے باہر جارہی ہوں۔اگرزیادہ وقت ہوجائے تو پریشان نہیں ہونا۔''

'' پھر بھی جا کہاں رہی ہو؟''زیتون بی بی نے اُس کے ستے ہوئے چبرے کی جانب دیکھتے ہوئے یو چھا۔

'' کہانا' کسی کام ہے جارہی ہول۔'' وہ یولی اور باہر کلتی چاگ گئ۔ وہ شہر کا معروف ریستوران تھا' جہاں اِن دونوں کی اکثر ملاقا تیں رہا کرتی تھیں ۔صفیہ اپنی کارمیں اِس ریستوران کےسامنے پہنچ چکی تھی

لیکن ابھی اِس نے ریستوران کی جانب ٹرن نہیں لیا تھا' سڑک پر ہی تھی کہ اِس نے تیمور کی گاڑی دیکھی جوٹرن لے پیکی تھی اور کسی بھی لمجے پار کنگ کی جانب مڑنے والی تھی۔ اِےاطمینان ہو گیا کہ وہ آ گیا ہے۔ اِس نے بڑے سکون سے گاڑی پارکنگ کی جانب موڑ لی۔ شاید وہ بھی اِی کا منتظرتھا'

اُس نے صفیہ کود مکھ لیا اور گاڑی سے باہر نکل کر بڑی پرشوق نگاموں سے اِسے دیکھنے لگا۔ صفیہ نے اطمینان سے گاڑی پارکنگ میں لگائی اور اپنا پرس أٹھا كر باہرآ گئى۔ دونوں آ مضما منے ہوئے تو اُنہوں نے ايك دوسرے كوديكھا' تب تيمور نے مصنوعی دُ كھے ہا۔

'' پہلے سے بہت زیادہ کمزور دِکھائی دےرہی ہو--- پچے بتانا'میرےساتھ نہ ہونے کاغم تھا؟'' " کچھ بھی نہیں تھا---مئیں تم سے حتی بات کرنے آئی ہوں تیموراتم میری زندگی سے نکل جاؤ اس میں ہم دونوں ہی کا بھلا ہے۔ "

صفیدنے بڑے ہی زم کھے میں کہا۔ "أب مين جابول بھى تواليانبيں كرسكا كيونكد بات ميرے باتھ مين نبين ربى بلكد پايا براوراست إس مسئلے مين ولچين لےرب

ىيى---مئىن تىچىنىن كرسكتا-" ' ولكنتم مجه كيول بليك ميل كرنا جاه رب مو كيار يهى تهارك با باك مرضى ب؟ ' إس في جو تكت موس بوجها-' دسمجھاؤ تمہیں دھمکانے اوراصل اوگوں تک پہنچ جانے کی ایک کوشش ہے۔ہم تو تمہیں بھی اِس میں ملوث سمجھتے ہیں اورتم ہوبھی کیونکہ اِتنی

مضبوط پلانگ وہی کرسکتا ہے جو بہت قریب رہا ہو--- خیز آؤ۔ أندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مجھے ایک اہم فون کا اِنتظار ہے۔ جونہی وہ فون آگیا' مجھے بہاں سے جانا ہوگا۔''اُس نے عام سے انداز میں کہا۔

'' إنثاا ہم فون تھا تو پھریہاں تک آئے کیوں---مئیں نے کہانا'مئیں تم سے حتی بات کرنے آئی ہوں؟''وہ اِس کے چبرے کی طرف

د نکھتے ہوئے بولی۔

عشق فناہے عشق بقا

"و وفون تبهارے لیے بھی بڑا اہم ہے۔ تمہارے مگلیتر نے آج رات ہی جنید تک رسائی حاصل کرنی ہے اُس نے فون کرنا ہے تو مجھے معلوم موناہے--- آؤ وہیں بیٹھ کرحتی بات کر لیتے ہیں۔''

اُس نے یوں کہا جیسے صفیہ اَباُس کے لیے کوئی اہمیت ندر کھتی ہو۔وہ اِس کے ساتھ ایسارویہ اپنائے ہوئے تھا جوکوئی فاتح اپنے مفتوح كے ساتھ روار كھتا ہے۔اُس نے قدم بڑھایا ہی تھا كہ صفيہ نے بڑے اطمينان سے اپنا پرس كھوانا اِس ميں سے ريوالور نكال كراُس پرتان ليا۔

"تههارا کھیل ختم ہو گیا' تیمور!''

صفیہ کے ایوں کہنے پر تیمور نے بلیث کرد یکھااور گھبرائے ہوئے کہی میں بولا۔

' معنیں اکیلانہیں ہوں'میرے گارڈ زمیرے ساتھ ہیں--- پنچے کروور نہ وہمہیں گولی ماردیں گے---''

لفظائس کے مندہی میں تھے کہ صفیہ کانپ کررہ گئ اِس نے جیسے تیمور کی بات ہی نہنی ہو کیدم دوفائر ہوئے کسی طرف سے انجانی گولی صفیہ کو گلی اور اِس سےٹرائیگر دب گیا۔ دو گولیاں تیمور کے سینے میں جا گلی تھیں۔ دونوں ہی چکرا کرگر ہے--لیموں ہی میں وہاں ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہوگیا۔

\$\$

## ٹائیں ٹائیں فش

کتابگھر پر پیش کیا جانے والا ،گل نوخیز اختر کامقبول ترین ناول ، جسے پاک وہند کے قار ئین نے سند قبولیت بخشی ۔أردو کا پہلا تکمل مزاحیہ ناول ، ہمارا دعویٰ ہے کہآ پ اس ناول کوا یک بارشروع کر کے ختم کیے بغیز نہیں چھوڑیں گے۔ٹائیں ٹائیں فش کہانی ہےا یک غریب گھر کے سادہ لوح نو جوان کی جے حالات ایک ارب پتی لڑکی کا کرائے کا شوہر بنادیتے ہیں۔اس کا غذی شادی ہے پہلے اور بعد میں کمال عرف کمالے کی سادہ اوجی اور حماقتیں کیا گل کھلاتی ہیں، جاننے کیلئے پڑھےٹا کمیں ٹائیں فش۔اے **الول**سیکٹن میں دیکھا جاسکتا ہے۔

وفت اُس سے بات کی تھی ممکن تھا کہ وہ اُس سے بات ہی نہ کرتی کیکن ہمایوں کےفون نے اِسے مُری طرح ڈسٹر ب کر دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی

ك حالات إس قدر خطرناك بوجاكيں كے۔إس نے ہمايول كى بات بہتے كل سے ئى تھى۔إسے احساس تھاكدوہ فوراْ جنيدے بات كرے كى اور پھرجووہ

کے گاڑی پڑمل کرے گی۔ایسے نازک حالات میں جبکہ ہمایوں بھی اِس کی جانب آ رہاتھا' جنید کا فون ندملنااِسے پریشان کر گیاتھا۔ اُب اگر ہمایوں آ بھی

نسرین جوزف نے اِس سے پوچھا تو وہ چندلمحوں تک اُس کی جانب دیکھتی چلی گئی۔ اِسے مجھنہیں آ رہی تھی کہ وہ ہمایوں کے بارے میں

"دراحيله! بدكيابات مونى كياميك إننابهي اندازه نهيس لكاسكتي كه إس وقت تمهارى كيفيت كياب--- بولؤبتاؤ مجهي كه بات كياب- كيول

'' ہمایوں آ رہاہےاور اِس کے پاس کوئی اچھی خرنہیں ہے۔ کہدر ہاہے کہ میرے اور جنید کے لیے اِنتہائی خطرناک حالات ہیں--جنید کا

''اوہ---تم کوشش جاری رکھوُ شاید بھائی کا فون مل جائے اورا گر ہمایوں آ بھی گیا تو بات س لیں گے جھی سارے حالات کا بہتر پتہ

لفظ اِس کے منہ ہی میں تھے کہ اِس کا فون جَ اُٹھا۔اجنبی ہے نمبر تھے اِس نے چند کمجے سننے یانہ سننے کے بارے میں فیصلہ کیا' پھرفون من

جائے وہ اے خطرناک صورت حال کے بارے میں بتابھی دی تو وہ کیا جواب دے یائے گی؟

'' پچینیں--تم آ رام کرو'' وہ بولی' مگر اِس کالہدبے بینی چھپانہ کا۔

" شكر ب خداكا مم فون س اليا--" وسرى جانب سے جنيد بول ر باتھا۔

"كيابات باراحيداتم إتى يريثان كيول مو---؟"

فون بھی نہیں مل رہا سمجھ میں نہیں آ رہاہے کہ کیا کروں۔' وہ کہتی چکی گئے۔

أے بتائے یانہیں؟

اتنى پريشان ہو؟ "وہ زم سے کھے میں بولی۔

علے گا۔ آ دھی ادھوری بات ہے کیامعلوم ہوگا؟"

° کہ تو تم ٹھیک رہی ہوئیکن---''

" ہیلو---" اِس نے دھرے سے کہا۔

''لیکن بینمبراورمئیں کب ہے---''

" توسپیکر*آن کر*ؤ جلدی---''

عشق فناہے عشق بقا

''وہ میرے پاس کھڑی ہے۔۔۔''اِس نے کہا۔

رات ابھی اِتن گہری نہیں ہوئی تھی۔راحیلہ اِنتہائی پریشانی کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔جنید کا نمبر ہی نہیں ال رہاتھا حالانکہ اِس نے دوپہر کے

اداره کتاب گھر

281 / 284

'' کچریجی مت کہو--فورا یہال سے نکلو۔ کچریجی مت لواور میری نسرین سے بات کراؤ'' جنیدنے تیزی سے کہا۔

وہ تیزی ہے بولاتوراحلہ نے پیکرآن کردیا۔

"جى ٔ جنيد بھائى! كہيں---؟" نسرين نے تشويش بھرے ليج ميں كہا۔

"آپيبيں ہو---؟" وہ حيرت سے بولي۔

آن ملیں گے۔کلینک بنانے کی جلداز جلد ہرممکن کوشش کرنا---اورراحیلہ!تم سنو۔فوراً یہاں سے نگلو۔مئیں یہیں ہوں'تم گھرہے باہرنگل کر

ماركيث تك آؤ فون بندنبيل كرناسئين تمهين يك كرليتا مول - "

"مدال حدل العامل -- يتم في أفكارا عن ام يكهجي تا فركي ضرور ونهيس ساور لا أنسرس امكن تم سدلور مين الهاكر «اجدا أثمر

'' حالات ٹھیک نہیں ہیں لیکن تمہیں کوئی مسکلنہیں ہے۔ پریثان نہیں ہونا' راحیلہ کی امی کا بہت خیال رکھنا۔ بہت جلدمیک اور راحیلہ تمہیں

بچانا حاہتے ہوتو فورأر و پوش ہوجاؤ ---''

میری دِ کی خواہش ہے۔''وہ مایوساندانداز میں بولا۔

جنیدنے کہااور فون بند کر دیا۔

" کیا--- آپ کوکسے پیتہ؟"

''مئیں وہاں نہیں ہوں'ایک بہت ہی محفوظ ٹھکانے پر ہوں۔مئیں اِس وقت شہیں کچھنیں کہدسکتا۔ اِ تناضر ور کہدسکتا ہوں کداگرا بنی جان

اداره کتاب گھر

' مسئیں اگر مربھی جاؤں نا' جینید بھائی! تو کوئی غم نہیں میئی بسمحن شی کے الزام کے ساتھ نہیں مرنا چاہتا تھا۔اللہ کرے کہ آپ محفوظ رہیں'

283 / 284

''ٹھیک ہے میں بعد میں فون کروں گا۔''

'' یہ--- بیسب کیا ہے---؟'' راحیلہ نے جیرت زوہ ہوتے ہوئے یو چھا۔

' د تفصیل کا وفت نہیں ہے۔بس اِ تناجان لوکہ جس نے جو کیا' اے بھرنا پڑے گا مجھے ہما یوں سے ہمدردی ہے۔ اِس کی منگیتر جس کے لیے

اِس نے بیسب کیا' وہ اَب اِس دُنیامیں نہیں رہی ہے۔ وہ کُل ہوگئ ہے۔''

'' نجانے میری چھٹی حس کیوں مجھے یہ باور کرار ہی تھی کدا گر مجھے بھی نقصان ہوا تو وہ ہمایوں کی طرف ہی ہے ہوگا۔مئیں نے پچھے بندے

اِس کے اور اِس کے سیٹھ حفیظ کے اِردگر دچھوڑے ہوئے تھے۔رو پوش ہوتا اِن کی بھی مجبوری تھی۔ آج دو پہر کے وقت مجھے ساری کہانی معلوم ہوئی

کہ جا یوں کس قدر ﷺ چکا ہے۔مئیں پھروہاں نہیں رہا فوراُ چلا آیا اوراَب ہمیشہ کے لیے پیدملک چھوڑ رہا ہوں---ہم ایئر پورٹ جارہے ہیں'

باتی با تیں اطمینان سے جہاز میں بیٹے کر بتاؤں گا۔ اُب مجھے وْسر بنہیں کرنا --- " جنید نے کہااورفون کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اُس نے ایک نی سم

ڈ الی اور ہما یوں کے نمبر ملا دیئے۔ ''جی---'' دوسری طرف سے کہا گیا۔ ''میری بات غورے سننا۔''

"آپ---؟"إس في حيرت سے يو چھا۔ '' ہاں میں --غورے سنؤصفیہ آل ہو چکی ہے۔'' '' کیا کہدرہے ہیں آپ---؟''وہ چیختے ہوئے بولا۔

كاندھے ہے تكاديا۔

عشق فناہے عشق بقا

اِس کی ہرممکن مدد کرنامسئیں زیادہ بات نہیں کرسکتا۔ تمہارا بیفون کہیں نہ کہیں ٹیپ ضرور ہور ہاہوگا'اِس لیے---'' یہ کہتے ہی اُس نے فون بند کر دیا۔ پھراطمینان سے ایک گہری سانس لیتے ہوئے راحیلہ کی جانب دیکھا تو راحیلہ نے اپناسراُس کے

ఘఘ

''مئیں ٹھیک کہدر ہا ہوں---اینے جذبات قابو میں رکھنا۔ابھی پلٹ جاؤ' تو بہ کا راستہ ہر وفت کھلا ہوتا ہے۔نسرین جوزف یہیں ہےٴ

وہ دونوں ایئر پورٹ کی عمارت کے اندر داخل ہوئے تو ایک جانب سے نو جوان سالڑ کا اِن کی جانب بڑھا' اُس نے پاسپورٹ میں میں میں میں میں میں میں ایک اندر داخل ہوئے تو ایک جانب سے نو جوان سالڑ کا اِن کی جانب بڑھا' اُس نے پاسپورٹ

اور کا غذات اِن کی طرف بڑھائے اور بنا کچھ کے دوسری جانب چلا گیا۔ تب جنید نے راحیلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"نسرین کوفون کرواوراً سے مجھاؤ کہ ہمایوں بہت ول برواشتہ ہوگا۔اً گروہ اِس کے پاس آئے تو دِلجو کی کرنا---باتی باتیں پھر ہیں۔"

'' ہاں'ابیاہی ہونا جا ہے۔ ہما یوں کے لیے بیر بہت بڑی سعادت ہوگ۔''

راحیلہ نے کہااورنسرین ہے باتیں کرنے گئی۔ چندمنٹ تک وہ بونہی مصروف رہی' پھرفون بند کر دیا۔ پچھہ ہی دیر بعد اُن کی پرواز کا اعلان

ہونے لگا۔اُنہوں نے قدم بڑھادیئے۔ ایک پُرسکون زندگی اُن کی منتظرتھی۔



## تاش کے پتے

نجرم کی بساط پر کھیلی جانے والی خونی بازی .....ایک جنونی قاتل کا قصہ جو دُنیا کے عظیم ترین قاتلوں کے درمیان اپنا نام سرفہرست رکھنا چاہتا تھا۔ تاش کے باون ہے اُس کے مرکز نظر تھے۔ فی قتل ایک ہے کے حساب سے شروع ہونے والا بیسلسلہ آگے بڑھتا جار ہا تھا۔ قانون کے محافظ معمولی سے سراغ کو بھی فراموش نہ کرتے ہوئے قاتل تک پینچنا چاہتے تھے۔ گرقاتل کی احتیاط پہندی اور فذکاری محافظوں کی راہ میں حاکم تھی۔

سطرسطرسنسنی اورسسپنس پھیلانے والے اس ناول کی دلچپ ترین بات سیہ کہ قاتل آپ کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ساتھ پردوں میں پوشیدہ ہے۔

تساش کے بتے ایک سنی خیز اور دلچپ ترین ایڈو نچرے بھر پورناول ہے جے کتاب گھر کے ایسکشسن ایڈونچر جاسوسی ناول سیکشن میں بہت جلد پیش کیا جائے گا۔